

ہماری پیر کتاب لکھنے کی وجہ پیر بنی کہ جب ہیں نے سے السالے ابو تھ الموروری سے شہر مورور میں ملا قات کی تو اُن کے پاس "سمر الاسر ار" (رازوں کا راز) نامی ایک کتاب و لیمنی جو ذوالقر نین کے استاد نے اس وفت کھی تھی جب وہ اپنے شاگر و کے ساتھ (سنریر) جانے سے معذور نقا۔ لبذا ابو ٹھرنے مجھے کہا: اس مولف نے صرف و نیاوی مملکت کی تدبیر میں غور کیا ہے جبکہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ملکت انبانی کی اس سیاست سے اس کا موازنہ کریں جس میں ہماری سعاوت ہے۔ لہذا میں نے آپ کی فرمائش قبول کی اور اس كتاب بيس (اس باطنی) مملكت كی تدرير كے ايسے مطالب جمع کیے ہیں جو کہ اُس فلفی (کے جمع کر وو مطالب) ہے بہت زیاوہ ہیں۔

21.08

ربی قاؤنڈکش

المالح المن

التابعار المكة الانسانيت

# صب لاج انسان کی خدائی تدبیرات

تصنیف سشیخ اکبرخی لدین مزابرالعث بربی الطائی،الحاتمی،الأندسی

> تصییح عربی متن احد محسب مدعلی

تحقیق وترجمه ابراراحد*ر*ث هیْ

این لعث بی فاؤند شین www.ibnularabifoundation org 0334-5463996

#### ٢٠٢٠، جمله حقوق بحق مترجم محفوظ تيا-

نام كتاب: صلاح انسان كى خدائى تدبيرات

تصنيف: مصفيخ اكبَرمُ الذين مُخابرالعَتْ بَالطَائي، الحاتمي، الأندلسي

تصحیح عربی تن: أحد محت ندغلی

أبرارا حدث بي تحقيق ورجمه: أبرارا حدث بي 0334-5463996

معاونت دپروف: ملک ہمیش گل، نذیر احمد 0334-5463991

ایدشن: تیسرا، جولائی ۲۰۲۰ء

نشرواشاعت: إبن لعَثْ بِي فَا وَنَدُينَ

بریه: انثر نیشنل · / US \$ 45

ISBN: 978-969-9305-15-3 www.ibnularabifoundation.org

ا حمد مبک کاربوریش اقبال دو در مین چک داولیٹندی

#### انتساب

كان سبب تأليفنا لهذا الكتاب أنّه لمّا زرتُ الشيخ الصالح أبا محمد الموروري، بمدينة مورور، وجدتُ عنده كتاب «سرّ الأسرار» صنعة الحكيم لذي القرنين لمّا ضعف عن المشي معه. فقال في أبو محمد: هذا المؤلّف قد نظر في تدبير هذه المملكة الدنياويّة، وكنت أريد منك أن تقابله بسياسة المملكة الإنسانيّة التي فيها سعادتنا. فأجَبته، وأودعت هذا الكتاب من معاني تدبير المُلكِ أكثر من الذي أودعه الحكيم، وبيّنتُ فيه أشياء أغفلها الحكيم في تدبير المُلك الكبير، وعلّقته في دون الأربعة الأيّام بمدينة مورور، ويكون جرم كتاب الحكيم في الرّبع أو الثلث من جرم هذا الكتاب. فهذا الكتاب ينتفع به خادم الملوك في خِدمته، وساحب طريق الآخرة في نفسه، وكلُّ يحشر على نيّته وقصده، والله المستعان.

شیخ اکبرنے یہ کتاب اپنے شیخ اور دوست ابو محمد الموروری کی فرمائش پر لکھی۔ ان کا تعارف کرواتے ہیں کہ آپ شیخ ابو مدین کے خاص ساتھیوں اور خادموں میں سے تھے۔ شیخ ابو مدین آپ کو "مبر ور حاجی" کہا کرتے تھے۔ اور شیخ اکبرنے آپ کو توکل کا قطب قرار دیا ہے، فرماتے ہیں: توکل اور صدق میں آپ جیسا کوئی نہ تھا، ایک روز اللہ نے مجھے مقامات پر مطلع کیا توکیا دیکھتا ہوں کہ آپ مقام توکل کے وسط میں ہیں اور یہ مقام آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ آپ کی کرامات میں یہ کہ آپ نے آئب کی کرامات میں یہ تھی ہے کہ آپ نے شیخ اکبر کو کڑوا پانی پلایا لیکن وہ میٹھا اور شیریں ہو گیا۔ شیخ اکبر آپ کی صحبت میں اہل اللہ سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ اس کتاب پرکی جانے والی کوششوں کو آپ کے حضور ہم یتا پیش کرتے ہیں۔

الله ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین یارب العالمین! ابرار احمد سشاہی

# فهرست مضامين

| ا۳ <sub></sub> | اظهار تشكر                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 10             | بيش لفظ<br>پيش لفظ                                     |
| 19             | تمهيد مترجم                                            |
| ۲۵             | تعارف کتاب                                             |
|                | مخطوطات                                                |
|                | اصلاح انسان کی خ                                       |
| ۵۱             | اصلاح انسان کی خدائی تدبیرات                           |
|                | تمهيد كتاب                                             |
| ۷۳             | مقدمه کتاب                                             |
| ۸۷             | فهرست ابواب كتاب                                       |
| برا            | باب                                                    |
| روح کلی ہے     | خلیفہ کے وجو د کا بیان جو جسم کا باد شاہ ہے ، اوریہی ر |
| ٩۵             | فصل:                                                   |
|                | اس پر اصطلاحی عبارات:                                  |
| 9∠             | ماده اولی:                                             |
| 99             | خليفه بطور عرش:                                        |
| 99             | خواص کے لیے راز:                                       |
| 1+1            | معلم اول:                                              |
| 1+1            | خواص کے لیے راز:                                       |
| ۱۰۳            | آئینیرق وحقیقت:                                        |

| I•m           | خواص کے لیے راز:                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1•۵           | امام مبین:                                                  |
| 1•\$          | خواص کے لیے راز:                                            |
| 1.4           | فيض آب:                                                     |
| 1•9           | خواص کے لیے راز:                                            |
| 111           | مرکز دائرہ:                                                 |
| III           | خواص کے لیے راز:                                            |
|               | باب نمبر۲                                                   |
| 110           | وح کی حقیقت اور ماہیت کا بیان                               |
|               | اشدراک:                                                     |
|               | باب نمبر ۳                                                  |
| ت ہےا۱۲۱      | شہر جسم کی اس رخ سے تعمیر اور تفصیل کہ بیہ اس خلیفہ کی مملک |
|               | باب نمبر ۴:                                                 |
| ن جنگ ہوتی ہے | ان اسباب کا بیان جن کی بدولت خواہش اور عقل کے در میان       |
| ·             | کشف امرار پر اعتراض:                                        |
|               | خلافت کی شرائط                                              |
|               | باب نمبر۵                                                   |
| ا۵۱           | خلیفہ سے مخصوص نام اور خلیفہ کی صفات اور احوال              |
| or            | اعتراض                                                      |
| ۵۵            | حرف آگای                                                    |
| ۵۷            | نقيبحت                                                      |
|               | عبرت                                                        |
|               | سا <i>س</i> ت                                               |

# باب نمبر ۱۰

| rar | قائم مقام عاملین، اصحاب محصولات اور خراج                 |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | باب تمبراا                                               |
| ra9 | محصولات كاحاضرت الهيه مين پهنچايا جانا                   |
|     | باب نمبر ۱۲                                              |
| ry2 | شہر جسم میں انقلابیوں کی طرف بھیجے گئے سفیر اور ایکی     |
|     | باب نمبر ۱۳                                              |
| rzr | فوجی کمانڈر اور سیاہیوں کی حکمت عملی اور ان کے مراتب     |
|     | باب نمبر ۱۳                                              |
| rai | جنگی حکمت عملی اور مقابلے کے وقت فوج کی ترتیب            |
|     | باب نمبر ۱۵                                              |
| ٢٨٧ | اں راز کا ذکر جس ہے اِس شہر کے دشمن اِس پر غالب آ سکتے ہ |
|     | باب نمبر ۱۷                                              |
| r91 | بقائے مملکت کے لیے سال بھر کے موسموں میں روحانی غذا      |
|     | باب نمبر ۱۷                                              |
| r.2 | انسان میں رکھے گئے رازوں کی خاصیتیں                      |
|     | عالم اعلى:                                               |
| mis | عالمُ تغير:                                              |
|     | زمین کے طبقات:                                           |
| ٣١٧ | عالم آباد کاری:                                          |
| T12 | عالم اضافت:                                              |

| r19         | انسان میں رکھے شنے راز                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| rra         | بمرون سے مواتن:                                               |
| rra         | عَلْ حِرانَى:                                                 |
| rr2         |                                                               |
| rra         | مر ٺيا قوت:                                                   |
| <b>rr</b> q | نيا يا قوت:                                                   |
| rra         | زرديا قوت:                                                    |
| rrı         | عكرم پيتنم :                                                  |
| mmm         | سایے کا زائل ہو نااور بے چینی کا ختم ہو نا:                   |
|             |                                                               |
|             | باب نمبر ۱۸                                                   |
| mma         | مقل کا دل کے آتگن پر نوریقین کی کثرت کا بیان                  |
|             | باب نمبر ١٩                                                   |
| mm9         | ن حجابات کا بیان جو دل کی آنکھ کو ملکوت کے ادراک سے روکتے ہیں |
|             | باب نمبر ۲۰                                                   |
|             | ·                                                             |
| mrm         | وح محفوظ اور لوح محو و اثبات                                  |
|             | باب نمبر ۲۱                                                   |
| rrs         | ماع کے وقت آبیں بھرنے، آوازیں نکالنے اور حرکت کے اسباب .      |
|             | باب نمبر ۲۲                                                   |
| ₩ A I       | رید کے لیے وصیتیں                                             |
|             |                                                               |
|             | نماز:<br>کهانامه:                                             |
|             | کھانا <b>پینا:</b><br>کمانا پینا:                             |
|             | کسب اور توکل:                                                 |
| MYZ         | صحبت یادوستی:                                                 |

عربي فهارس

## اظهار تشكر

الحد لله كه آج ہم شخ اكبركى كتاب «التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» "اصلاح النان كى خدائى مديرات "كا تيسر اليؤيشن تحقيق شده عربی متن اور سليس اردو ترجے كے ساتھ شائع كرنے كى سعادت عاصل كر رہے ہيں۔ ہم اُس پاك ذات كے شكر گزار ہيں جس نے ہميں إس عمل صالح كى توفيق دى اور ايسے وسائل مہيا كيے جن كى مدد سے ہم اس منزل كو احسن طریقے سے عاصل كرنے ميں كامياب ہوئے۔ ميں اس سلسلے ميں ان لوگوں كا خصوصى احسن طریقے سے عاصل كرنے ميں كامياب ہوئے۔ ميں اس سلسلے ميں ان لوگوں كا خصوصى شكريہ اداكرنا چاہوں گا جن كى حمايت اور تعاون كے بغير اس منصوبے كا پايہ يحميل تك پنچنا ممكن نظرنہ آتا تھا۔

سب سے پہلے میں اپنے شیخ احمد محمد علی مصری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مختلف مخطوطات کا موازنہ کر کے اس کتاب کے عربی متن کو ابتدائی شکل دی اور اِس تیسرے ایڈیشن میں متن کی تصبح میں خاطر خواہ حصہ ڈالا۔

اس کے بعد میں ابن عربی سوسائٹ اُوکسفورڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں اس کتاب کی بنیاد بننے والے عربی متن کے قدیمی مخطوطات کی فراہمی یقینی بنائی۔ اِسی طرح ہم ان تمام شخصیات اور مکتبات کے بھی مشکور ہیں کہ جن کے مخطوطات سے اس ایڈیشن کے عربی متن کو چھیک کرنے میں مدد لی گئی ہے۔

سلاست زبان اور پروف پر کام کرنے کی وجہ سے ہم ملک ہمیش گل، نذیر صاحب اور محترمہ سعدیہ بیثارت کے مشکور ہیں۔ اللہ تعالی ان سب کو اس عمل کی بہترین جزا دے اور ہماری اس کوشش کو اپنی بار گاہ میں شرف قبولیت بخشے آمین! یارب العالمین۔

ابرار احمد شابی

### پیش لفظ

سب تعریف اس پاک ذات کے لیے جو وجو دمیں مکتا ہے، جسس نے اپنی پہیان کے لیے کائنات بنائی، اِسے امکان کی سر حد میں قید کیا اور خود اِس پر محیط تھہر ا۔ انسان کو عالم علوی اور سنفلی کی جانب اپنا نائب بنا کر بھیجا، اِسے وجوب اور امکان کی کمان کے در میان جامع برزخ بنایا، فرشتوں سے فرمایا: ﴿ اور میں زمین میں ایک خلیفہ بنارہاہوں ﴾ سواسے اپنے دو ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ پھر اِس میں رکھی گئی جامعیت اور اختصار کے باعث اِسے کائنات کا حاکم اور مدبر بنایا، اور كائنات كو إس كے ليے مسخر كيا۔ كائنات كى بلند ترين مخلوق كو إس كے آگے جھايا، ان سے فرمایا: ﴿ آدم كوسجده كرو ﴾ سب نے تھم كى تھيل كى مگر ابليس، وہ بد بختوں ميں سے تھا چنانچيہ اس نے انسان کے ظاہر سے دھوکا کھایا، الہی معاملات میں حق کا تھم رد کیا اور اپنا دماغ لزایا، کہنے لگا ﴿ مِن اِس سے بہتر ہوں، تونے مجھے آگ سے بیداکیا ہے جبکہ اسے مٹی سے بنایا ﴾ اُس کی بد بختی اُس کے آڑے آئی، کہ اپنی عقل سے اللہ کی حکم عدولی کر بیٹھا، جب اللہ نے فرمایا: ﴿جب میں اِسے برابر کروں اور اِس میں اپنی روح پھونکوں تو سب سجدے میں گر جانا﴾ ' یہ بات بھی غور طلب ہے کہ انسان کو بیر شرف اِس کے عضری جسم نے نہ دلوایا؛ کہ اجسام کا تعلق تو عالم خلق سے ہے جبکہ یہ شرف تو اس قدسی راز کی بدولت ہے جس سے یہ اوصافِ وجوب اور اوصافِ امکان کا حامع کہلایا۔

پھر جب اِسے بلندی سے پستی کی جانب بلایا تو اِس کے جسم کی زمین میں اِس کی روح کو خلیفہ بنایا۔ روح کو جسم پر کلی اختیار دیالیکن پھر نفسس کے جنجال میں ڈال کر آزمایا۔ پھر اِس شہر جسم میں ایک سرکش کو پناہ دی، جس کے ذریعے اِس نفس کو بہکایا، تا کہ روح بھی اینے رب کی محتاج

ا(ص:۲۷)

۲(ص:۲۷)

رہے، اور اِسے اپنایہ قول یاد دلایا ﴿ بیٹک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے ﴾ اخوش بخت ہے وہ جو اس شہر کا نظام الہی طریق پر چلائے، اور بدبخت ہے وہ جو غیر ول کے ساتھ مل کر نقصان اٹھائے۔ پھر اپنے نائب (یعنی قدسی روح) ہے ایبا تعلق استوار کیا کہ و قنا فو قنار سولوں کی زبانی ہدایت اور آگاہی کے پیغامات بھیج، تاکہ مخلوق پر اللہ کی بالغ جمت قائم رہے، فرمایا: ﴿ خُوشِخبریاں سناتے اور خوف دلاتے رسول تاکہ ان پیامبر ول کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی جمت نہ رہے ہا۔

درود اور سلامتی ہو اُن ہستیوں پر جنہیں اس نے منصب رسالت سے سر فراز کیا، خاص طور پر خاتم انبیین اور امام المرسلین، سیدنامحد طفی پر جو ان سب میں کامل خلقت اور جامع نشات پر مبعوث ہوئے۔ آپ کا فرمان ہے: "روزِ قیامت میں آدم کے بیٹوں کا سر دار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور میرے ہاتھ حمد کا پر چم ہو گا اور کوئی فخر نہیں۔ "" آپ کی وفات کے بعد آپ کی نیابت اور جائشین وارثین رسالت اور علائے ربانی کے ہاتھ آئی، کہ آپ نے فرمایا: "میری امت کے علا بنی اسے مائیل کے انبیا جسے ہیں۔ "اور "بیشک علا انبیا کے وارث ہیں۔ "

یمی تو ترجمان ہیں جنہیں ہدایت کے پرچم ملے، اور امداد ربانی حاصل ہوئی۔ یہی تو وہ بل ہیں جو خلق کوحق سے ملاتے ہیں، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، جو برائی سے بچتے اور بچاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا: وہ لوگ جو انبیا پر ایمان لائے اور اپنی اصلاح میں کوشاں ہوئے تو نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، یہی اللہ کے وہ دوست ہیں جنہوں نے تقوی کا دامن تھاما، اِن کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کا بدلہ صرف اللہ کے پاس ہے۔

یہ شیخ اکبری ایک منفر دکتاب ہے، جس میں آپ نے مملکت انسانی کی اصلاح میں خدائی

ا(العلق:٨)

۲ (النساء: ۱۲۵)

۳(سنن ترندی)

۱۲ (سنن تر بزی)

۔ مربرات کی بات کی ہے۔ اس کتاب میں آپ نے جسم انسان کو شہر سے تشبیہ دی ہے، روح کو خلیفہ مقرر کیا، عقل کو وزیر اور خواہش کو سرکش امیر بنایا ہے۔ آپ نے اِن تمام مسائل کا ذکر کیا جن کا شہر جسم کی اصلاح میں اس خلیفہ روح کو سامنا ہے۔ یوں نشات انسانی کو کھولا، اور اس کے ظاہر اور باطن سے پر دہ اٹھایا ہے۔ کہ اگر اِسے سمجھ لیا جائے تو پھر اس منزل کی طرف جانے میں آسانی ہے جو اسے دائمی سعادت سے جمکنار کرے، بیشک اللہ ہی توفیق دیتا اور راہ دکھلا تا ہے۔

## تمهيدمترجم

الحمد لله الذي لا إله إلا هو، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليها كثيرا. المابعد: آن كے مبارك دن بم آپ حضرات كى خدمت ميں شيخ اكبر مجى الدين محمد بن على ابن العربي كى كتاب «التدبيرات الإلهية في إصلاح المميكلة الإنسانية» "اصلاح انسان كى خدائى تدبيرات "كا تحقيق شده تيسر اليه يشن، عربي متن، سليس اردو ترجے اور شيخ البيتا كى كى شرح سے منتخب شده حواشي كے ساتھ پيش كر رہے ہيں۔ اس كتاب پر مزيد تحقيق كا مقصد كتب شيخ اكبر كو بہتر سے بہتر انداز ميں پيش كرنا ہے؛ يعنى تحقيق كى چھانى كے جھان كر نہايت ہى سادہ انداز ميں عاشقانِ شيخ اكبر اور ان لوگوں كے سامنے پيش كيا جائے جو اس ابدى ولا فانى ہدايت الى سے دنيا اور قائل ہر كى اور باطنى اصلاح كے خواہاں ہيں۔

ہمیں یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں موجودیہ ایڈیشن اس وقت روئے زمین پر اس کتاب کا مستند ترین اور مصدقہ ایڈیشن ہے۔ اس سلسلے میں ہم مندرجہ ذیل گزارشات آپ حضرات کے پیش نظر کرتے ہیں:

آج سے پہلے یہ کتاب عالمی افق پر متعدّد بار شائع ہو چکی ہے، اور اس کی مندرجہ ذیل اشاعتیں معردف ہیں:

- ا. ال کاسب سے قدیمی ایڈیشن سن ۱۹۱۹ء میں نائبرگ کی تحقق سے شہر لیڈن میں مطبع برل سے شائع ہوا۔ اس ایڈیشن کی بنیاد اگر چہ ایک سے زائد مخطوطات پر تھی لیکن وہ قدیمی نہ تھے، لہذا متن میں سقم موجود رہا۔
- ۲. پھر عرب دنیا میں یہ کتاب مختلف اشاعتی اداروں کی جانب سے متعدّد بار شائع ہوتی رہی، ان میں مکتبہ بحسون ۱۹۹۳ء، مکتبہ الثقافہ الدینیہ ۱۹۹۸ء دار الحتب العلمیہ ۲۰۰۲ء میں مکتبہ الانتشار سے شائع ہوئی۔ اگر چہ اور سعید عبد الفتاح کی تحقیق سے من ۲۰۰۲ء میں مکتبہ الانتشار سے شائع ہوئی۔ اگر چہ سعید عبد الفتاح نے اِس کتاب کی دوبارہ تحقیق کی لیکن مئلہ وہی تھا؛ کہ مخطوطات سعید عبد الفتاح نے اِس کتاب کی دوبارہ تحقیق کی لیکن مئلہ وہی تھا؛ کہ مخطوطات سعید عبد الفتاح نے اِس کتاب کی دوبارہ مخطوطات سعید عبد الفتاح نے اِس کتاب کی دوبارہ سید عبد الفتاح ہوئی تھا؛ کہ مخطوطات سعید عبد الفتاح ہوئی تھا؛ کہ مخطوطات المثلث میں مثلث ہوئی تھا کہ دوبارہ الفتاح ہوئی تھا کہ دوبارہ سید عبد الفتاح ہوئی تھا کہ دوبارہ ہوئی تھا کہ دوبارہ سید عبد الفتاح ہوئی تھا کہ دوبارہ ہوئی تھا کہ دوبارہ سید کی دوبارہ سید میں میں دوبارہ دوبارہ سید عبد الفتاح ہوئی تھا کہ دوبارہ ہوئی تھا کہ دوبارہ دوبارہ ہوئی تھا کہ دوبارہ دوبارہ ہوئی تھا کہ دوبارہ دوبارہ

قدیمی نہ ہونے کے باعث متن میں اغلاط قائم رہیں۔ لہذا ایک بہتر اور متند متن کی ضرورت محسوس کی جارہی تھی جس کا اظہار محترمہ جین کلارک نے ہمارے ساتھ خطو کتابت میں بھی کیا۔

اسی طرح اس کتاب کے مختلف زبانوں میں متعدّد تراجم بھی ہوئے۔ ۱۹۷۳ء میں اسے سب سے پہلے ترکی زبان میں ترجمہ کیا گیاجو استنبول سے شائع ہوا۔ پھر سن ۱۹۹۲ میں مصطفی طاہر علی کا کیا گیا ترکی ترجمہ استنبول سے شائع ہوا۔ ۱۹۹۷ء میں شیخ طوس بیرک الجریری الخلوتی نے اس کے عربی مفاہیم کو انگریزی میں نقل کیا۔

جب سن ۲۰۰۸ء میں ہم نے ابن العربی فاؤنڈیشن سے اِس کتاب کا ترجمہ شاکع کیا تواس و وقت ہمارے سامنے دوسے تین عربی ایڈیشن موجود تھے، اور ہم نے مقد سے میں یہ بات لکھی تھی کہ ہم کافی حد تک اس کتاب کے عربی متن سے مطمئن ہیں۔ یہ وہ دور تھاجب ہم عربی متن کی تحقیق میں اینائی جاتی ہیں یا جن کی تحقیق میں شامل ان باریکیوں سے آگاہ نہ تھے جو کسی متن کی تحقیق میں اینائی جاتی ہیں یا جن کی بدولت کسی متن پر مکمل اعتباد کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں جب ہم نے ابن العربی فاؤنڈیشن میں شیخ اکبر کی کتابوں کے مستد عربی متون پر کام شروع کیا تو ہماری یہ خواہش تھی کہ اپنی طبع شدہ میں شیخ اکبر کی کتابوں کے مستد عربی متون پر کام شروع کیا تو ہماری یہ خواہش تھی کہ اپنی طبع شدہ اولین کتب کو بھی اس نئے انداز کے ساتھ شاکع کیا جائے، تا کہ پچھلی طبعات میں رہ جانے والی خامیوں کا ازالہ ہو سکے۔ اسی خیال کے پیش نظر ہم نے اس کتاب کے عربی متن پر کام س ۲۰۱۳ غیل شروع کیا۔

# منهج ححقيق عربي متن

اسے حسن اتفاق کہنے یا غیبی امداد کہ ابن عربی سوسائی کے تعاون سے ہمیں اس کتاب کے بہترین مخطوطات میسر آئے، جن میں سب سے اہم نسخہ یوسف آغا + چوروم ہے۔ مغربی خط میں کھا یہ نسخہ نہایت ہی واضح تھا۔ ہم نے اسے نسخہ ام قرار دیا اور اس سے متن کی تیاری کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہ متن کافی حد تک قابل بھروسا تھا۔ دوسرے مرطے میں ہم نے اِس عربی متن کا دیگر تین یا چار نسخوں سے موازنہ کیا۔ ایک ایک لفظ کو چاروں نسخوں میں ہم نے اِس عربی متن کا دیگر تین یا چار نسخوں سے موازنہ کیا۔ ایک ایک لفظ کو چاروں نسخوں

میں دیکھا، کی بیشی کو حاشے میں لکھا اور اشکالات اور ابہامات کا ازالہ کیا۔ مخطوطات کے تقابل کا عمل صبر آزماہو تا ہے لیکن اُس پاک ذات کی توفیق اور غیبی امداد شامل حال رہے تو ہر مرحلہ خوش اسلوبی سے طے ہو جا تا ہے۔ عبارت کو حتی شکل دینے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم اسلوبی سے طع ہو جا تا ہے۔ عبارت کو حتی شکل دینے کے لیے ہمارے لیک سنواری، اعراب اور اسے عبد العزیز المنصوب کے پاس یمن روانہ کریں اور وہ اِس کی نوک بلک سنواری، اعراب اور علمات وقف کو چیک کریں اور آخری حتی قابل اشاعت عبارت ہمارے سپر د کریں۔ اللہ کے علامات وقف کو چیک کریں اور آخری حتی قابل اشاعت عبارت ہمارے سپر د کریں۔ اللہ کے کرنے سے یہ مرحلہ بھی نہایت خوبی سے سر انجام پایا۔ اس کے بعد ہم نے اسے سن ۱۰۲ء میں شائع کیا۔

اس کے بعد ہم ویگر کتب پر کام کرتے رہے اور سن ۲۰۱۸ء میں ہمیں ابن عربی سوسائن سے بتا چلا کہ انہیں اس کتاب کے مزید قدیمی ننخے ملے ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اگل اشاعت پر اس متن کو ان قدیمی مخطوطات سے ہم آ ہنگ کر کے شائع کیا جائے گا تا کہ کتاب میں اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے تو وہ بھی نکال دی جائے۔ پھر سن ۲۰۱۹ء میں ہمیں مدینہ منورہ سے ایک صاحب نے اس کتاب کا ایک ایسا نسخہ بھیجا جس پر شیخ اکبر کے دستخط موجود سے اور جو شیخ کے سامنے پڑھا گیا تھا۔ اسی طرح ابن عربی سوسائی نے بھی ہمیں ساعات والا ایک قدیمی نسخہ بھجوایا۔ یوں سن ۲۰۲۰ء میں کتاب کے تیسرے ایڈیشن اور متن کی از سر نوشخیت کے کام کا آغاز ہوا۔

آئ اس کام کے اختام پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس کی توفیق اور شخ اکبر کی توجہات کے باعث کتاب کا متن تین ایسے نخوں سے نقل کیا گیاہے جو شخ کے سامنے پڑھے گئے ہیں اور جن میں سے دو تو آپ کے ساخیوں کی روایت ہیں۔ ا- محمہ بن پر نقش المعظمی کی روایت ہے، ۲- عبد الرحمن بن علی بن محمہ اللواتی کی روایت ہے۔ اب ہم پورے و توق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر شائع شدہ حالت میں یہی اس کتاب کا سب سے بہتر متن ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ شیخ اکبر محمی الدین محمہ ابن العربی رحقی الدین محمہ ابن العربی رحقی الدین کو ہمی فاونڈیشن بین الاقوامی اداروں کو لیڈ کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے تمام قارئین کو بھی مبارک باد پیش کرتے ہیں۔

#### اردو ترجمه منهج

سن ۲۰۰۸ء میں ہم نے اس کتاب کا پہلا اردو ترجمہ شائع کیا تھا، اور ہر اولیت ایک اعزاز ہوتی ہے۔ آج ۱۲ سال بعد بھی اردو میں اس کتاب کا بہی ایک ترجمہ دستیاب ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ وہ اِن شائع شدہ متون سے ترجمہ ہوا تھالہذا اس میں بہتری کی گئجائش باتی تھی۔ پھر سن ۱۹۰۳ء میں طے یہ پایا کہ کتاب کا اول سے آخر تک ایک جدید ترجمہ کیا جائے گا۔ اِس کا بنیادی مقصد تو بہی تھا کہ اغلاط کو کم سے کم کیا جائے اور ترجمہ کو مزید سلیس بنایا جائے۔ ہمارا یعد دوسرا ترجمہ بھی بہت بہتر تھا لیکن شخ کے اسلوب سے ہٹ کر تھا۔ ترجمہ میں روانی بالکل بھی نہ دوسرا ترجمہ بھی بہت بہتر تھا لیکن شخ کے اسلوب سے ہٹ کر تھا۔ ترجمہ میں روانی بالکل بھی نہ تھی، لہذا سن ۲۰۲۰ء میں اس کتاب کے ایک نے ترجمہ کی بنیاد رکھی گئے۔ اب اس جدید ترجمہ کی خصوصیت اسلوب شخ کی پیروی ہے؛ مثلاً نص میں جہاں شبح و مقفیٰ رنگ ہے ترجمہ میں وضاحت کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جہاں شخ حقائق کی بات کرتے ہیں وہاں ترجمہ میں بھی وضاحت کو اولین ترجمہ میں اردو در مرہ اور محاورے کا استعمال کیا گیا ہے۔ جہاں آپ نے عربی روز مرہ اور محاورے کا استعمال کیا گیا ہے۔ غرض اپنی طرف سے پوری کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ بھی اسلوب شخ سے ہٹے نہ یائے۔

پھر اس جدید ترجے کی ایک اور خصوصت اس میں موجود ہر لفظ کا اردو زبان کی معیاری کتب لغت سے تصدیق شدہ ہونا ہے۔ آپ کو اِس ترجے میں استعال شدہ بر ۹۹ فیصد الفاظ لغت کی کتابوں میں مل جائیں گے، جس کا فائدہ یقینا عام قاری کو ہے۔ شیخ اکبر کے قدیمی تراجم پریہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان میں موجود اردو الفاظ لغت کی کتابوں میں بھی نہیں ملتے تو عبارت کا مطلب کہاں سمجھ آئے گالیکن ہماری اس کتاب میں ہر لفظ کو مستند کتب لغت سے تصدیق کے بعد شامل کیا گیا ہے۔

ہم نے اس عبارت کو اشاعت کے بنیادی اصولوں سے مزین کر کے شائع کیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

- ا. عربی عبارت میں موجود تمام قرآنی آیات کی حاشے میں تخریج کی گئی ہے۔
  - ۲. کتاب کے موضوعات کی ار دو فہرست مرتب کی گئی ہیں۔

س. کتاب کے آخریں قرآنی آیات، احادیث نبویہ، شخصیات اور کتب کا انڈیکس مرتب کیا گیاہے۔ گیاہے۔ کیا جاتکہ کی موضوع پر آسانی سے پہنچا جاسکے۔

ایک خوش قسمتی یول بھی ہارے شامل حال رہی کہ اس کتاب پر دوبارہ کام کے دوران اس کی ایک نہایت ہی مستند شرح ہارے ہاتھ گئی۔ یہ شرح شخ عبد الغی النابلی رہایتھید کے شاگر دشخ البیتای نے لکھی ہے جو کہ متن کتاب سے دو گنا صخیم ہے۔ شرح نے شاری مدد اس طرح سے کی کہ جن مشکل مقابات پر حواشی کی ضرورت تھی وہ حواشی ہم نے اسی شرح سے اخذ کر لیے۔ ان حواثی کو تکھنے میں صرف وہی عبارات اخذ کی گئی ہیں جن کو اصل متن کی شرح محموس کیا گیا ہے ، عبارتی تسلسل کو زیادہ اہمیت نہیں وی گئی گئی کی کتاب کا ترجمہ نہایت سلیس رکھا گیا ہے اور ہر مشکل عربی لفظ کے مقابل اردو لفظ لانے کہ وہ شخ اکبر کی اصطلاح ہو۔ اردو ترجمے میں مفاہیم کی روانی کی کوشش کی گئی ہے اللہ کہ دہ شخ اکبر کی اصطلاح ہو۔ اردو ترجمے میں مفاہیم کی روانی اور سلاست پر توجہ دی گئی ہے لیکن بعض ناگز پر وجو ہات کی بنا پر کھمل ترجمہ کماحقہ کرنا کی خراب ہے ۔ عربی متن ساتھ چیش کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ کلام ہے دلیل ناممکن ہے۔ عربی متن ساتھ چیش کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ کلام ہے دلیل کرنے کی غرض سے اصل عربی سے رجوع کیا جائے اور ترجمے کو صرف فہم کا ایک ذریعہ سمجھا جائے ، بلکہ جو حضر ات عربی پڑھنے اور شبھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں انہیں خربی متن بی پڑھنا چاہے۔

۲. علوم شیخ اکبر کے ترجے کاحق ادا کر ناتو کسی کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی ہمارا یہ دعوی ہے۔ ہم نے ابنی سی کوشش کی ہے کہ ترجمہ شیخ اکبر کی عمومی فہم کے مطابق سلیس اور آسان ہو، لیکن اگر کسی مقام پر ہم عربی متن اور ترجے کو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رائٹی کی مراد کے مطابق پیش نہیں کر سکے تو ہم ان سے معافی کے خواستگار ہیں۔

2. کتاب کو بڑے سائز پر بہترین صورت میں شائع کیا جارہا ہے۔ اشاعت کتاب کے سلسلے میں بین الا قوامی معیار کو سامنے رکھا گیا ہے۔

ہمیں نہایت خوشی ہے کہ اُس پاک ذات نے ہمیں اپنے عزم پر عمل پیراہونے کی توفیق دی، بیشک محض اس کی توفیق اور عطا، رسول الله طلط الله علیم کی مدد، شیخ اکبر کے فیض اور اپنے مرشد کی نظر کرم ہے ہی ہم اِس منزل کو پانے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالی ہے دعاہے کہ ہمیں ہماری منیس ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو میر ھا ہونے ہے بچائے: ﴿ زَبّنَا لَا تُزِغُ فَلُو بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنّنَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (آل عمران: ٨) یااللہ تو فَلُو بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنّنَ كَا أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (آل عمران: ٨) یااللہ تو جانت ہے کہ ہمارے اِس عمل کا بنیادی مقصد تیری رضا کا حصول اور لوگوں تک حق بات کا پہنچا دینا ہے، اِس لیے ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش اور ہمیں آئندہ بھی اُن اعمالِ صالحہ کی توفیق دے جو ہمارے لیے تیری طرف ہے اِس عمل کی قبولیت کی ایک نشانی ہوں۔ ابرار احمد سناہی ابرار احمد سناہی جون ۲۰۲۰ء

#### تعارف كتاب

التدبیرات الالہیہ کی وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے شیخ اکبر لکھتے ہیں: جب میں نے شہر مورور میں شیخ ابو محمد موروری سے ملاقات کی تو ان کے پاس "سر الاسہ ار"نامی کتاب و کیھی۔ اس کتاب کے مؤلف نے اس میں دنیاوی مملکت کی تدبیر پر بات کی تھی، شیخ ابو محمد موروری نے مجھ سے تقاضا کیا کہ میں انسانی مملکت پر اس سے ملتی جلتی کتاب لکھوں، لہذا آپ کی فرمائش پر شہر مورور میں صرف چار روز کے عرصے میں میں نے یہ کتاب لکھی۔

یہ ایک کتاب ہے جس سے خاص اور عام سبھی نفع اٹھاتے ہیں، کہ اس سے بادشاہوں کا خادم اُن کی خدمت میں اور اُخروی سعادت کا متمنی اپنی اصلاح میں نفع پاتا ہے۔ اس کتاب میں شیخ اکبر نے حاضراتِ انسانی کی منزل کو بیان کیا ہے ؛ ان حقائق پر روشنی ڈالی ہے جو حضرتِ انسان کی میراث ہیں، اُن اشارات کی جانب توجہ مبذول کر وائی ہے جن میں انسان کی پہچان ہے۔ صوفیائے کرام ہمیشہ سے انسان کو اپنے نفس پر غور کرنے کی دعوت، آفاق کے مشاہدے سے نکل کر انفس کی گہرائیوں میں غرق ہونے، دوئی کی تفریق سے نکل کر میتائی میں محو ہو جانے کا درس دیتے آئے گی گہرائیوں میں غرق ہونے، دوئی کی تفریق سے نکل کر مکتائی میں محو ہو جانے کا درس دیتے آئے ہیں۔

محققین کا کہنا ہے: اے بندے! یہ کائنات تجھ میں موجود ہے، تو غور کیوں نہیں کرتا؟
﴿ اور خود تم میں (نشانیاں ہیں) کیا تم غور نہیں کرتے ﴾ (الذاریات: ۲۱) یہ ایک اجمالی قول ہے
جس سے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنی ذات میں کائنات کا مشاہدہ کیے کیا جائے؟ اِس کا جواب دیے
ہوئے شخ اپنی کتاب "مواقع النجوم" میں فرماتے ہیں: جب کوئی صوفی یہ کہتا ہے کہ "میں کائنات کا
نخہ ہول" تواس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ اس بڑی کائنات میں ہے وہی سب ہر وقت اِس صوفی
میں بھی موجود ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اُس میں ہر اُس چیز کو قبول کرنے کی استعداد ہے جو
میں بھی موجود ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اُس میں ہر اُس چیز کو قبول کرنے کی استعداد ہے جو
گیر موجود ات میں نہیں۔ ہاں کائنات کی اکثر اشیا اِس میں اپنا وجود بھی رکھتی ہیں۔

اِس کتاب میں شیخ اکبر آنے کائنات کو انسان کی روح جے۔ جیسے روح جسم کی تدبیر کرتی ہے ویسے ہی انسان کائنات کا مدبر ہے، خالق کے نائیہ ہے، خالق سے فیض لے کر ادنی موجودات تک پہنچانااس کائنات کا مدبر ہے، خالق کا نائیہ ہے، خالق سے فیض لے کر ادنی موجودات تک پہنچانااس کی ذمہ داری ہے، کہ اسے منصب خلافت اور امامت عطا ہوا۔ پہلے باب میں شیخ اکبر نے روح کی مہیت پر حکما اور عقلا کے اقوال کو جمع کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی قول کو مرجح قرار نہیں دیا۔ بس اتنا کہا ہے: جب اللہ نے روح کو ایجاد کیا تو ایس ہی اور تجھ سے موجودات کو دیکھا جائے گا، تو آئینہ ہے اور تجھ سے موجودات کو دیکھا جائے گا، تو آئینہ ہے اور تجھ میں اساوصفات کو دیکھا جائے گا، تو مجھ پر دلیل ہے، تو میر اخلیفہ ہے، اب اس مملکت میں ہونے والے تمام حوادث کا تجھ سے پوچھا جائے گا، تو مجھ پر دلیل ہے، تو میر اخلیفہ ہے، اب اس مملکت میں ہونے والے تمام حوادث کا تجھ سے پوچھا جائے گا۔

اس کے بعد حاضرت جسم کا باب ہے، جسم انسان کا قیام اسطقسات اور عناصر پر ہے۔ پھر عقلی اور شرعی دلائل سے بتایا کہ اس شہر جسم میں روح کا مقام قلب ہے نہ کہ دماغ۔ اللّٰہ فرما تا ہے: میں اپنی زمین اور اینے آسمان میں نہ ساسکا، جبکہ میں اپنے مومن بندے کے قلب میں ساگیا۔

پھر اس روح کا ایک ماتحت ہے جے شیخ اکبر نے نفس کا نام دیا ہے۔ یہ پاکی ناپاکی کی جا اور امر و نہی کامر کز ہے ، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ہر پر حکمت معاطے کا فیصلہ ہو تا ہے۔ یہ ہر وہ فعل ہے جس میں موجو دات میں سے کسی موجو د کا حصہ ہے۔ یہ روح کا نائب اور اس کا ماتحت ہے۔ اگر یہ روح کی تابعد اری کرے تو مملکت میں سکون اور آسودگی ہے لیکن اگر یہ اپنی من مانی کرے تو شہر جسم کی تباہی اور بربادی ہے۔

پھر شہر جسم میں روح کے مقابل ایک امیر ہے، اپنے لاؤلشکر اور حاشیہ بر داروں کے ہمراہ بے نظیر ہے۔ یہ روح کا حریف اور ہم پلہ ہے اور اس کا نام خواہشِ پُر تا نیر ہے۔ شہر جسم کے غیر آباد علاقوں میں اس کی حکمر انی اور تسلط ہے۔ یہ نفس پر فریفتہ ہے اور اِس کا کام نفس کو ور غلانا اور ایخ دام میں پھنسانا ہے۔ یہ شہر جسم پر کامل تسلط چاہتا ہے، لہذا نفس کو اینے ساتھ ملاتا ہے، اسے روح کے خلاف بھڑ کا تا ہے اور کسی نہ کسی صورت غدر چاہتا ہے۔

مزید اس شہر جسم میں روح کا ایک وزیر ہے، جس کی ذمہ داری مملکت کا نظم ونسق چلانا اور مملکت کے کونے کونے پر نظر رکھنا ہے۔ شہر جسم میں اس کامسکن دماغ ہے۔ یہ روح کا وزیر اور مشیر ہے۔ بقول شیخ اکبر: روح کو اپنے وزیر کی حفاظت کرنی چاہیے کہ اس کی بقامیں مملکت کی بقامیں مملکت کی بقامی مملکت کی بقامی مملکت میں پختگی اور استحکام رکھاہے۔

پھراس شہر میں ایک قاضی ہے، اس کا نام عدل ہے کہ یہی مملکت کی حیات ہے، یہ اللّٰہ کا وہ میزان ہے جو زمین میں رکھا گیا اور جس سے روز قیامت وہ لوگوں میں فیصلہ کرے گا۔اگر مملکت جسد ہے تو عدل اس کی روح ہے اور عدل کے بغیر مملکت خراب اور تباہ ہے۔

شہر جہم کا سب سے اہم منصب منصب کتابت ہے۔ یہ کا تب کا مقام اور مستقر ہے، اور کا تب ایک لطیف، کریم اور شریف موجود ہے، یہ نبی ادریس عَالِیَا اِلَّا کا ہم راز ہے، خلیفہ نے اس خود سے مخصوص کیا اور اپنے انس کا ساتھی بنایا۔ شیخ فرماتے ہیں کا تب ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عالم غیب کے اسر را جھپائے اور اپنی کتب میں وہی عبارات لائے جن کا انجام بہتر پائے، وگرنہ ذو معنی الفاظ کا استعال یقین بنائے، اور امام کے سامنے اختمالات رکھے، کا تب کی مہارت اور وانائی سے کہ حروف اور معانی میں برابری لائے، ایسے الفاظ کا چناؤ کرے جو سیدھے دل سے مگر ائیں۔ کو نکہ مملکت کی نجات اسی کے ہاتھ ہے۔

اس کے بعد شہر جسم میں عاملین اور اصحاب محصولات ہیں، یہ تیرے حواس اور اعضابی ہیں۔ انہی سے اعمال سرزدہوتے ہیں اور یہی مملکت کی نجات یا ہلاکت میں ذمہ دار ہیں۔ اعضا کے ادراکات حواس کے تابع ہیں، اور حس قوت خیال کی ماتحت ہے، خیال میں فاسد بھی ہے اور صحیح بھی، خیال ذکر کے تابع ہے، ذکر فکر کے تابع ہے اور فکر سلطان عقل کے تابع ہے۔ عقل تیری وزیرہ اور توباد شاہ ہے۔ تیراکام ان سب کو اپنے تابع رکھنا ہے نہ کہ ان کے تابع ہو جانا، کہ ایسی صورت میں تیری مملکت کی تیابی اور بربادی ہے۔

تیرے عاملین کا قائد، ان کا منتظم اور مہتم ایسا ہونا چاہیے جو تحکت عملی سے امور حکومت چلائے، جو تیرا کہا مانے اور تیرے تھم پر سب کو تابع بنائے، تھم کی بجا آوری کرے اور عدل و انصاف اپنائے۔ بقول شیخ یہ قائد اور منتظم علم ہی ہے اور اس کے ماتحت ثابت قدمی، میانہ روی، دور اندیثی اور نرمی ہیں۔ کہ جب یہ ایخ ماتحقول کے ساتھ جائے گا تو بہترین حکمت عملی سے نظام دور اندیثی اور نرمی ہیں۔ کہ جب یہ ایخ ماتحقول کے ساتھ جائے گا تو بہترین حکمت عملی سے نظام

عدل اپنائے گا۔ یہ صاحب بصیرت ہے، رعایا پر اتنا ہی بوجھ ڈالے جتنی اُن میں سکت ہے، اور بیشک تواس کے نتیجے کو سراہے گا۔

ی ہور شہر جسم میں باغیوں کی جانب جیسج گئے سفیر اور ایلجیوں کا بیان ہے۔ شیخ اکبر کے بقول وہ سفیر اور ایلجیوں کا بیان ہے۔ شیخ اکبر کے بقول وہ سفیر اور ایلجی بیے ہیں: تو نیق، ہدایت، تفکیر، اعتبار، تدبیر، ثابت قدمی، میانہ روی، دور اندلیثی، طلب بصیرت، یاد دہانی، خوف، امید، انصاف یا پھر اِن جیسے اوصاف والے، تیرے سفیروں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔

اس کے بعد فوجی کمان داروں اور سپاہیوں کے مراتب کا بیان ہے۔ شیخ نے چاروں اطراف چار خواص کو تعینات کیا ہے۔ یہ اپنے فوجیوں اور سپاہیوں کے ہمراہ اس جہت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جہات اور ان پر تعینات فوجی کمان داریہ ہیں: خوف کو اپنے دائیں جانب تعینات کر، امید کو بائیں جانب، علم کو سامنے اور تفکیر کو اپنے پیچھے تعینات کر۔

اگلاباب جنگی حکمت عملی اور فوجی ترتیب کا ہے۔ جس میں بادشاہ اور بادشاہت دونوں کی حفاظت کا بیان ہے، بادشاہ ہے تو بادشاہت ہے، لہذا بادشاہت کی حفاظت بادشاہ کی حفاظت سے ہے۔ جب بھی جنگ کے لیے جاخود اس کی نگرانی کر صرف اپنے نائب اور فوجی بھیج کیونکہ دشمن تجھ سے لڑنے کا دم خم نہیں رکھتا وہ تو بس غدر سے تیری مملکت ہتھیانا چاہتا ہے، لہذا بغادت سے چو کنارہ۔

اس کے بعد ان مخفی رازوں کا بیان ہے جس سے دشمن اس شہر پر فتح یاب ہو سکتا ہے ، اس میں عدد چار کو خاص اہمیت دی گئی ہے ، پھر طاق اور جفت اعداد کی حقیقت بتائی گئی ہے ، توحید احدیت اور توحید فردانیت کا فرق بتایا گیا ہے۔ یہ وہ اشارات ہیں جو کوئی عارف ہی سمجھ سکتا ہے۔ پھر انسانی مملکت کی بقامیں جسمانی اور روحانی غذاؤں پر بات ہے ، سال کے موسموں کی تاثیرات اور نفس پر ان کے اثرات کا بیان ہے۔ مادی اور معنوی غذاؤں سے جسد اور عقل کی در شکی کے اشارات ہیں۔ علوم اور اعمال کی بحث ہے ، سختیوں اور مصیبتوں کا بیان ہے۔ اس کے اشارات ہیں۔ علوم اور اعمال کی بحث ہے ، سختیوں اور مصیبتوں کا بیان ہے۔ اس کے اگل باب انسان میں رکھے گئے اسے دار اور سالک کے احوال کی آگاہی ہے۔ اس کے اگل باب انسان میں رکھے گئے اسے دار اور سالک کے احوال کی آگاہی ہے۔ اس کے پینے ذیلی ابواب ہیں اور اسی پر کتا ہے کا اختتام ہے۔

سب سے پہلے مناسبت و اضافت کا باب ہے جس میں مناسبت کی دواقسام ہیں، ظاہری اور باطنی مناسبت کا بیان ہے۔ پھر انسان اور عالم کی مشابہت کی داستان ہے۔ سیخ اکبر نے چار عوالم کا ذکر کیا ہے: ا-عالم اعلی، ۲-عالم تغیر، ۳-عالم آباد کاری، ۴-عالم اضافت۔ ہر عالم میں موجود اشیا کی انسان سے مشابہت درج کی ہے۔

مشابہت کی چند مثالیں ہے ہیں: جیسے کائنات میں بڑھنا ہے تو اس کی مثال انسان میں ناخن اور بال ہیں۔ کائنات میں چار عناصر ہیں تو انسان کی تخلیق بھی چار اظاط ہے ہے۔ کائنات میں در ندے اور وحثی جانور ہیں تو انسان میں بھی قہر غضب کمین اور حسد ہے۔ کائنات میں نیک روحیں اور فرشتے ہیں تو انسان میں اعمال صالحہ ہیں۔ زمین میں موجود پہاڑوں کی مثال انسان میں ہڑیاں ہیں۔ ہجتے دریاؤں کی مثال اس کی رگوں میں دوڑ تاخون ہے۔ جیسے کائنات میں سورج ایک روشن چراغ کی مانند ہے تو جسم کی زمین میں روح کی روشن ہے؛ جب ہے جسم سے جدا ہوتی ہوتا ہو۔ جسے چاند ہوت تو انسان میں اس کی مثال تو ہے عقل جسم اند ھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر کائنات میں چاند ہے تو انسان میں اس کی مثال تو ہے عقل ہے؛ جیسے چاند سورج سے روشنی اخذ کر تا ہے ویسے ہی عقل روح سے نور اخذ کرتی ہے۔ جیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے ویسے ہی عقل عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور پھر بڑھا ہے میں کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ عالم علوی میں موجود عرش جو اسم الرحن کی جائے استوی ہے اس کی مثال جسم انسانی میں خب ہو کہ اسم اللہ کے استوی کا مقام ہے: "میں زمین اور آسان میں نہ ساسکا لیکن اپنے قلب ہیں ساگیا۔"

اس کے بعد پھر وں کے خواص اور روحانی قوتوں کا تذکرہ ہے۔ اگلا باب بصیرت کی آنکھ سے عقل میں سرایت کر جانے والے نور سے متعلق ہے۔ کہ اس نور سے انسان عین الیقین اور حق الیقین کی طرف رہنمائی پاتا ہے۔ اس کے بعد انوارات کا بیان ہے جو نور حیات، نور عقل اور نور لیقین کی طرف رہنمائی پاتا ہے۔ اس کے بعد انوارات کا بیان ہے جو نور حیات، نور عقل اور نور لیقین ہی ہیں۔ پھر ان انوارات کے حجابات اور امراض کی آگاہی ہے۔ اسکے باب میں لوح محفوظ اور لوح محفوظ اور کو و اثبات پر گفتگو ہے۔ اس کے بعد ساع کے اثرات اور حرکت کے اسباب کے مطالب بیں۔ یہاں شیخ نے ساع عقل اور ساع نفس میں فسرق کیا ہے۔

كتاب كے آخر میں آئے نے مرید اور سالك كو بہت سى وصیتیں كیں ہیں جو راہ سلوك میں

فائدہ مند ہیں۔ اس باب کا پہلا حصہ آداب مرشد، جبکہ دوسرا حصہ تلاش مرشد سے متعلق ہے۔
آداب مرشد کا قاعدہ ہے کہ مرشد کے سامنے ایسا بن جا جیسے عسال کے ہاتھ میت ہوتی ہے، اور
تلاش مرشد کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پر نادم ہو کر رب کی طرف رجوع کر۔ نیکی کے
تلاش مرشد کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پر نادم ہو کر رب کی طرف رجوع کر۔ نیکی کے
کسی عمل کو حقیر مت جان، کیونکہ یہ منفعت کی راہ ہے، یہاں وہی برباد ہوا جو اپنی بربادی کا خواہاں
ہے۔

اللہ سے دعاہے کہ وہ اس علم لدنی کے سمندر کے سامنے ہماراسینہ کھول دے، ہمیں شیخ اکبر کی اصل محبت عطافر مائے، اور سشیخ کے علوم کو درست طریقے سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

### مخطوطات "التدبيرات الالهيه"

التدبیرات الالہیہ کے اِسس جدید متن کی بنیاد چھ سے زائد مخطوطات پر ہے۔ اور ہم نے انہیں دوزمروں میں تقسیم کیاہے:

#### مخطوطات درجه اول:

پہلے درجے کے مخطوطات سے مراد وہ ننخ ہیں جو براہِ راست ننخ اصلی سے نقل شدہ ہیں،
یا جن کی کتابت شیخ کی حیات یا وفات کے ایک صدی کے اندر اندر ہوئی۔ یہ بہترین متن پیش
کرتے اور زیادہ تر ننخہ اصلی سے نقل شدہ ہوتے ہیں۔ متن کی تیاری میں زیادہ بھر وسا انہی
مخطوطات پر ہو تا ہے۔ ان کی مزید تفصیل درج ذیل ہے:

## مخطوط چوروم ۲۵۷ اور پوسف آغا۹۵۸ (رمز:ی)؛ ایک جائزه

ترکی کے دو مختلف کتب خانوں میں موجود بید دو مخطوطات در حقیقت ایک ہی مخطوط کے دو حصے ہیں۔ التد بیرات الہید کا پہلا حصہ مخطوط چوروم ۵۹ میں ہے۔ یہ کل ملا کر ۸۹ صفحات ہیں جو باب نمبر اسے لے کر باب نمبر کا تک ہیں۔ اور اسی مخطوط کا دوسرا حصہ یوسف آغا ۵۹۹ میں ہے جو باب نمبر کا سے لے کر کتاب کے اختتام تک کا حصہ ہے۔ یوں بید دونوں حصے مکمل متن کتاب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ہم ان دونوں حصول کو ایک مخطوط تصور کرتے ہیں۔ ہم ان دونوں حصول کو ایک مخطوط تصور کرتے ہیں۔ جب ہم نے من ۱۹۳ میں بید مخطوط عبد العزیز سلطان المنصوب کے سامنے رکھا تھا کہ وہ باس پر ہماری رہنمائی کرتے تو ان کا پہلا تاثر یہی تھا کہ یہ شیخ اکبر کے ہاتھ کی لکھی نخریر ہے۔ میں نے اس پر ہماری رہنمائی کرتے تو ان کا پہلا تاثر یہی تھا کہ یہ شیخ اکبر کے ہاتھ کی لکھی نخریر ہے۔ میں نے اس سے مزید شخصی کی مطالبہ کیا تا کہ اس نیخ کو شیخ اکبر سے منسوب کرنے سے پہلے شخصی کے مائیں۔ مور نہ کا اکتوبر ۲۰۱۲ء کو میر می طرف بھیجی گئی اپنی ای ۔ میل میں میام نقاضے مکمل کیے جائیں۔ مور نہ کا اکتوبر ۲۰۱۲ء کو میر می طرف بھیجی گئی اپنی ای ۔ میل میں میام نقاضے مکمل کیے جائیں۔ مور نہ کا اکتوبر ۲۰۱۲ء کو میر می طرف بھیجی گئی اپنی ای ۔ میل میں میام نقاضے مکمل کیے جائیں۔ مور نہ کا اکتوبر ۲۰۱۲ء کو میر می طرف بھیجی گئی اپنی ای ۔ میل میں میام نقاضے مکمل کے جائیں۔ مور نہ کا اکتوبر ۲۰۱۲ء کو میر می طرف بھیجی گئی اپنی ای ۔ میل میں میام نقاطے میکامل کے جائیں۔ مور نہ کا اکتوبر ۲۰۱۲ء کو میر می طرف بھیجی گئی اپنی ای ۔ میل میں

انہوں نے کہاتھا: "ابرار بھائی! میں آپ کو پیے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں اور میری ٹیم اس بات پر

پوری طرح سے مطمئن ہے کہ یہ شیخ اکبر کے ہاتھ سے لکھانسخہ ہی ہے۔ اور ہماری یہ بات کوئی ہوائی بات نہیں کیونکہ ہم لوگ شیخ اکبر کی طرز تحریر کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ۲ برس شیخ اکبر کی طرز تحریر کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ۲ برس شیخ اکبر کی تحریر کے ساتھ بسر کیے ہیں، گیارہ ہزار صفحات (یعنی مکمل فتوحات مکیہ) سے زائد کی عبارت کو ایک سے زائد مر تبہ پڑھا ہے۔ لہذا ہم لوگ اسی بات پر متفق ہوئے ہیں کہ اسے شیخ اکبر کے باتھ سے لکھانسخہ ہی سمجھا جائے۔"

، ان کے اس جواب سے مجھے کچھ تسلی ہوئی لیکن پھر بھی مزید وضاحت کے لیے میں نے ان کے سامنے یہ سوالات رکھے:

میں نے پوچھا یہ کتاب کب تحریر کی گئی؟ آپ فرماتے ہیں: شیخ اکبر نے ابنی کتاب مواقع النجوم میں اس کا تذکرہ کیا ہے جو سن ۵۹۵ھ میں لکھی گئی۔ اس بات سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب ۱۹۵ھ – ۵۹۳ھ کے در میان لکھی گئی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب آپ نے تالیف و تدوین کا کام شروع کیا۔ آپ نے یہ مدت اندلس میں ہی گزاری تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ۵۹۰ ہے کے کر ۵۹۵ ہجری تک کاعرصہ شیخ اکبر نے شالی افریقہ یعنی کہ الجزائر، مراکش اور تیونس کے سفر میں گزارا۔

اگریہ شیخ اکبر کے ہاتھ سے لکھانٹ ہے تو کیا یہ وہی نٹ ہے جو آپ نے شہر مورور میں چار ایام میں تحریر کیا یا پھر یہ اس سے نقل شدہ ہے؟ اس سوال کا جواب آپ فورا تو نہ دے سے لیکن چند روز بعد آپ نے یوں جواب دیا: آج دوبارہ اس نئے کے صفحات کو دکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ اس کتاب کا نئے اصلی نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں نقل ہوا ہے کیونکہ اگر آپ اس میں حواشی پر غور کریں تو آپ کو صفحہ ۲۵ میں "بلغت المقابلہ" صفحہ کیونکہ اگر آپ اس میں حواشی پر غور کریں تو آپ کو صفحہ ۲۵ میں "بلغت المقابلہ" صفحہ میں "بلغت "ادر صفحہ نمبر ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۳۵، ۵۰، ۵۰، ۵۵، ۵۵ اور ۵۷ میں "بلغت "کے الفاظ ملتے ہیں۔ مقابلہ یا موازنہ صرف کی قابل بھر و ساننے سے ہی کیا جاتا ہیں۔ مقابلہ یا موازنہ صرف کی قابل بھر و ساننے اس کے اپنے ہاتھ کی تحریر ہی ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ امر خارج از امکان نہیں کہ آپ نے نئے اصلی ؛ جو شیخ ابو محمد عبد اللہ الموروری کی فرمائش پر لکھا گیا تھا، انہیں ہی ہدیہ کر دیا ہو۔

۲. میں نے سوال کیا: اس نسخے پر کاتب کا نام یعنی کہ ختم کی عبارت درج نہیں؟ اس کی ایک

وجہ تو داضح ہے کہ کتاب کا بیہ دوسرا حصہ چوری ہو گیا تھا، خدا جانے اب بیہ حصہ کس کے پاس ہے! ہمیں جو مائیکروفلم حاصل ہوئی ہے وہ کتاب کی حد تک تو مکمل ہے لیکن اس کے بعد والا آخری صفحہ غائب ہے، ممکن ہے کہ اسی آخری صفحے پر شیخ اکبر کے دستخط بھی ہوں اور ختم کی عبارت بھی ہو۔

لیکن جب ہم ابن عربی سوسائی کی ارکائیو میں اس نسخے کے بیانات پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح ہے کہ ان کے نزدیک بیہ شخ اکبر کانسخہ نہیں بلکہ وہ اسے "شاید" کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ اس میں توکوئی شک نہیں کہ بیہ شہر مورور میں لکھا گیا نسخہ نہیں ہے۔ کیونکہ متن میں ان کتب کا حوالہ بھی موجود ہے جو شیخ اکبر نے بہت بعد میں تصنیف کیں، جیسے کشف المعنی عن سر اساء اللہ الحنی، انشاء الجداول، منابح الار تقاء اور دیگر کتب۔ کشف المعنی تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ اس سے یہ بھی پتا چاتا ہے کہ مشیخ اپنی کتب میں حذف اور اضافے سے کام لیتے رہتے تھے۔ پہلے مسودے میں پچھ چیزیں شامل کرتے تو پچھ نکال دیتے۔ ان سب کے خاطر خواہ شواہد ملے ہیں۔

#### خلاصه كلام

مجموعہ یوسف آغا تین کتب پر شمل ہے، جس میں تدبیرات الہید، کتاب العبادلہ اور کتاب الاسفار شامل ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مجموعہ چوری ہو گیا ہے اب صرف مکتبہ میں اس کی مائیرو فلم موجود ہے جس میں صفحات کی ترتیب متاثر نظر آتی ہے۔ یہ مکمل مجموعہ شیخ صدر الدین قونوی کے مکتبہ کی زینت تھا اور فتوحات مکیہ کی طرح صدیوں اس مکتبے میں محفوظ رہا۔ ابن العربی فاونڈیشن کہ لیے یہ بہت بڑا اعربی زاز ہے کہ اس کتاب کی شخصی میں اسی نسخ کو شامل کر العربی فاونڈیشن کہ لیے یہ بہت بڑا اعربی شائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارایہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔

# ننخه لیژن or87:(رمز:ل)

خط نئے میں لکھایہ ننخہ اس کتاب کا بہترین ننخہ ہے۔ نننے کے سرورق پر ہمیں جلی خط میں عنوان کتاب کے بعدیہ عبارت ملتی ہے: إنشاء الشیخ الإمام ... محمد ابن علی بن محمد العربی

الطائي الحاتمي الأندلسي، ختم الله له بالحسنى. رواية عبد الرحمن بن علي بن محمد اللواتي، صاحبه عنه. جمل بي بتا چلتا م كه بي شخ اكبر كه ساتهي عبد الرحمن بن على بن محمد اللواتي كي روايت م اور انهي كي خطيس م له ينج الكنطيس ايك ساعت م سمع جميع كتاب التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية على منشئه الشيخ الإمام العالم المحقق أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي ثم الأندلسي، ختم الله بالحسنى، الشيخ شرف الدين أبو حامد عبد الله ... والفقيه برهان الدين عبد الله ابن علي بن أحمد الحولاني بقرأة ... إسهاعيل بن سودكين النوري. وسمع بعضه جماعة ... المقري الموصلي، والفقيه ... وأجازهم الشيخ ... مجالس آخرها السابع من سفر سنة ... جرئ الأمر علي ما ذكر وكتب ... في

اس ساعت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ نسخہ نہ صرف شیخ اکبر کے نسخے سے نقل شدہ ہے بلکہ اسے شیخ اکبر کے سامنے پڑھا بھی گیا ہے اور اس ساعت میں متعدّد اصحاب نے شرکت کی جن میں سب سے اہم آپ کے شاگرد اساعیل ابن سود کین النوری ہیں۔ آخر میں مولف کی جانب سے اس ساعت کی توثیق بھی شامل ہے۔ لہذا یہ نسخہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔

اگر ہم اس ننج کو دیکھیں تو بہت خوبھورت انداز میں لکھا گیا خط ہے۔ عنوانات جلی خط میں واضح کیے گئے ہیں اور حاشے میں جا بحاتھیج کے نشانات ہیں۔ اسی طرح حاشے میں مشکل اصطلاحات کے معانی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ننج میں متعدّد ابواب کے اختتام پر موازنہ اور ساعت کے معانی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ننج میں متعدّد ابواب کے اختتام پر موازنہ اور ساعت کے آثار بھی ملتے ہیں، جس سے بہ تو واضح ہے کہ ننجہ ساعات کے لیے استعال کیا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کا ایک مکمل ننجہ ہے اور بہت بہترین متن پیش کر تا ہے۔ ہماری شخصی میں اسے ننجہ امری حقیق میں اسے ننجہ امری حقیق میں اسے ننجہ امری حیثیت حاصل رہی ہے۔

## نخه نیشنل لا بریری فرانس Arabe 5917:

نسخہ لیڈن کے بعد یہ نسخہ بہت اہمیت کا حامل ہے سرورق پر درج معلومات کے مطابق یہ شیخ اکبر مجی الدین ابن العربی سے محمد بن پر نقش المعظمی کی روایت ہے۔ اس نسخے کے کاتب کا

رسم الخط شیخ اکبر سے اس قدر مماثلت رکھتا ہے کہ بعض محققین دھو کا کھا جاتے ہیں، اور اسے شیخ کی تابت ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ نسخ میں عنوانات کو جلی حروف میں لکھا گیا ہے۔ ویسے تو کتاب مکمل ہے لیکن ابتدائی ۳ صفحات کے بعد ہم صفحات دستیاب نہیں یہ کسی دوسر ہے شخص نے بعد میں نقل کرکے نسخہ مکمل کرنے کی غرض سے اس میں شامل کیے ہیں۔ اور ان کے متن پر بھی بھر وسانہیں کیا جاسکتا۔

حاشے میں کا تب ہر خاص مقام پر "اُنظر" کا لفظ استعال کر تا ہے گویا کہ وہ ان مقامات کی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات لفظ" اُنظر" کے ساتھ ایک جملے میں اشارہ بھی کر تا ہے کہ عبارت میں کیا کہا گیا۔ اسی طرح حاشے میں جا بجاموازنہ کیے جانے کے آثار نمایاں ہیں۔ اور جوعبارات متن میں درج ہونے سے رہ گئیں وہ حاشے میں لکھی گئی ہیں تا کہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ اسی طرح حاشے میں جا بجا" بلغت مقابلہ" اور "بلغت قراءۃ" کے آثار بھی ملتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نسخے کو لکھنے کے بعد اس کا اصل سے موازنہ بھی کیا گیا ہے۔

ننخ کے آخریس بے عبارت موجود ہے: وصلی الله علی سیدنا محمد خاتم النبین وعلی الله وصحبه أجمعین وسلم تسلیما كثیرا كثرا .... [تم قراءة] الكتاب الموسوم بالتدبیرات الإله به علی مصنفه الشیخ الامام العالر الراسخ المحقق محیی الدین أبو عبد الله محمد بن علی بن محمد بن الحسن ... المقدسی بن محمد بن الحسن ... المقدسی الانصادی عفا الله عنه . اس سے به اثارہ ملتا ہے كہ كتاب شخ اكبر محی الدین محمد ابن العربی كالانصادی عفا الله عنه . اس سے به اثارہ ملتا ہے كہ كتاب شخ اكبر محی الدین محمد ابن العربی كالم میں بی سے ملئے پڑھی گئی ہے۔ اسی طرح كتاب كة جرى كى مامنے پڑھی گئی ، ليكن به سن ۱۸۵ جرى كى كتاب بدر الدین الی علی الحن بن حود المغربی كے سامنے پڑھی گئی ، ليكن به سن ۱۸۵ ججرى كى بات ہے۔

متن کی تیاری میں ہم نے اس نسخ پر مکمل بھر وسا کیا ہے اور اسے پہلے دو نسخوں جیسا ہی پایا ہے۔ ایک آدھ مقامات پر اس کا متن ہمیں دیگر نسخوں سے ممتاز محسوس ہوالیکن زیادہ تر بیہ ان جیسامتن ہی پیش کرتا ہے۔

#### مخطوطات درجه دوم:

دوسرے درجے کے مخطوطات سے مراد وہ نسخ ہیں جو براہِ راست نسخہ اصلی سے نقل شدہ نہیں، یا جن کی کتابت شیخ کی وفات کے صدیوں بعد ہوئی۔ اگرچہ یہ بھی اچھا متن پیش کرتے ہیں لیکن ہم انہیں شواہد کے طور پر لاتے ہیں، بعض اوقات ان نسخوں میں اغلاط کی کثرت کے باعث تمام متغیرات حاشے میں درج نہیں کیے جاتے۔

### کوپرولو-۱۵(رمز:ک)

یہ مخطوط جمادی الاولی من ۲۹۳ ہجری میں شیخ اکبر کی وفات سے ۲۵ سال بعد شہر قونیہ میں نقل کیا گیا ہے۔ کاتب کا نام ابن حسین الموروی ہے، عبارت خط ننخ میں خوبصورتی سے تحریر کی گئی ہے اور بہت حد تک اعر اب سے مزین ہے۔ ننخ پر جا بجا حاشے میں موازنہ کیے جانے کے آثار موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقل کرنے کے بعد بھی اس کو اصل نسخ سے چیک کیا گیا ہے۔ مخطوط میں سب سے بڑی خامی ہی ہے کہ موجودہ حالت میں یہ مکمل نہیں ؛ مخطوط کے صفحہ کے 22a پر آٹھویں باب کی عبارت چل رہی ہے لیکن 22b پر ستر ہواں باب شروع ہوتا ہے یوں پچ

مخطوط پر کہیں بھی وضاحت سے یہ درج نہیں کہ اسے کس اصل سے نقل کیا گیا ہے لیکن محققین کی رائے میں یہ کمل مجموعہ ہی مخطوط یوسف آغا ۸۵۹ سے نقل شدہ ہے۔ ننخے کے آخر میں یہ عبارت درج ہے: «والحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی سیّدنا محمد وآله أجمعین. تم الکتاب علی یدی الفقیر ابن المروری عفا الله عنه فی شهر جمادی الأولی من سنة ثلاث وستین وستیانة وهو ابن خمسین سنة، غفر الله له بمدینة قونیة».

یہ نسخہ بھی مجموعہ یوسف آغاکی طرح ہو بہو دیسے ہی ایک مجموعے کا حصہ ہے جس میں "مدبیرات الہید، کتاب العبادلہ اور کتاب الاسفار شامل ہیں۔ حواشی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مجموعے کے آخری دونوں رسالے نسخہ اصلی سے نقل کیے گئے ہیں۔

# نسخه شهید علی-۱۳۲۱ (رمز:ش)

خط ننخ میں لکھا گیا یہ نسخہ اس رسالے کا ایک نہایت ہی عمدہ نسخہ ہے۔ نسخے پر جا بجا حاشے میں ایک کثیر تعداد میں موازنہ کیے جانے کے نشانات موجود ہیں جس سے معلوم ہو تاہے کہ نقل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ اصل سے چیک کیا گیا ہے۔ بعض حواشی میں مختلف اور مشکل عربی الفاظ کے فارسی معنی لکھے گئے ہیں جس سے یہ اندازہ لگانامشکل نہیں کہ یہ نسخہ جس شخص کے پاس موجود رہاس کی مادری زبان فارسی تھی۔ ننخ کے آخر میں یہ عبارت درج ہے: «علقه الفقير إلى الولي الغني أبو الرضا بن سيد علي بن محمد الجويني في جمادي الآخرة لسنة أربع وعشرين وسبعمائة. وقصدت أن أعلَّقه في مثل مدّة تصنيفه تأسّيا بالمصنّف، أعاد الله علينا وعلى جميع المسلمين من بركاته. فاتفق مثل ذلك تقريبا والحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيّه محمد وعبده، بمقام سميساطية دمشق. ثم أقول: رأيت في النسخة المنقولة عنها، أنّه زعم كاتبها نقلَها عن خط المصنف والمقابلة به، فقلّدت الأصل. وإن وقفتَ على مواضع ما كانت تتمشى إما أترك أي حيز على ما ظننتُ حالة التحرير، ولعل ذلك يزول بالتأمّل على فراغ، وبالله التوفيق». جس سے معلوم پر تا ہے کہ کاتب ابو الرضابن سید علی بن محمد الجوینی نے اسے ماہ جمادی الثانی میں سن ۲۶ سے میں شہر ومشق میں نقل کیا۔ اس بارے میں کاتب نے شیخ اکبر کی اتباع كرنے كى كوشش كى اور چار دنوں ميں ہى اسے مكمل نقل كيا۔ پھر كاتب نے اسے اس نسخ سے نقل کیا جس نے اسے شیخ اکبر کے ہاتھ سے لکھے نسخے سے نقل کیا تھا۔ موازنہ کرنے کے دوران کاتب کو جن احباب کا تعاون شامل رہاان کے اسائے گر امی بھی درج ہیں ان میں جفعر بن يوسف بن على الحسيني الشير ازى اور الاخ الصالح جنيد بن عثان شامل ہيں۔

یہ ننخہ ایک بیش قیمت مجموعے کا حصہ ہے جس میں شیخ اکبر ابن العربی کی ۲۳ سے زیادہ کتب اور رسائل کو جمع کیا گیا ہے۔ کاتب ابور ضابن سید علی بن محمہ الجوینی نے یہ پورا مجموعہ دمشق میں من ۲۲ اور ۲۵ کے میں نقل کیا ہے۔ ننخے کے پہلے صفحے پر ایک فہرست مرتب کی گئی ہے جس میں مختلف کتب اور رسائل کے حوالے سے تاریخ اور مقام نسخ کی تفصیلات ملتی ہیں۔ اس نسخ میں موجود چار کتب اور رسائل کے حوالے سے تاریخ اور مقام نسخ کی تفصیلات ملتی ہیں۔ اس نسخ میں موجود چار کتب اور رسائل کے حوالے سے تاریخ اور مقام نسخ کی تفصیلات ملتی ہیں۔ اس نسخ میں موجود چار کتب اور رسائل ۔ جن میں دسالة الأنوار، التدبیرات الإلهیة، کتاب الکنه اور

الأمر المحكم والمربوط شامل ہیں۔ کے بارے میں ختا درج ہے کہ یہ اس نسخے سے منقول ہیں جو شیخ اکبر کے ہاتھ سے لکھے نسخہ اصلی سے نقل کیا گیا تھا۔ کچھ دوسری کتب کے بارے میں بھی لکھا گیا۔ گیا ہے کہ یہ نسخہ اصلی سے نقل شدہ ہیں لیکن اس اصلی نسخے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ گیا ہے کہ یہ نسخہ اصلی سے نقل شدہ ہیں لیکن اس اصلی نسخے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔

# ننخه فخر الدين الخراساني (رمز:ف)

خط ننخ میں لکھایہ نسخہ پاکتان کے ایک ذاتی کتب خانے کی زینت ہے۔ یہ من ۱۸۱۸ھ میں کشن کے شہر زبید میں نقل کیا گیا اور کاتب نے اسے شیخ اکبر کی ویگر بہت سی کتب ورسائل کے ساتھ نقل کیا ہے جن کی تعداد ۱۰ بنتی ہے۔ مجموعہ بڑے صفح پر لکھا گیا ہے۔ اس مجموعے میں کتاب التدبیرات الالہیہ صفحہ نمبر ۲۰۱سے لے کر ۲۳۷ تک ہے۔ انداز کتابت سے معلوم ہوتا ہے کہ کاتب نے یہ نسخہ جلدی میں نقل کیا ہے گر حواشی میں موازنہ کیے جانے کے آثار بھی واضح ہیں جس سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔

اس ننخ کی خامی دو جگہ نمایاں ہے: ایک پہلے باب کا مکمل تیر اپیراگر اف ہی متن میں موجود نہیں، یہ وہی 4 سطریں ہیں جن میں شخ وجہ تالیف بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس باب میں آگے چل کر کاتب نے شخ اکبر کی عبارت میں اپنے چند اشعار کا تذکرہ کر دیا ہے حالانکہ کاتب نے یہ واضح کھا ہے کہ یہ اس کے اشعار ہیں لیکن احتیاط کا تقاضاتو یہ تھا کہ انہیں حواشی میں کھا جاتا اور اصل متن کو ویسے ہی رہنے دیا جاتا۔ ان دو مقامات کے علاوہ ننخ کافی حد تک اصل عبارت کے موافق ہے اور ہم نے اسے تدبیرات الہی کتاب کا ایک بہترین ننخہ پایا ہے۔ کتاب کے آخر میں یہ عبارت درج ہے: «تہ الکتاب بحمد الله و حسن تو فیقه والصلاة علی سیدنا محمد والله میں یہ عبارت درج ہے: «تہ الکتاب بحمد الله وحسن تو فیقه والصلاة علی سیدنا محمد واللہ وصحبه وسلّم، و کان ذلك برسم السید الإمام العلامة الفرد الجامع المحقق زین الدین المروی بلغه الله اماله و ختم بالصالحات أعماله، علی ید العبد الفقیر إلی الله علی بن مجیل الشریف عفا الله عنه و عن والدیہ آمین آمین؟ و کان فراغه مستھل رجب ... من شہور سنة أدبع عشرة و ثبان مائة». جس سے معلوم ہو تا ہے کہ کتابت کی ذمہ داری محقق زین الدین الہروی نے اپنے سرلی ہے اور اسے کیم رجب س معلوم ہو تا ہے کہ کتابت کی ذمہ داری محقق زین الدین الہروی نے اپنے مرلی ہے اور اسے کیم رجب س ۸۱۴ جری کو کھمل کیا ہے۔

يسم الله الرجر الرجم وصل الله على محدوله ولا على الالعمل لعتبرالي وحداله عديزع مزالع ب العامى رض الله عـ الجيله الزيداستخ ج الانسان وجوم علم الج وجوم عيندفاورابد اعمجوهره فنظرما بعبز الحسالان فلرات حيا مند عند مرحقت بطرة فسالت ما اكر فيه جواسرعلمه وحرزة نمارسل مميزابا الممشونة غصن الامتزاج فاقامهم صعك وسمى عالله العسم لنساط فصوره ومتوسمعه وبضره واحكم ترتيب وحومكل شي والعالم الاحبرفيه وم تبره واشه فيشاس الإجسان جالسي فقترته ورنوسها عقلم بعلها فنقه وفضن والبازجوند عكوند واظهن وجبد عرسره بمرصواحفه وستترة حكمة براعة لم ع فع النظرفيه واعتبرته نم تعبل لمموحضه لا ا فتعار فبهترة فاجفلها والمؤني والليبية مضه وفهره وغمسه غمسة فالهر للأخضم خيران يشعه فاعلسرا لغرافي لاما لمبية فمفازحت بشن ثم كشف لمعرجض الرضومية معقو بماعزية ورغة الارعراز الحبياة الالابانة لمروزكور جمدورا امب

نسخه کوروم -۷۵۷ پېلاصفحه ر مز (ی)

عدلاولايدورفشي سرالحس فانسذا الكرس كريق الارطح ولابملهم الله الاهالات واربعة مراحكها فنرماز غيبيع الخبراب كالمرخرم العمرا وسلاسة الصرروالرعا المسلين بظهرالعب وارتكون معمم علىنسط وفلما بسلموس استراحاله موالخواكمر الردية عكل جاب مرجاب المخو ومزح المالعلن ماكرماعل المربرالسعى ع اربيل النائر مزيه ويظنه بهم واركنت صادئل هيم التواكمر والكنف بالعيادة وأنتج بنز لرنار يعنكوللز حاكه وسؤ وواحروعو كماحكو الرفاعلمام موالغل الشيكان بسال لله تعلم مهر واستغنى الله وسلدا ويعمر بالصنط لابا لاشتغال بخللنه وكيف وقل شغلل بمساديم واغاالشيكان عجب أزيستر جك ربصرنك لبكريط ويكرمك ليسنك تنعفط وانعل ينغطع هزأ بالزحروببعكم اكان جاب الحن عنظ بالعلم وا تم الكناب و الحرالدرب العليز و صلى السعلى بين محدخاخ النبروعلى اهجبه اجعبن وسلم فنبلما كثرالإ

نسخه پوسف آغا-۹۸۵۹ آخری صفحه رمز (ی)



نسخه لیدُن Or87 سر ورق ر مز (ل)



# نسخه لیدُن Or87 آخری صفحه رمز (ل)

النوسراسلالاهم علمالم فلكالم انشاالعبوالعوالله تعلى عريط فهادا لعسد اللهاى و الله مع من المدين الم اداحد تفلمها مكل سامع وكلى اداحد ته السرياء! المعتر موالذى مكر الاشارى السرائل حست المعرف الوما وآجيدالرجود بيوللوجود الذرال لمتل العدم في س

نسخه پر نقش معظمی سر ورق ر مز (م)

المذوا فعل حل ملهن شراط من عمل نبلها وطبخ معلم أوسم من عهرا المنافع فانالفقرأ الصام قين فخطرامه المنواطرومها عدنه تستعسب مؤالتهدي ولمعتولا يسعمولناسد بغرشهونده الله سيعنه يربدان يو ببرل لامرين معانصم قهم فبلق فو نفسلم فعلم اخضرام فقرعمه عدلد وافعله وايدبوا ليمه فيمصل لمهمرجة المجامعة وباللطلب وتنعلماننا تحدبول غواطنهم وطاك مرالاجر فيداف ولاغيز يشي شرالعبرفان مدال فضريق بصروع لاداح والاستطاع الله للا عا بلس ج واربعة مل دكمها وعد فرويغميه اللم الك كالمرحم مدالففرا وسلامة الضدروانم عالمسلين بصراف العورمعهم على تقسط وقلط بسلم مربعها ابتداحاله صلعواص الرمر بديد كوكابها ب منط بالعن ومرجل بالغلو فاصرها على المراشعه عال يسلم الناس مسوضعه والكناط مفاصيم الماك الصفع بالعلدة والتجربة لدلله فتم الدخاص واعدوه والاخصر للم فاعلم الله مؤللشيطان وتبالله تعلي منده استغفرالله وسله ونسوء أن يعرف لمنظم لابالانت فالهافة و كبيف وقد شعلط بمساويهم والعاالغيظان فسندرهم ويجمع فلد ليكذبه ويكرما ليميد فتعفض وانعا ينقضع منعا بالمزكر ويمقضع ماكارية حاب الموعندالام تم الحياب والجيراندري العلبي وجاله علىسبيدا مرخام الستر وعاواله وصداحه واستركير ي دريو الرواي الروايل المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجع والمراجعة المراجعة ا 12 Par - 16 50

نسخه پرنقش معظمی آخری صفحه ر مز (م)

ماللَّهُ النَّجَن النَّجِي وصَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدوسَكُم نسكُم نسكُم ن الله فالمساب العبدالفعرالة حدالاه المعرعل العرك كاتمي تعليد استخرج الأنان من ويعليال بوديينه في وَلِي باعب وهمون فطركا بين للكان فابت آياء منه عنوا حققت تظرمًا وَالنَّهُمَامُ أَحَكُنَّ فِنهِ وَالْعُرَافِ مُ أُوسَلِ مِنْ مِيزاً مَا الْمُسْرَيْنِ عَنْ الهيئزاج فأفكم مرصَّعِينُ وستَى ذلك نضَّن أنسانًا فَصَوَّنْ وَ مُنْفِئَ سَمَعَتْ وبَسَنَ وأَمْمَ كَرْعبَ بُجودِ وللّ كَتْنَ رِزْلِهِ } ألاكبر فِيهِ وحبَّرَةُ وأشْعِلَ بِنَا عِلِما لِلْحَانِ كُلَّ شِي فَعَسَرَّنَ وَرَتَّنَ عَمَاءُ عَلِهِ عِنَا فَنَعَمَّ وتعلق وأبان كوم في حَونه وأخهَره وتجبه عن سرّه عالهوكنني سنزم حب كمرة بالغرّ لمن قن الدار فيه واعتبره الم يُجلَّى له مرحَفرة اللّه فيزما وفهرة فأجعّل ما رمّا مِن ران الهيئية وَفَهَمَ وَعُمسَهُ عُسنة في بع المتخفر من عن أن شعب في فإذا سِتْ العُدن الله لهيد قدما رَجَتْ بَسْرُحْ مُ كَشَفَ اعرَحَهُمْ الديموميّ خَفَتُونَ مِهَا عُنْوَهُ وَوَدَّاهُ وِكُلَّهُ لِلْهُونَ اللَّبِيرُ وَوَنْ عَوْنَ عَمَّهُ وَلَا أَمِيحِمَنُ وَأَوْلَى مَا أَهُ لِللَّهُ وأوض عُنونَ فِها بَعِتْ مُر البحود إذ امَنَ الراساء ونون وعب لم فارض الجسام المفيف فالله ونصره تُمَايِدُعَ لَهُ العَتْ لَ و زيرًا فاستنوزت و دهبة سِرَ العَطابِ النَّجَعَ وأعطا ، عَسَالِهِ إِن فأملك بها الخاط النجيج مخقم لدى في طارل فيسام وحدّن وتسم وارده عليه فيم مُنتَ مُنتَ وأدَّفها بأجناجه الثارات الهبتية غير شخصة وأوركه اتخاط على بيئه منز فلفيسيلة ونمتين فينها فابلته لعيون الإنكا ؛ يسِّه منها مستَنفِق وعَمَهُ مَد يَمَتُ في الهُوا الإنساء ومنها الْعَلَ وأعناه عطالعيزاً سواد اللكوت وبها أففر وأمائح لمالت للمتأثية الأفوان مابعتها ذعن وستوى فيعنب الكفف بلن كأمن وصَّفَق وأشهده عَي بَلِكُ التَّبَعْنِيرة أولَ ونصَر ملكم عِسْوً اللعِيونِ فعلو بطن من ألم شأسبعانه أَنْ يِزْتِ إِلَيْهُ مَا يُوْفِعُ لِلْمُ إِنْ خَلِهِ مِنْ لِلْكُفَرَةُ وَالْبَرُنَّ وَأَقَالَمُ فَيَا لِمُ الرَّكِيخِ اعْبُنا عِلْهُ نَا بِرَالْمَذِكِنَّ والمِنْ العنال الإلهيت فيمن ونها فعن إنفاء عن إنفاء ما بغلون امن ذعت العالسطون عوالمصمر ال مَعْ إِنَّهُ أَمْ الْمُحَمَّعُ وَادْمِنِينَ عِنْ إِلَى مُسَجَّعَ دُفَلَكِ شَجُونِ أَمَرًا وَفَي عِلْكُونِ عِنْدُا أَوْسَعَتْ وعمره الديجري وزيبلي مجآه وخوري كابتاعلها الشانو بعشكما علما لمحبط فالبيجل لأبمن مزمك وِمْعَالَنْ يَعِجِزًا مِنْ وَلَا لِرَجِالِلْا سَرِعِزُ وَكَالِيَّةِ الْمُعَافِّةِ لَمْ مَا أَنْ أَنْ سَنَقًا بِن فَلِيكِ دِرُ بِالطَاعَةِ لَمْ مَا أَ

نسخه کو پرولو ۱۱۷ صفحه اول رمز (ک)

الحدسه الزكاسخرح المان م وجود علمه الح ودعيد في ول مل عثلاة منظرها سيراليلال فذاب جيا مندعنده احتعيظ فسالتي اكر برجوا هر علمه وقدريه أمادك مندميزانا الحاسه غصن المهتواج فاقام بله حكن وسترولا النفن النافا فصوره وسق معدويمن ولحيكم ننيب وخود كل على إلاا إلاير فيد ودُبِّ والمعربي في الدا كاحداله حال كل عن المدر و ورسى عندله بعدما فتقد ودفق وأنطب كومه فكأوبه والملئ وججبين عاس لحنى يتنى حكمها لخنة لمنُ وتَعَاظَم منه مُاعتبُن مُ قِبِلَ من من المؤدّار فيمَن فاجنل مارًا بن نيوال الهيئة فضمد قنى وغشه فنا فالعراج فضرم غيرال فبخ فاخاست العدن الدكهيد مدان بسونم كنف لعنصن الرين يدفق المختري ورجاه رحآ الجياه الاستي وولكونضم والماميح عن واعلى العائله والضج غولا فيابعُنْد المجداد الما الاسما وتورو وجداد في ارض الجسام صليعة فأبيح ويضي عم ابدع له المعل ويرُّا فا ستوزك وجهب له سرا لحطاب في اللغم واعطا عصا اعان فاحك الخواطراليك مخوند لرى سطاس كاتتقام وجذي فهم مواركه على منسم وارك فها فاحناط فارتباليت عين عص واورك المواطر على معمم معنى منف المابلة لعيول لاشال ومها مستاج على موستدنى لنمط المارشط ومسحاانقن واعطه عناه عطالع ارلها لمكلب وبها افغن وإلج لوالضوف في الكوال عابد عَمَا نجرُ وسُوى في تَبَعْدا كاحِل بن سُ آسن وكفن واسمرك على كالمطتبعد وفرزه ونصب ملكة جرا للعنور وطوبي لمزعز مُم سَاسَعِامُ الْمُنْ الْمُدَامِدُ عَالِدُ مُورِقًا عِلْمَا وَلِلْمِ وَالْمِرْنُ وَا فَامَدُ فَعَالِمُ التركيب واعيًا على سُابِلْ لَدُرُق وابن العِلْوم الدلعة ربَّهُ ويفاه على المسكِّ

ک والماِل

نسخه شهید علی-۱۳۴۱ صفحه اول ر مز (ش)

العدالعمال الستعال كرز أنزن العالم الطاع البدندالذي سيج الاسان من و وعله إلى و و دعينه في والله داعة بوين في طرها معبن إلى ندائ مامنة عند تماحقة ينظي فتعالت ما اكرف و جواه عله و درو موارس لم مدملها الصندية عصر الإمنزاج فامام يوصغ وسمى وكذا لعصراب انا مسون وسن تتمعد قديمي والمصري بدوجود كالمتي والمت الإكرونه ودبين واشهده سناهدا لاحتان كلفيعد ن ورتوسما عقله بعد قامعه وفط وأبطوسق زكي وأطفي وحمد عن تبي بماهوا فع ومستن اكعةً لمز حقوالنطرينه واعتبيء بحاله من حكمة الاصفارا وفي فاجه فازتام براالطيئة فصمه وفتن وعسه عسنة والتزالا حسر مزغران بشبي فاذاس لقد روالاطب فدمال بشره كمك لدعن صالاتموميه فحقو يكافئ ودجاه رجأا لمتاة الابدنة ون كون صمته ويدام دحس وإعامية اللك ة واوجوع ره ما معنه بالتبي جداد امد والاسما ونون وحدله ولد ملاحسًا معلمه فاب وبص نو ا منه له العقا و زرافاستورزه و وهنه سلطه اب بي الاسترم وإعطاء عصاا عان فاهلك مو واطلاني مروقه لدى وسطاس لانقت امروَحد ووصيموارة وعلية صيره مناشق وازد فالاحنا داسًا رأن الاهيُّه عن يخصن وأورد اللواط على بحصرية مصله وُمدي فنها وابله لعبو ألاسنا وات ومنهامستنيفي ومو مدسته والفط الأوشط ومنعاا فعن واعنا مطالعة استلدا للكوت ويماأ فقرم واماح لدا لتعتب فالاقوان مايد عهازم وسوَّف وصنه الاحديم من المزيه وُصعن والهدِّ عَا بِلَا لفِيصة وقرره وُ يصبُ ملحكة بحسَّ المصورفطوني لمرعث مشاسعاته الديسته عابه طهشوم فعله يرماسكامها للكفئ والمرد واقامه وعالم الهجب منه ويم ونها وعزا بساما بطانون امي ففال الاسطرون اعلا اليهموات افلاحهامسن وارصان ولك مسون آواه ويحوالكون عندما اوسنقه وعم فهويخ ي مز معلى عاوحوف كن مها السائع القام معتب لموالعدا الخبط والخرا لاعرض عرصقال درة صلى ووازم الانتم بعلميعال وف شلى ولساد وبالطاعة لمزمواه اليدين ويسن وليسك عارد قصمه ونسم وعسن وليف عل المصنوالذي عبية ما لمدار المسماني وسترى ليدركين اصاه صن قص والماله والووت الذي نشر واطله علاب خاوس ملاس عوب المورالذي أقن ودل على التي واللدى ما مي عووم من عصرابه ألي بد معض لاطاين صنور و والمسايل المعرة عند مقابلها في الكي ع اطهر و للالمتر فعمن مرس مع من الاحتسار محوالاسماد معن فانطرا في وقاص علي وقا مطواله ما دب منطف استناز فسيعان مزاؤد عدد الاسار بدوجود مس الانسا فالمفدسة المطبق فااعقله عوابقا وسحترها متلانسان مااكن والوللمرك عِ اهسارو حودِه وَحقَّ ه وَالْصِعَارَلِه هما الهٰله وَاصِعرُه ولَهُ مَا هُذَهُ سُكُره وَكُونَ مَزَ لِذَنْ حاطِ والثلاصَاتَ واخرسنا فاسطموا فيسلك عب المدوة والدارالا متعالموجة والصلوة عاسد تاعد وعلاله وصحبه بمنايعة وازره الملتعين فالاجالم فارت المانيه المحسوا لمطربة بعلا لعصرة المنهاع مأسح الملك رتبه ودحس ورد الملالعتاية والحلوه اعض أما فعسال حقو الله مسرك عمايو الويسال وصلك ولا له العدووا لاصال فافي نب مذا الكائب المعد عجم اللطب المرا لعظم الفايده الحصوابي الستيح العلم الله بي والعائد العد الي المسم الامام المبين لذي لا يد صله زب ولا عني وتحمث الدرات المرافية ع اصلح الملك الاستابيه وهوت من على فقد منه وعديد واحد وعسر بنا باعن زفا بولانو حدد وزور الملك الذي لمسبع فخ يُذكب الديموالمكي وَ المنظام الالحي وَ قاع ما فيضًا بِهُ حمرُه بَعَا دَمِن مِسَابِه بقوا المحاض والعسر

نسخه فخرالدین الخراسانی صفحه اول رمز (ف)

#### رموز مستخدمة في التحقيق

- ﴿ ﴾ آيات قرآنية
- « » حدیث شریف
- () إضافات أدخلت على الأصل

رموز المخطوطات وفقا لأهميتها

مخطوطات درجة الأولى:

- ١. نسخة كوروم ٧٦ ويوسف آغا ٤٨٥٩ (رمز:ي)
  - ۲. نسخة ليدن OR87 (رمز: ل)
- ٣. نسخة نيشنل لائبريري فرانس -7917 Arabe (رمز:م)

## مخطوطات درجة الثانية:

- ١. نسخة كوبرولو ٧١٣ (رمز:ك)
- ٢. نسخة شهيد علي ١٣٤١ (رمز: ش)
- ٣. نسخة فخر الدين الخراساني (رمز: ف)

التابع المكة الإنسانية في اصلح المكة الإنسانية مسلح المكة الإنسان كي خدائي تدبيرات



#### التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية ا

وصلَّىٰ الله على محمد وآله وسلَّم تسليماً بسم الله الرحمن الرحيم قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى. ٣

محمّد بن علي بن العربي الحاتمي ، رضي الله عنه °:

الحمد لله الذي استخرج الإنسان من وجود علمه إلى وُجود عينه في أوَّل إبداعه جوهرة، فنَظَرَهَا بعين الجلال فذابت حَياءً منه عِندما حققت نظرَه، فسالت ماءً أَكُنَّ فيه جواهرَ علمِه ودرره، ثمّ أرسل منه مِيزابًا إلى مَشْرَبة غصِّن الامتزاج فأقام به

١ ل: إنشاء الشيخ الإمام ... محمد ابن علي بن محمد العربي الطائي الحاتمي الأندلسي، ختم الله له بالحسني. رواية عبد الرحمن بن علي بن محمد اللواتي، صاحبه عنه.

سمع جميع كتاب التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية على منشئه الشيخ الإمام العالر المحقق أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي ثم الأندلسي، ختم الله بالحسني، الشيخ شرف الدين أبو حامد عبد الله ... والفقيه برهان الدين عبد الله ابن علي بن أحمد الخولاني بقرأة ... إسماعيل بن سودكين النوري. وسمع بعضه جماعة ... المقري الموصلي، والفقيه... وأجازهم الشيخ ... مجالس آخرها السابع من سفر سنة ... جرئ الأمر على ماذكر وكتب ... في

> م: إنشاء العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن محمد ابن العربي الطائي رواية ... محمد بن يرنقش المعظمي عنه.

٢ ل: اللهم إني أسئلك عونك وكفايتك فهبهما لي برحمتك. م: وصلواته علي سيدنا محمد الكربم وسلم. ف: الحمد لله رب العالمين. س: اللهم انها تلك عزتك ولقائك.

٣ ك: + تعالى.

ع م: + الطائي. ف: + الطائي ثم المرسي عفا الله عنه وعنا به. ش: - محمّد بن علي بن العربي الحاتمين ° ش، ف: – رضي الله عنه.

# اصلاح انسان کی خدائی مدیرات

بسم الله الرحمن الرحيم بهت بهت دُرود وسلام هول محمد طنسط اور آپ کی آل پر الله تعالی کی رحمت کامحتاج بنده

محد بن على بن العسد بي الطائي الحاتمي، الله اس سے راضي مو، كہتا ہے:

سب تعریف اللہ کی جس نے انسان کو اُس کے علمی وجودِ سے (اُس کے) عینی وجودِ میں اِس کی اللہ کی آئی ہے و یکھاتو یہ اُس میں اِس کی اول تخلیق میں ایک موتی (کی طرح) نکالا۔ پھر اِسے جلال کی آئکھ سے و یکھاتو یہ اُس کی نظر پڑتے ہی حیاسے پگھل کریانی کی طرح بہہ چلا جس میں اُس نے اپنے جو اہر علمی اور موتیوں کو چھیایا۔ پھر اِس میں سے ایک نالی مخلوط عناصہ والی جڑا تک پہنچائی تو اِسس کی کمی کو دور کیا،

انسان کے مادی جسم کی طرف اشارہ ہے۔

صَعرَه ١، وسمّى ذلك الغصن إنسانا فصوّره، وشقّ سمعَه وبصرَه، وأحكم ترتيب وجود كلُّ شيء في العالم الأكبر فيه ودبَّره، وأشهده بشاهد الإحسان كلُّ شيء فقرَّرَه "، ورتق سماءَ عقله بعد ما فتقه وفطرَه، وأبان لا كونه في كونه وأظهرَه، وحجبه عن سرّه بما هو أخفى وسترَه، حكمة بالغة لمن دقَّق النظر فيه واعتبرَه، ثمّ تجلَّىٰ له من حضرة الاقتدارِ فبهرَه، فأجفل هاربا من نيران الهيبة فضمّه وقهرَه، وغمسه غمسةً في البحر الأخضر من غير أن يشعره، فإذا سرّ القدرة الإلهيّة قد مازجت بشره، ثمّ كشف له عن حضرة الدّيموميّة فحقّق بها عُمُرَه، وردَّاه رداء الحياة الأبديّة دون كونٍ ضمّه ولا أمدٍ حصره، وأعلى مناره للملائكة وأوضح غرره، فبايعته بالسجود إذ أمدُّهُ بالأسماءِ ونوّره، وجعله في أرض الأجسام خليفة فأيّده ونصرَه، ثمّ أبدع له العقلَ وزيرا فاستوزره، ووهبه مسرّ الخطاب في نار الشجرة، وأعطاه عصا إعجازه فأهلك بها الخواطر السّحرة، ثمّ خوّفه لدى قسطاس الانقسام وحذَّرَه، وقسم موارده عليه قسمة منتشرة، وأردفها بأجناد إشارات إلهيّة غير منحصِرة، وأورد الخواطر على باب حضرته فمقبلة ومدبِرة؛ فمنها قابلة لعيون الإشارات ومنها مستنفِرة، وعَمَر مدينته في النَّمط الأوسط ومنها أقفره، وأغناه بمطالعة أسرارِ الملكوت وبها أفقره، وأباح له

۱ ش، ف: صغره.

٢ أي بالإحسان وهو الكشف والمشاهدة والعلم اللدني.

۳ ف، ش: فقدره.

٤ ف، ش: وأبطن.

ه ش: ووهب له.

٦ ش: الانتقام.

اس سٹ اخ کا نام انسان رکھا، اسے صورت بخشی اور دیکھنے سننے والا بنایا، عب الم اکبر کی ہرشے کا وجو دیاس میں محکم کیا اور اِس کی تدبیر کی، پھر کشف اور مشاہدے ہے اُسے ہر چیز پر گواہ بنایا اور اقر ارلیا، اس کی عقل کے آسان کو بنانے اور پھاڑنے کے بعد جوڑا، اپنے وجو د کو اُس کے وجو دہیں ر کھا اور اُسے ظاہر کیا، لیکن اُسے اِس کے راز ہے مجوب رکھا کہ یہ مخفی اور مستور تھا، اِس میں اس کے لیے بالغ حکمت ہے جسس نے اِس میں غور کیا اور عبرت پکڑی۔ پھر حاضرتِ اقتدار ہے اے جلوہ دکھایا تو چکاچوند کیا، جب وہ آتش ہیت کے خوف سے بھاگا تو اُسے دبوجا اور دبایا، بچر اُسے سبز سمندر <sup>ا</sup>میں بغیر احب س کے غوطہ دلایا، تب جاکر قدرتِ الٰہی کاراز اُس کی جلد سے ماہم مکرایا۔ پھراس پر حاضرتِ دیمومیت کو کھولاتو اس نے اپنی (اصل) عمر کارازیایا، پھراسے اس طرح سے حیات ابدی کی شال اوڑھائی کہ نہ وجو د کا اِس پر قابورہا اور نہ مدت نے اسے محصور کیا۔ "فرشتوں کے لیے اِس کے مقام کو بلند اور اِسس کی علامات کو واضح کیا، چنانچہ جب اِسے اسا کی امداد ہے منور کیا تو انہوں نے سجدے ہے اِس کی بیعت کا اعلان کیا، پھر اِسے اجمام کی سرزمین میں (اپنا) نائب بنایا تو اِس کی نصبہت اور امداد کا سامان کیا، پھر اس کے لیے عقل نامی وزیر تخلیق کر کے اُسے اِس کا وزیر بنایا، اِسے درخت کی آگے سے ہم کلامی کاراز دیا، اینے اعجاز کی وہ لا تھی عطاکی جس سے اِس نے جادوئی خیسالات کا خاتمہ کیا، پھر میز انِ انقسام (یعنی شرع) سے اسے چوکٹا کیااور ڈرایا، اِس (میزان) کے منابع کو انسان پر پھیلا کرتقیم کیا، اور اشارات الٰہی کے لا متناہی کشکروں کو اِن کے تعاقب میں لگایا، خیالات کو اپنے دَرِ حضوری (یعنی قلب) تک پہنچایا، کچھ اِس (در) تک آتے ہیں اور کچھ پیٹھ کھیر کے بھاگ جاتے ہیں ؛ کچھ اِشارات کے چشموں کو قبول کرتے ہیں اور کچھ ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اِس شہرِ انسانی کو در میانی طرز پر آباد کیا اور اِسی سے اُسے ویران کیا، اُسے اَسے ار ملکوت پر مطلع ہونے سے بے نیاز کیا اور انہی سے اسے محتاج بنایا،

ایعنی اے وہ کچھ د کھایا جو حجابات کے پیچھے سے پہلے بتایا۔ '' یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انسان بھی از لی ہے۔ '' یہ انسان کے ایدی ہونے کی طرف اشارہ ہے اور ردائے حیات سے مراد روح انسان ہے۔ '' یہ انسان کے ایدی ہونے کی طرف اشارہ ہے اور ردائے حیات سے مراد روح انسان ہے۔

التصرّف في الأكوان بما به عنها زجرَه، وسوَّىٰ في قبضَةِ الأخذِ بين مَن آمن به وكفره، وأشهده على تلك القبضة وقرّره، ونصب ملكه جسرا للعبور فطوبي لمن عبره، ثمّ شاء سبحانه أن يدنّسه بما به طهّره، فجعله برزخا جامعًا للكفرة والبررة، وأقامه في عالم التركيب داعيا على منابر التذكرة، وأيَّده الالعلوم الإلهيّة وغمَره ، ونهاه عن إفشاءِ ما " بظهوره أمَره، فقال: ألا تنظرون في عوالمكم إلى سماواتٍ أفلاكها مسخّرة، وأرضين بحارها مسجّرة، وفُلك مشحون أجراه في بحر الكون عندما أوسقه وعمره كن فهو يجري بين رجلي رجاء وخوف، كتب عليها الصانع القديم بقلم العلم المحيط في الرجل الأيمن: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ وفي الرجل الأيسر: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ ﴾ وليبادر بالطاعة لمن هداه النّجدين وبصّره، وليَشكُره على رزق قسَمه فيسّره وعسّره، وليبحث عن^ الكنز الذي حجبه بالجدار الجسماني وسترَّه، ثمّ ليتدبّر كيف أحياهُ حين أقبره، وأماته في الوقت الذي أنشره، وأظلُّه ٩ بجلابيب حنادس ملابس غيوب النور الذي به أقمره، ودلَّ على النجيّ واللَّدنيّ بآيتي مَحْوِ وَمُبصرة، ثمّ صيّر آيةَ المحو في بعض الأحايين منوَّرة، وذلك في الليالي المقمرة، عند تقابلهما في الكرة، ثمّ أظهر ذلك السرّ فيمن ضرب بعصي الاختبار حجرَ الأسرار ففجّره.

ال: وأمده. م (حاشية): وأمدُّه نسخة.

۲ ش: وعمره.

۳ ص ۳.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> ش: وغمّره.

<sup>° [</sup>الزلزلة: ٧]

٦ [الزلزلة: ٨]

۷ك،ش: وليشكر.

<sup>^</sup> ي، ل، م (متن) ، ك: على.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ف: أظلمه.

اُس کے لیے موجو دات میں تصرف جائز قرار دیا اور اِسی (تصرف) ہے اسے روکا، اپنی متھی میں دونوں کو برابر کیا، جو اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے کفر کیا، اُسے اِس مٹھی پر گواہ بنا کر اُس سے اقرارلیا، اس کی اِس مملکت (یعنی جسم) کو پار کرنے والائل بنایا، پس خوش نصیب ہے وہ جس نے اے پارکیا، پھر حق نے چاہا کہ اس سے اِسے گندا کرے جس سے اِسے پاک کیا، لہذا اسے کا فروں اور نیکو کاروں کی جامع برزخ بنایا، اِسے عالم ترکیب میں یاد دہانی کے منبروں کا داعی بنایا، اسے علوم اللی کی تائید بخشی اور اِنہی ہے مجوب کیا، اِسے (وہ راز) افشا کرنے ہے منع کیا جس کے ظہور کا اُسے تھکم دیا، فرمایا: کیاتم اپنی دنیاؤں میں غور نہیں کرتے ؛ کہ آسانوں کے افلاک منخر ہیں اور زمینوں کے سمندر أبل رہے ہیں، اُس نے بھری کشتی کو وجود کے اِس سمندر میں چلایا، پیہ امید اور خوف کی دوٹائگوں پر چلتی ہے، اُس قدیم صانع نے علم محیط کے قلم سے اس کی دائیں ٹانگ پریہ لکھا: ﴿ جو کوئی ذرّہ برابریکی کرے گاتو اُے دیکھ لے گا﴾ اور بائیں ٹانگ پر لکھا: ﴿ اور جو کوئی ذرّہ برابر برائی کرے گاتوائے موجود پانے گا﴾ لبذا جے دونوں راتے دکھا دیئے گئے اُسے چاہیے کہ فرمانبر داری کی جانب آئے، اور اِس رزق پر اُس کا شکر ادا کرے، اُس نے ایباتقسیم کیا کہ آسانی بھی کی اور تنگی بھی۔ اُسے چاہیے کہ وہ خزانہ ڈھونڈے جے (حق) نے اِس جسمانی دیوار کی اوٹ میں چھیایا۔ پھر غور کرے کہ وہ قبر میں اِسے کیے اٹھائے گا، اور فنامیں بقاکیے یائے گا، اُسی نے اس پر تاریکیوں کا سامیہ کیا جو تاریک لب اس کی مانند ہیں، اور پھر انہی ہے اسے روشن بھی کیا، پھر تاریک اور روشن دونشانیوں سے (اپنے) بھید اور لدنی کی طرف اشارہ کیا، پھر بعض مقامات پر تاریک نشانی (یعنی چاند) کو منور صورت بخشی ؛ ایسا چاندنی راتوں میں ہو تا ہے جب پیہ دونوں (یعنی چاند و سورج) زمین کے سامنے ہوتے ہیں، پھر اِس راز کو اُس کے لیے ظاہر کیاجو جانچ پڑتال کی لاکھی سے اسے دار کے پھر پر ضرب لگائے تواسے پاش پائس کر ڈالے۔ فَانْظُرُ إِلَىٰ شَجَرٍ قَاضٍ عَلَىٰ حَجَرٍ وَانْظُرُ إِلَىٰ ضَارِبٍ مِنْ خَلْفِ أَسْتَار

فسبحان مَن أُودَعَ هذه الأسرارَ في وجود حضرة الإنسان المقدَّسة المطهَّرة. فها أغفله عن القيام بشكرها ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ والويل لمن زهد في اعتبار وجوده وحقّره، والصَّغار له فها أذله وأصغره، فليته كها كَفَره شَكَره، فيكون من الذين خَلَطُوا عملا صالحا وآخر سيّئا، فانتظموا في سلك "عسى" المدّخرة، في الدار الباقية المؤخّرة.

والصلاة على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تابعهُ وآزره، الملتحفين في أبرادِ المعارفِ الربّانيّة المُحَبَّرة، المُطَرَّزة بعَلَم العِصمة المُشَهَّرة، ما سبّح المَلَكُ ربّهُ وذكره، وزَهِد أهل العناية في الحُلُوة الحَضِرَة.

أما بعد: حقَّق اللهُ سِرَّك بحقائق الوصال، وجعلك من الساجدين له في الْغُدُو لا وَالْآصال، فإنّي بنيت هذا الكتاب؛ الصغيرَ الحجم، اللطيفَ الجرم، العظيمَ الفائدة، الكثير العلم، المستخرج من العلم اللّذي، والقَابِ العدناني، المسمّى في الإمام المبين الذي لا يدخله ريب ولا تخمين (بالتدبيرات الإلهيّة في إصلاح المملكة الإنسانية، وهو يشتمل على مقدّمة وتمهيد، وأحد وعشرين بابًا من التوحيد ، في تدبير الملك الذي لا يبيد، على التدبير الحِكمِي والنظام الإلهيّ، وجاء غريبا في شأنه، ممزوجا رمزُه ببيانه، يقرأه الخاص والعام، ومن كان في الحضيض الأوهد ومستوى الجلال رمزُه ببيانه، يقرأه الخاص والعام، ومن كان في الحضيض الأوهد ومستوى الجلال

ا [عبس: ۱۷]

٢ ش: بالغدق.

٣ ل، م، ف: الكبير. في ي: بدلت الكبير إلى الكثير، ش: الكبير والكثير معًا.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ف: + ورحمته.

م: فوق الكلمة التوحيد: دقائق. ش: وهي إحدى وعشرين بابا من دقائق التوحيد.

٦ ف: + تركيب.

ك، ش: الإجلال.

"أس پودے كو د كيھ جو پھر پر اگا اور پردے كے پيچے وضاعل حقيقى پر غور كر"
پس پاك ہے وہ جسس نے اس اسدار كو مقدس اور مطہر انسانى وجود ميں ركھا۔
اور يه (انسان) ان كے شكر سے كس قدر غافل ہے ﴿ بلاك ہو يه انسان كتنا ناشكرا ہے ﴾
بربادى ہے اُس كے ليے جس نے اپنے وجود پر غور نہ كيا اور اِسے حقير جانا، حقارت اسى كا نصيب بربادى ہے اُس كے ليے جس نے اپنے وجود پر غور نہ كيا اور اِسے حقير جانا، حقارت اسى كا نصيب ہو ، يہ كتنا كم تر اور حقير ہے ، كائس جيسے اِس نے ناشكرى كى و يسے ،ى شكر گزار ہوتا، تو اِس كا شار بھى اُن لوگوں ميں ہوتا جنہوں نے اچھے اور بُرے ملے جلے عمل كيے ، اور يہ بھى دار باقى يعنى آخرت ميں "مناس ہو جاتا۔"

دُرود ہوں ہمارے آقامحد طُنظیظیم، اُن کی آل، اصحاب، اور ہر اُس شخص پر جس نے آپ کی اتباع اور مرد کی، وہ جو معارف ربانی کی منقش شالوں میں لیٹے ہیں، وہ جن پر عصمت الہی کے کر اتباع اور مدد کی، وہ جو معارف ربانی کی منقش شالوں میں لیٹے ہیں، وہ جن پر عصمت الہی کے کڑھائی دار پرچم تھلے ہیں، جب تک فرشتہ اپنے رب کی تسبیح اور ذکر کرے، اور اہلِ عنایت اس دنیا کی رنگینیوں سے اپنا دامن بھائیں۔

اما بعد: الله تیری روح پر وصل کے حقائق کھولے، اور تیرا شار صبح و شام اُس کے سجدہ گزاروں میں کرے۔ میں نے اِس کتاب کو کم ضخامت اور چند صفحات پر استوار کیا، لیکن اِس میں بڑا فاکدہ اور کثیر علم ہے، کہ یہ علم لَدُنِّی اور قابِ عدنانی سے نکالی گئ ہے، اور امام مبین ۔ کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ۔ میں اِس کا نام "التدبیرات الإلهية في إصلاح المملکة الإنسانية" (اصلاح انسان کی خدائی تدبیرات) ہے۔ یہ مقدمہ، تمہید اور توحید کے اُن اکیس ابواب پرمشتمل ہے، جو نہ ختم ہونے والی بادشاہت کی پُر حکمت الهی تدبیر بتاتے ہیں، یہ اپنی شان میں حیرت انگیز ہے کہ اِس کا بیان رَمز آمیز ہے، اِسے خاص اور عام سبھی پڑھتے ہیں، چاہے شان میں حیرت انگیز ہے کہ اِس کا بیان رَمز آمیز ہے، اِسے خاص اور عام سبھی پڑھتے ہیں، چاہے مثان میں حیرت انگیز ہے کہ اِس کا بیان رَمز آمیز ہے، اِسے خاص اور عام سبھی پڑھتے ہیں، چاہے معلوم کر لہا ﴾

## والإكرام. ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴾

ففيه للخواص إشارة لائحة، وللعوام طريقة واضحة، وهو لُباب التصوّف، وسبيل التعرّف، لحضرة التشوّف والتعطّف، يلهج به الواصِل والسَّالِك، ويأخذ حظّه منه المَملُوك والمالِك، يُعرِب عن حقيقة الإنسان وعلوّ منصبه على سائر الحيوان، وأنّه مختصرٌ من العالم المحيط، مركّب من كثيفٍ وبسيط، لم يبق في الإمكان شيء إلّا أودع فيه، في أوّل منشئه ومبانيه، حتى برز على غاية الكهال، وظهر في البرازخ بين الجلال والجهال، فليس في الجود بُخلٌ، ولا في القدرة نقصان، صحّ ذلك عند ذوي العقول الراجحة بالدليل والبرهان، ولهذا قال بعض الأئمة: «وليس أبدع من هذا العالم في الإمكان»، والله يؤيدنا بالعصمة ولطيف الحكمة، إنّه فيّاض النعمة واسع الرحة.

١ [البقرة: ٦٠].

٢ م: بحضرة التشرف. ك: لحضرة التشرف.

٣ يعني للكشف والمشاهدات.

اس میں خواص کے لیے ظاہری اسٹ ارہ ہے تو عوام کے لیے واضح طریقہ ہے۔ یہ تصوف کا جوہر اور معرفت کا وہ راستہ ہے جو کشف و مشاہد ات تک جاتا ہے۔ سالک اور واصل اس پر فریفتہ ہیں، جبکہ آقا اور غلام اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت اور تمام ذی حیات سے اس کا بلند مرتبت ہونا بتاتی ہے؛ کہ انسان اِس عالم محیط کا اختصار ہے، کہ انسان کثیف اور بسیط کا امتزاج ہے، اور یہ کہ امکان میں ایک کوئی شے نہیں جو اس (انسان) کی اول نشات اور بسیط کا امتزاج ہے، اور یہ کہ امکان میں ایک کوئی شے نہیں جو اس (انسان) کی اول نشات اور بنیاد میں نہ رکھی گئی ہو، یہاں تک کہ انتہائی کمال پر (انسان) کا اظہار ہوا، اور یہ بر ازخ میں جلال مندوں کے مابین آشکار ہوا، سے اوت میں کوئی بخل نہیں اور قدرت میں کوئی کی نہیں۔ اُن عمل مندوں کے نزدیک بھی بات یہی ہے جو دلیل اور بربان سے چیزوں کو تو لتے ہیں، اسی وجہ سے ایک امام نے کہا: "امکان میں اس سے بہتر عالم نہیں۔" اللہ ہمیں عصمت اور لطیف حکمت کی تونیق بخشے، بے شک وہی کثیر نعمتوں اور وسیع رحمتوں والا ہے۔

#### تمهيد الكتاب

اعلم - وفقك الله لطاعته - أنَّ الله سبحانه قد شاءَ أن يبرز العالر في الشّفعيّة، ليَنفرد سبحانه بالوتريّة، فيصحّ اسم الواحد الفرد، ويتميّز السيّد من العبد.

ولمّا وقفت - أوقفكم الله على حقائق نفوسكم، وأطلعكم على ما أودعه فيكم من لطيف حكمته وغريب صنعته - على قوله تعالى: ﴿وَهُو الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلَّ النَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغَشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنّ فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ النَّهَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغَشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنّ فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْهَا لِيَتَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ وَ وَلَاعتبار في هذه الآية فرأيت فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ وَ وَفَاعَها ويتغذّى كغذائها ثمّ ينتهي كنهايتها الإنسان من جُملة الثمرات، ينمو كنهائها ويتغذّى كغذائها ثمّ ينتهي كنهايتها ويؤخذ منه الفوائد كالأخذ منها، ثمّ يأخذ في النقص كنقصها، ثمّ يهرم كهرمها، ثمّ يموت كموتها، ثمّ رأيناه يولّد كتوليدها، فيؤخذ بذرٌ منها فيُزرع، فيحدث فيه الشباب كذلك حتّى يصير إلى مثل حالها، فقد يؤخذ منه كها أُخِذَ منها، وقد يترك فينقطع النسل من تلك الثمرة المعيّنة، وكذلك الإنسان في التوالد والتناسل على ذلك المهيع.

١ م، ي، ك: أودع. وربما صححت في ي: أودعه

٢ [الرعد: ٣]

٣ ي، ك: - ويتغذّي كغذائها ثمّ ينتهي كنهايتها.

٤ ي، ك، ش: تؤخذ.

٥ ك: كما تؤخذ.

٦ ي: - إلى.

٧ ل، ش، ف: التولد.

### تمهيد كتاب

جان لے - اللہ تجھے اپنی اطاعت کی توفیق دے - بیشک اللہ سبحانہ کی مشیت یہی تھی کہ یہ عالم جوڑا جوڑا خوڑا ظاہر ہو، تاکہ وہ پاک اکیلا بے جوڑا ہو، اُس کے لیے اسم "الواحد الفرد" درست ہو، اور آتاو غلام کا فرق واضح ہو۔

اور جب میں آگاہ ہوا، اللہ تمہیں بھی تمہارے نفوس کے حقب کُق سے آگاہی بخشے، تمہیں بتائے کہ اُس نے تمہارے اندر اپنی لطیف حکمت اور عجیب و غریب صنعت سے کیا کیا جع كرر كھاہے۔ (جب ميں) اللہ كے اسس قول پر مطلع ہوا: ﴿أَسْ نِهِ زَمِين يَهِيلا كر بجِهائي، اِس میں نہریں بنائیں، اور اس میں ہر قسم کے تھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کیے، وہ رات کو دن سے چھیا تاہے، بیشک ان میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ﴾ جب میں نے اِسس آیت میں غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ انسان بھی دیگر بھلوں کی طرح ایک پھل ہے، انہی کی طرح بڑھتاہے، انہی کی طرح غذالیتااور انہی کی طرح ختم ہو جاتاہے، اس سے بھی ویساہی فائدہ لیا جاتا ہے جیسا اِن پودوں سے لیا گیا، یہ بھی انہی کی طرح گھٹتا ہے، انہی کی طرح بوڑھا ہوتا اور انہی کی طرح مرجاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھاہے کہ یہ (انسان) انہی کی طرح اپنی نسل بڑھاتا ہے، جب اِس سے نیج لے کر بویا جاتا ہے تو اِس پر بھی اسی طرح جوانی آتی ہے، حتی کہ یہ بھی پہلوں کے جبیا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی بیج لیا جائے جبیا کہ پہلوں سے لیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے ؛ تو اس کھل کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بھی توالد و تناسسل میں اسی طرح ہے۔

فقلنا هذه شجرة فأين أختها الذي يصحّ به شفعيّتها، وإطلاق هذه الآية عليها فكرًا واعتبارًا؟ فتتبّعنا وجود الجكمة في الإنسان وتفضيله على سائر الحيوان، وتقصّينا أسرارَه وحِكَمَه ولطائفَه، ورأيناها بأعيانها في العالم المحيط الأكبر، قَدَمًا بقدم، فلم نزل نقابله حرفًا حرفًا، ومعنّى معنى، حتّى وجدناه كأنّه هو. فعلمنا أنّ الثمرة الواحدة: العالم الأكبر المحيط، والثمرة الأخرى: الإنسان الذي هو العالم الأصغر للمعنى منها: الأصغر في فلمنا على ذلك تنبيها من الكتاب العزيز، فوقفنا على آيات نيّرات، منها: ﴿وَقِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ ﴿ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَمُا اللّه عَبْمًا ﴾ ﴿ ﴿ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَبْمًا ﴾ ﴿ ﴿ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَبْمًا ﴾ ﴿ ﴿ وَمَا اللّهُ مَا اللّه عَلَمًا الله من الكتاب على ما ألهم وأنّ علّمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله عَظِيماً.

فانظر - نوّر الله بصيرتك - إلى ما تفرّق في العالر الأكبر تجده في هذا العالر الإنسان؛ من مُلك وملكوتٍ، حتى إذا ظهر في العالر، مثل النهاء وجدته في الإنسان، كالشّعر والأظفار وشبه في ذلك. وكها أنّ في العالر ماءً مالحاً وعذبا و زعاقا ومُرَّا، وذلك موجود كلّه في الإنسان: فالمالح في عينيه، والزعاق في منخريه، والمرّ في أذنيه، والعذب في فمه، وكما أنّ في العالر ترابا وماءً وهواء ونارًا، ففي الإنسان ذلك بعينه ومنها خُلِقَ

ا ش، ف: التي تصح بها.

٢ ف: الصغير.

۳ [الذاريات: ۲۱]

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> [فصلت: ٥٣]

<sup>°</sup> م: الساوات.

٦ [ص: ۲۷]

٧ [المؤمنون: ١١٥]

<sup>^ [</sup>الطلاق: ١٢]

<sup>&</sup>lt;sup>٩</sup> ش: وغير.

ہم کہتے ہیں: یہ (کائنات) ایک درخت ہے، سواس کا بھائی کہاں ہے جس سے اس کا جوڑا ہونا درست ہو، اور فکر و اعتبار ہے اس آیت کا اس پر اطلاق ہو۔ سو ہم نے انسان میں حکمت کے وجود کا تعاقب کیا، اِس کے تمام جانداروں ہے افضل ہونے (پر غور کیا)، اِس کے اسے ار، لطائف اور حكمتول كا كھوج لگايا، تو ان سب كو محيط عالم اكبر ميں قدم بقدم موجوديايا، ہم حرف بحرف اور معنی جمعنی اس کاموازنہ کرتے گئے، یہاں تک کہ اِسے ڈھونڈ نکالا، جیسے کہ بیہ وہی ہے۔ پسس ہمیں پتا چلا کہ ایک پھل تو یہ محیط عالم اکبر ہے اور دوسر انچل انسان یعنی عالم اصغب ہے۔ جب ہم نے کتاب عرب اس پر آگاہی چاہی تو ہم روسشن آیات کے سامنے کھڑے تھے، ان میں سے چند سے ہیں: ﴿ اور خودتم میں (نشانیاں ہیں) کیاتم دیکھتے نہیں ﴾ ﴿ ہم انہیں آفاق اور خود ان کے نفوس میں اپنی نشانیاں د کھائیں گے ﴾ ﴿ ہم نے آسان، زمین اور ان کے مابین کسی شے کو باطل تخلیق نہیں کیا ﴾ ﴿ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث (فالتو) پیدا کیا ہے ﴾ ﴿ وہ ان کے مابین تھم اتار تاہے ﴾ ہم نے اِسس الہام پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اُس نے ہمیں وہ بتایاجو ہم پہلے نہ جانتے تھے، اور اللہ تو بڑے عظیم فضل والاہے۔

اللہ تیری بصیرت کو منور کرے، اگر تو عالم اکبر کے مُلک اور مُلکوت پر غور کرے گا تو انہیں اِس عالم انسانی میں موجود پائے گا۔ اگر کائنات میں بالیدگی (یعنی نشوونما) ہے تو انسان میں اِس کی مثال بال اور ناخن وغیرہ (کا بڑھنا) ہے، جیسے اِس کائنات میں میٹھا، تلخ، کڑوا اور کھارا پانی ہے تو یہ سب انسان میں بھی موجود ہے: کھارا اِس کی آئھوں میں، تلخ اِس کے نتھنوں میں، کڑوا اِس کے کانوں میں اور میٹھا اس کے منہ میں۔ جیسے اِس کائنات میں مٹی، پانی، ہوا اور آگ ہے تو انسان میں بھی یہ (تمام عناصہ) موجود ہیں اور انہی سے اس کا جسم تخلیق ہوا۔

جسمه.

وقد نبّه عليها الحكيم - سبحانه - في الكتاب العزيز، وهو اقوله تعالى: ﴿ هُوَ اللّٰذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ آثم قال تعالى: ﴿ مِنْ طِينٍ ﴾ آوهو امتزاج الماء بالتراب أنم قال جلّ اسمه: ﴿ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ ﴾ آوهو المتغيّر الريح؛ وهو الجزء الهوائي الذي فيه، ثمّ قال: ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ ﴾ آوهو الجزء الناري، وهذه حكمة منه سبحانه ﴿ يَخَلُقُ مَا يَشِاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ . ٧

وكما أنّ في العالر رياحًا أربعًا: شمالا وجنوبا وصبا ودبورا منفي الإنسان أربع قوئ: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. وكما أنّ في العالر سباعا وشياطين وبهائم، ففي الإنسان: الافتراس وطلب القهر والغلبة والغضب والحقد والحسد والفجور والأكل والشّرب والنكاح والتمتّع، كما قال عزّ وجلّ: ﴿ يَتَمَتّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ وَالنّارُ مَثُوى لَكُمْ ﴾ وكما أنّ في العالر ملائكة بررة سفرة ففي الإنسان طهارة، وطاعة، واستقامة. وكما أنّ في العالر من يَظهر للأبصار ومن يَخفى، ففي الإنسان ظاهر وباطن، عالم الحسّ وعالم القلب، فظاهره مُلك وباطنه ملكوت. وكما أنّ في العالم ساءً وراضا ففي الإنسان علون وسفلٌ.

۱ ل: وهي.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> [غافر: ۲۷]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [الأنعام: ٢]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>ش: التراب بالماء.

<sup>° [</sup>الحجر: ٢٦]

٦ [الرحمن: ١٤]

٧ [الروم: ٥٤]

 $<sup>^{\</sup>Lambda}$ ي، ف، ش: شمال وجنوب وصبا ودبور.

٩ [عمد: ١٢]

اس کیم (ازلی) نے اپنی کتابِ عزیز میں اِس جانب یوں توجہ دلائی، فرمایا: ﴿وبی تو ہے جس نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا ﴾ پھر فرمایا: ﴿ چَئی مٹی سے ﴾ یہ پانی اور مٹی کا امتزاج ہے، پھر اس پاک نام والے نے کہا: ﴿ سڑے ہوئے گارے سے ﴾ یہ بد بو دار ہوا ہے، یہ اِس میں ہوا کا ہونا ہے، پھر کہا: ﴿ اُس نے انسان کو مشیرے کی طرح بجنے والی مٹی سے تخلیق کیا ﴾ یہ آتشیں جزو ہے، اور یہی اس سجانہ کی حکمت ہے ﴿ وہ اپنی مشیت کے مطابق شحن لیق کر تا ہے اور وہ جانے وال قدرت والا ہے ﴾

جیسے کائنات میں چار ہوائیں ہیں: مشرقی، مغربی، شالی اور جنوبی، تو انسان میں بھی چار قوتیں ہیں: جاذبہ، ماسکہ، ہاضمہ اور دافعہ اور مرت کھانا، بینا، نکاح اور مزے لینا ہے، اللہ فرماتا ہے: ﴿وہ اسی طرح کھاتے چیتے اور مزے کرتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانا جہنم ہوات ہوں دالے فسد شتے ہیں اسی طرح انسان میں طہارت، طاعت اور استقامت ہے۔ جیسے کائنات میں کچھ آنکھوں پر ظاہر اور کچھ آنکھوں سے مخفی ہے، اسی طرح انسان کا ظاہر اور بطن ہے؛ "عسالم حس" اور "عسالم قلب"، اُس کا ظاہر اللک اور اُس کا باطن ملکوت ہے۔ جیسے کائنات میں ارض وساہے ویسے ہی انسان میں بلندی اور پستی ہے۔ اور اُس کا باطن ملکوت ہے۔ جیسے کائنات میں ارض وساہے ویسے ہی انسان میں بلندی اور پستی ہے۔ اور اُس کا باطن ملکوت ہے۔ جیسے کائنات میں ارض وساہے ویسے ہی انسان میں بلندی اور پستی ہے۔

ا جاذبه (Attraction) ماسكه (Retention) بإضمه (Digestion) اور دافعه (Repulsion

وامشِ بهذا الاعتبار على العالر تجد النسخة الإلهيّة صحيحة ما اختلّ حرفٌ ولا نقص معنّى، ولر نجد له في مقابلة الأزل إلّا الأبد؛ فهو غير متناهي الطّرف الآخر شرعًا، وسبق علم قديم باقٍ بإبقاء الله - عزّ وجلّ - ٢ له. ٣

قال العبد: وجرت المتصوّفة - رضوان الله عليها - في هذا النظر والاعتبار، عبرى العرب في كلامها من الاستعارات والمجازِ بأدنى شَبَه وأيسر صِفَة تجمع بينها، وفي القرآن من هذا القبيل كثير إذ القرآن جارٍ على لغة العرب، كما قال - عليه السلام -: "إنّما أُنزل القرآن بلساني؛ لسان عربي مبين» ومثله قوله تعالى: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيبًا ﴾ ﴿كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ ﴿كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ ﴾ ﴿كَمَثُلِ صَفُوانِ الرَّأْسُ شَيبًا ﴾ ﴿كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ ﴿كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ ﴾ ﴿كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ ثُرُابٌ ﴾ ﴿ ﴿ حِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَ فَأَقامَهُ ﴾ ﴿ ﴿ وَسَئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنًا فِيها وَالْحِيرَ النّبِي أَقْبَلُنَا فِيهَا ﴾ ﴿ ﴿ وَسَئِلِ الْقَرْيَةَ النّبِي أَقْبَلُنَا فِيهَا ﴾ ﴿ وَسَئِلِ الْقَرْيَةَ النّبِي أَقْبَلُنَا فِيهَا ﴾ ﴿ وَاللّهِ عَلَى مَنْهُ لِلْحَبَلِ ﴾ ﴿ وَاللّه على هذا المنهج.

أش: + المنتجة.

۲ش: تعالى.

علم الأشياء على ما هي عليها في العلم وهو الأعيان الثابتة.

ع ش: والمجازات.

٥ ف: تشبيه.

٦ ل، ك: يجمع.

۷ [مريم: ٤]

<sup>^ [</sup>النور: ٣٩]

٩ [إبراهيم: ١٨]

١٠ [البقرة: ٢٦٤]

۱۱ [الكهف: ۷۷] ي، ف، ك: – فأقامه.

۱۲ [يوسف: ۸۲]

۱۳ [الأعراف: ١٤٣]

اس کائنات پر اسی طرح سے غور کر، تو نسخت کالہی کو درست پائے گا جس میں نہ کسی حرف کا فرق ہے اور نہ معنی میں کوتاہی۔ ہم اس کے لیے ازل کے مقابل صرف ابد پاتے ہیں؛ پس شرعاً اس (نسخہ اللہ یہ) کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور علم قدیم اللہ عزوجل کی بقاکے باعث سابق اور باقی تھا۔ ا

بندہ کہتا ہے: اللہ اہل تصوف ہے راضی ہو، انہوں نے اِس غورو فکر میں وہ طریقہ اپنایا جو عربوں نے اپنے کلام میں استعارات اور مجاز کے ساتھ روار کھا؛ کہ جب وہ دو چیزوں میں مشابہت اور دو صفات میں مماثلت دیکھتے تو اُن دونوں کو ملا دیت۔ قر آن میں ایسا بہت کچھ ہے؛ کیونکہ قر آن عربوں کی زبان میں نازل ہوا، جیسا کہ آپ علایا یا نے فرمایا: "ب شک یہ قر آن میری زبان میں ازرا ہوا، جیسا کہ آپ علایا یا نے فرمایا: "ب شک یہ قر آن میری زبان میں اور اللہ کے بیہ اقوال اس کی مثالیس ہیں: ﴿سر رَبُول کِی زبان میں اور اللہ کے بیہ اقوال اس کی مثالیس ہیں: ﴿سر بر ملی ہو ﴾ ﴿وہ دیوار گرا چاہتی برطابی ہے بھڑک اٹھا ہے ﴿اس سراب جیسا جو چشیل میدان ہو ﴾ ﴿اس راکھ جیس بر خیر ہوا چھ لیس جس پر خیر ہوا چھ لیس جس میں ہم تھے یا اُس قافے ہوں کے ساتھ ہم آئے ﴾ ﴿سو جب اُس کے رہ نے پہاڑ پر تجلی کی ﴾ پس صوفیا رہی آئیڈ آغ اپنے غور و فکر میں ہمیث یہی منہج جب اُس کے رہ نے پہاڑ پر تجلی کی ﴾ پس صوفیا رہی آئیڈ آغ اپنے غور و فکر میں ہمیث یہی منہج جب اُس کے رہ نے پہاڑ پر تجلی کی ﴾ پس صوفیا رہی آئیڈ آغ اپنے غور و فکر میں ہمیث یہی منہج جب اُس کے رہ نے پہاڑ پر تجلی کی ﴾ پس صوفیا رہی آئیڈ آغ اپنے غور و فکر میں ہمیث یہی منہج جب اُس کے رہ نے پہاڑ پر تجلی کی ﴾ پس صوفیا رہی آئیڈ آغ اپنے غور و فکر میں ہمیث یہی منہے ایناتے آئے ہیں۔

ایعنی انسان اعیانِ ثابته میں قدیم اور باقی تھا کیونکہ میہ سب اللہ کے علم کی بدولت قدیم اور باقی تھا۔

فلنلخص لك ولنقرّب كيف تنظر العالم في الإنسان على ما تقدّم؛ وذلك أن تنظر إلى ما خرج عنك من الموجودات، فإذا وقع عينُك على موجود منا فاطلب على الصفة الّتي غلبت على ذلك الموجود حتّى شُهِر بها، وإذا عرفت تلك الصفة الّتي أنبأت عنه ودلّت عليه؛ فإمّا صفة نفسيّة له، وإمّا صفة غالبة عليه، ثمّ تنظر تلك الصفة أنبأت عنه ودلّت عليه؛ فإمّا صفة نفسيّة له، وإمّا صفة غالبة عليه، ثمّ تنظر تلك الصفة بعينها فتجدها في الإنسان لا محالة، فتُطلِق على الإنسان - عند مشاهدة تلك الصفة السم الذي هي صفته؛ مثل البلادة التي هي غالبة على الحمارِ دون غيره من الحيوان؛ فتقول في الإنسان: «حارًا» إذا رأيناه بليدا، أو «أسدًا» إذا رأيناه شديدا طالب الافتراس.

ومثل هذا النظر أيضا في الأسرار الشريفة مثل أن تنظر إلى الشمس والقمر، فتجعل الشمس للروح والقمر للنفس؛ وذلك أنّ النفس ذات كمال ونقص على حسب ما يرد في داخل الكتاب، فكما لها بالعقل والعلم، ونقصها بالجهل والشهوات، وكما أنّ نقص القمر قد يكون سببه الأرض وهو الأسفل من العالم، كذلك نقص النفس إنّما هو من ارْتكاب الشهوات ومحلّها أسفل سافلين، وكما أشرقت الأرض بنور السمس، كذلك أشرقت الأجسام بنور الروح، فكشفت الأشياء على ما هي عليه، إلى أمثال هذا ممّا يطول ذكره.

قال المؤلّف - رضي الله عنه -: ولمّا أردنا أن نأخذ في مقابلة النسختين: العالم الأكبر والأصغر على الإطلاق في جميع الأسرار العامّة والحاصّة، رأينا أنّ ذلك يطول، وغرضنا من العلوم ما يوصِل إلى النجاة في الآخرة إذ هي الدنيا فانية داثرة؛ فعدلنا إلى أمرٍ تكون فيه النجاة، ويتمشّى معه المرادُ؛ الذي بنينا عليه كتابنا؛ وهو أنّا نظرنا الإنسانَ فوجدناه مكلّفا مسخَّرا بين وعد ووعيدٍ، فسعينا في نجاته ممّا تُوعًد به، وتخليصه لما وَعَدَ الله ؛ فاضطرّنا الحال في إقامة القسطاس عليه من العالم الأكبر، فقلنا:

۱ ف: هذه.

اب ہم مختراً بجھے بتاتے ہیں کہ تو انسان میں کائنات کامشاہدہ کیے کر سکتا ہے؛ وہ یوں کہ تو ان موجود ات پر غور کرے جو تجھ سے خارج ہیں، اور جب تیری نظر کسی موجود پر پڑے تو اس موجود میں وہ غالب صفت ڈھونڈ جس بنا پر وہ مشہور ہے، جب تو وہ صفت جان گیا جو اس اس موجود میں وہ غالب صفت ہوگی یا اس (موجود) کے بارے میں بتاتی یا اُس پر دلالت کرتی ہے؛ پھر یاتو یہ اس کی ذاتی صفت ہوگی یا اس پر غالب ہوگی۔ پھر (انسان میں) بعینہ اس صفت پر غور کر، تو لاز ما اسے انسان میں بھی پانے گا۔ لہذا انسان میں اس صفت کو دیکھتے ہوئے اُس (انسان) پر اِس نام کا اطلاق کر جس موجود کی یہ صفت ہے؛ مشلاً کند ذبمن ہونا دو سرے جانوروں کی نسبت گدھے کی غالب صفت ہے، مگر جب ہم صفت ہے؛ مگر جب ہم والا دیکھتے ہیں تو اسے بھی "گدھا" کہتے ہیں اور جب کسی کو و حشی اور شکار کرنے والا دیکھتے ہیں تو اسے بھی "گدھا" کہتے ہیں اور جب کسی کو و حشی اور شکار کرنے والا دیکھتے ہیں تو "سشیہ "کہتے ہیں۔

اسی طرح عالی اسدار پر بھی غور کیا جاستا ہے ؛ مثلاً جب تو سورج اور چاند کو دیمیر، تو سورج کوروح اور چاند کو نفس میں کمال اور نقص دونوں موجود ہیں، جیسا کہ اِس کتاب میں آگے آئے گا، اِس کا کمال عقل اور علم سے جبکہ اِس کا نقص جہالت اور شہوات ہے ہے۔ جیسے چاند کے گھٹے کا ایک سبب زمین ہے، اور (زمین) کائنات کا جہالت اور شہوات ہے ہاسی طرح نفس کا نقص شہوات کے ارتکاب میں ہے اور یہ اسفل پست ترین حصہ ہے، اسی طرح نفس کا نقص شہوات کے ارتکاب میں ہے اور یہ اسفل السافلین یعنی بست ترین مقام میں سے ہیں۔ جیسے زمین سورج کی روشنی سے روشن ہوتی ہے، اسی طرح اُجسام روح کے نور سے مئور ہوتے ہیں، اور پھر چیزیں ولی نظر آتی ہیں جیسی وہ (حقیقاً) ہوتی ہیں، یااس طرح اُجسام روح کے نور سے مئور ہوتے ہیں، اور پھر چیزیں ولی نظر آتی ہیں جیسی وہ (حقیقاً) ہوتی ہیں، یااس طرز کی دیگر مثالیں جن کا ذکر طویل ہے۔

مؤلف کہتا ہے ۔ اللہ اس سے راضی ہو ۔: جب ہم نے ان دو نسخوں: عالم اکبر (لیعنی کائنات) اور عالم اصغبہ (لیعنی انسان) کا تمام عام اور خاص رازوں میں بے قید موازنہ کرنا چاہاتو دیکھا کہ بیہ سلسلہ طول پکڑ جائے گا۔ جبکہ علوم سے ہماری غسرض اتنی ہی ہے کہ بیہ ہمیں آخرت میں نجات دلا سکیں، کیونکہ بیہ دنیاتو فائی اور ختم ہونے والی شے ہے۔ لہذا ہم اس معاملے کی طرف لوٹے جس میں ہماری نجات ہے، جس کے ساتھ مراد ہے اور جس پر ہماری اس کتاب کی بنیاد ہے ؛ وہ بیہ کہ جب ہم نے انسان کو دیکھا تو اِسے وعد اور وعید کے در میان مکلف اور مسخریایا، بنیاد ہے ؛ وہ بیہ کہ جب ہم نے انسان کو دیکھا تو اِسے وعد اور وعید کے در میان مکلف اور مسخریایا،

أين ظهرت الحكمة من الخطاب والوَعد والوعيدِ من العالم الكبير، فرأينا ذلك في حضرة الأمر والنّهي حضرة الإمامة ومقرّ الخلافة، فَوَجدنا الخليفةَ شاهدًا، فيه ظهرت الحكمة وآثار الأسهاء، وعلى يديه تنفعل أكثر المكوّنات المخلوقة للباري تعالى.

فتقصّينا الأثر وأمعنا النظر في حظّ الإنسان من هذه الحضرة الإماميّة فوجدنا في الإنسان خليفة، ووزيرًا، وقاضيا، وكاتبا، وقابض خراج وجبايات، وأعوانا ومقاتلة أعداء، وقتلا وأسرا، إلى أمثال هذا ممّا يليق بحضرة الخلافة الّتي هي محلّ الإرث، وفي الأنبياء انتشرت راياتها، ولاحت أعلامها، وأذعن الكلّ لسلطانها، ثمّ خفيت بعد الأنبياء —صلوات الله عليهم – فلا تظهر أبدًا إلى يوم القيامة عمومًا. لكن قد تظهر خصوصًا؛ فالقطب معلوم غير معيّن، وهو خليفة الزمان ومحلّ النظر والتجلي، ومنه تصدر الآثار على ظاهر العالم وباطنه، وبه يُرّحَم من يُرّحَم، ويُعَذّب من يُعذّب، وله صفات إن اجتمعت في خليفة عَصْرٍ فهو القطب، وعليه مدارُ الأمر الإلهيّ، وإن لم تجتمع فهو غيرهُ، ومنه تكون المادّة لملك ذلك العصرِ. وهذا كلّه في الإنسان موجود. ونحن – إن شاء الله – نورده في هذا المجموع أحسن إيراد مختصرًا كافيًا مقنعًا، والله ينفع العبد بها قصد ويسلك به الطريق الأقوم الأسدّ.

ا ف؛ علامتها.

۲ م: يصدر.

<sup>&</sup>quot; ي، م، ك: - الأقوم.

لہذاہم نے کوشش کی کہ وعید سے اُس کی جان چھڑ وائیں اور وعد سے اُسے ہمکنار کر وائیں ؛ حال نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اِس پر "عالم اکبر" سے ایک میز ان قائم کریں، سوہم نے کہا: "عالم اکبر" میں وَعد ووعید اور خطاب کی حکمت کہاں ظاہر ہوئی؟ توبیہ ہمیں حاضر تِ امر وہی ؛ حاضر تِ امامت اور خلافت کے محل اقامت میں نظر آئی، ہم نے خلیفہ کو گواہ پایا، اِسی میں حکمت اور اساکے آثار ظاہر ہوئے، اور اسی کے ہاتھ پر باری تعالیٰ کی اکثر مخلوقات متاثر (منفعل) ہوئیں۔

جب ہم نے اس مقام کا مزید کھوج لگایا اور حاضب ستِ امامت سے ملنے والے انسانی جھے پر باریکی سے غور کیا تو ہمیں انسان میں خلیف، وزیر ، منصف (قاضی )، کاتب (سیکر ٹری )، ٹیکس كلكثر (محصول جمع كرنے والا)، محافظ، دشمنوں كامقابله كرنے والا، قاتل اور قيدى نظر آيا، ياأس طرز کی دیگروہ مثالیں جو حاضرتِ خلافت کے لائق ہیں ، اور پیہ حاضرت ہی جائے وراثت ہے ، انبیا میں اِس کی علامات ظاہر ہوئیں اور اس کے حجنڈے لہرائے، کہ ہر ایک نے اِس کی قوت کے سامنے اپنا سب جھکایا۔ پھر انبیا مَیٹمٰ اسّلا کے بعدیہ (خلافت) مخفی اُہو گئی، اب یہ قیامت تک عمومی طور پر ظاہر نہ ہو گی، لیکن مخصوص لو گوں میں ظاہر ہوتی رہے گی؛ قطب معلوم توہے پر غیر معین ہے، وہی وقت کا خلیفہ اور مرکز نگاہ و تجلی ہے۔ اس عالم کے ظاہر اور باطن پر اِسی کے ہاتھوں آثار صادر ہوتے ہیں، اسی سے جس پر رحم کرناہو، رحم کیا جاتا ہے اور جے عذاب دیا جاتا ہے۔ اُس میں چند (مخصوص) صفات ہیں، اگریہ خلیفۂ وقت میں ہوں تو وہ قطب ہوتا ہے، اُسی پر امر الٰہی کا دار و مدار ہے، اور اگریہ (صفات کسی ظاہری خلیفہ میں) نہ ہوں تو وہ قطب نہیں ہوتا، البتہ وقت کے بادشاہ کو اِسی قطب سے امداد پہنچتی ہے۔ یہ سب توانسان میں بھی موجو د ہے۔ اور ہم -ان شاللہ -اس (کتاب) میں یہ سب بہتر طریقے سے لائیں گے جو اختصار میں کفایت اور قائل کرنے والا ہو گا، اللہ بندے کو اس کی نیت کے مطابق اجر دے اور اسے سیدھی راہ پر جلائے۔

العنی ظاہر سے باطن میں منتقل ہو گئی۔

#### مقدمة الكتاب

التصوّف - صافاك الله - أمره عجيب، وشأنه غريب، وسِرّه لطيف، ليس يُمنَح إلّا لصاحب عناية وقَدَم صِدْق، له أمورٌ وأسرار، غطّى عليهن إقرار وإنكار، وسُقنا هذه المقدّمة توطئة لعلوم التصوّف على الإطلاق؛ فإنّ الإنكار عليه شديد، وشيطان المخالِف له مَرِيدٌ، على أنّا ما سُقنا من هذه العلوم في هذا الكتاب إلّا النزر اليسير في آخره وإشارات تتخلّله، فسُقنا هذه المقدّمة لتلك الإشارات، ومن أراد أن يقف من تواليفنا على جُلّ أسرار هذه الطريقة الشريفة فليُطالع كتاب: «مناهج الارتقاء إلى افتضاض أبكار البقاء، المخدّرات بخيات اللقاء» وبنيناه على ثلاثهائة بابٍ وثلاثة آلاف مقام، لكلّ باب عشر مقامات، كلّها أسرار بعضها فوق بعض.

فرجونا - وفقك الله - في سياق هذه المقدّمة في هذا الكتاب، الّتي هي كالعلاوة عليه، أن يقف عليه السالك ابتداءً؛ فتكون له عصمة من الإنكار على كلام أهل الطريقة، وما يقف عليه في داخل هذا الكتاب فيقع منه التسليم، فربّما يُفتَح له قُفُل السِّرِ الذي وقف عنده وسَلَّمه، فلهذا ما أوردناها. جعلنا الله ممّن حَسُنَ إسلامه، وسَلَّم ما لم يبلغه عِلْمُه، آمين بعزّته.

فاعلم - شرح الله سبحانَه صدرَك - أنّ مبنى هذا الطريق على التسليم والتصديق، حتى قال بعض السادة القادة: «لا يبلغ الإنسانُ دَرَج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صدّيق أنّه زنديق» ثمّ تَأيّد قول هذا السيّد بقول الشريف الرضي حفيد على

ا ي: لعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ف: فیکون.

۳ ش: + هذه.

### مقدمه كتاب

اللہ تجھے پاک صاف کرے، تصوف کا معالمہ عجیب، اس کی شان غریب اور اس کا راز لطیف ہے۔ یہ صرف "صاحبِ عنایت "اور "ازلی ہے "کو ہی عطاکیا جاتا ہے۔ اس کے پھھ ایے پُر اسدار معالمات ہیں جن پر انکار اور اقرار کے حجابات ہیں۔ ہم اس مقد ہے کو پورے علم تصوف کے حرف اول کے طور پر لائے ہیں؛ کیونکہ اس (تصوف) کا بڑا شدید انکار ہے، اور مخالف شیطان اِس سے برسر پیکار ہے، حالانکہ ہم نے اِس کتاب میں ان علوم کا بہت تھوڑا سا مقدمہ ہم نے اِس کتاب میں ان علوم کا بہت تھوڑا سا درج کیا، وہ بھی کتاب کے آخر میں، یا بین بین چند اشارات ہیں، لیکن یہ مقدمہ ہم نے انہی اشارات کے لیے لکھا۔ جو کوئی ہماری تالیفات میں اس بلند پایہ طریق کے بڑے بڑے اسر ار سے آشائی چاہتا ہے تو اُسے ہماری کتاب "مناهج الإرتقاء إلی افتضاض أبکار البقاء المخدرات بخیات اللقاء" کا مطالعہ کرنا چاہے، ہم نے اسے تین سوابواب پر مرسّب کیا، جن میں تین ہز ار بخیات اللقاء" کا مطالعہ کرنا چاہے، ہم نے اسے تین سوابواب پر مرسّب کیا، جن میں سے بعض مقامات ہیں، ہر باب میں دس مقامات؛ اور یہ سب کے سب اسر ارہیں، جن میں میں عین جن میں۔ دیگر بعض سے اور ہیں۔

الله بچھے توفیق دے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سالک سب سے پہلے اِس کتاب کے مقدے کو پڑھے گا، جو اِس کا پیش لفظ ہے ؛ تاکہ وہ اہل طریقت کے کلام – اور جو پچھ اِس کتاب کے اندر ہے اُس – پر انکار کرنے سے بچ جائے اور اِس کو مان لے۔ ہو سکتا ہے اُسے کسی ایسے راز سے آگاہی ملے جس پر اس نے غور کیا ہو اور وہ اِسے قبول بھی کر لے، ہم نے یہ مقد مہ اسی لیے لکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو بہترین طرز پر سے تسلیم خم کرتے ہیں اور جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئے وہ (اُس کے اہل تک) پہنچاتے ہیں، آمین بعز نہ۔

جان لے! – اللہ سبحانہ تیراسینہ کشادہ کرے – کہ اِس راستے کی بنیاد تسلیم اور تصدیق پر ہے، حتی کہ ایک قائد اور امام نے بیہ کہا: "انسان حقیقت کی سسیڑھی پر اُس وقت تک نہیں

بن أبي طالب - رضي الله عنهما ا -:

يا رُبَّ جَوْهَرِ عِلْمٍ لَوْ أَبُوحُ بِهِ لَقِيلَ لِي أَنْتَ مِنَّ يَعْبُدُ الوَثَنَا وَلَاسْتَحَلَّ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ دَمِي يَرَوْنَ أَقْبَحَ مَا يَأْتُونَهُ حَسَنَا

فاشترط في إنكار هذا العِلق النفيس رجالا ستّاهم مسلمينَ قد وقفوا مع التخييل والتلبيس، وكيف لا يُنكر هذا الطريق! وهل يبقى أثر للباطل عند ظهور الحقّ؟! ﴿ فَهَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ ﴾ ٢ ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ ٣

أَلَىمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَعْطَاكَ سُوْرَةً تَرَىٰ كُلَّ مَلْكِ دُوْنَهَا لَا يَتَذَبُذُبُ إِنَّا لَهُ مَنْ اللهُ أَعْطَاكَ سُوْرَةً إِذَا طَلَعَتْ لَرَيَبَدُ مِنْ هُنَّ كُوْكَبُ إِذَا طَلَعَتْ لَرَيَبَدُ مِنْ هُنَّ كُوْكَبُ إِذَا طَلَعَتْ لَرَيَبَدُ مِنْ هُنَّ كُوْكَبُ

النقصة عنه المنطقة الأكبر في الباب ٣٠ في الفتوحات المكية ، وإلى هذا العلم كان يشير علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين عليهم الصلاة والسلام.

۲ [يونس: ۳۲]

٣ [الإسراء: ٨١]

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup>ش: دونه.

<sup>° [</sup>الأنعام: ٩١]

٦ أي قول حسنات الأبرار سيِّئات المقرّبين وقول إنّه لَيُغان علىٰ قلبي فأستغفر اللهَ مائة مرّة.

٧ [النجم: ٣]

پہنچاجب تک ایک ہزار صدیق اِس کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ وہ زندیق ہے۔" پھر اِس سر دار کے اس قول کی تائید علی کے پوتے علی زین العابدین – اللہ ان دونوں سے راضی ہو – کے اِس شعر سے بھی ہوتی ہے:

اگر میں علم کے جوہر کو ظاہر کروں تو مجھے یہ کہا جائے گا کہ تو بُت پرست ہے، اور مسلمان میرے خون کو حلال جانیں گے، کہ جس عمل کو وہ براسجھتے ہیں اسے خوشی خوشی کریں گے۔

آپ نے اِس نفیسس (علم) کے منکروں کو مسلمان کہا حالانکہ وہ اپنے خیالات میں اوہام کا شکار تھے۔ اِس راہ کا انکار کیسے نہ کیا جاتا؟ کیا ظہورِ حق کے بعد بھی باطل کا کوئی نشان رہتا ہے؟ ﴿ حَقّ مَا لِعَلَى اِللَّهِ عَلَى اِللَّهِ عَلَى اِللَّهِ عَلَى اِللَّهِ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اِللَّهُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اَلْمُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اَلْمُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى

کیا تونے غور نہیں کیا جب اللہ نے بچھے رفعت بخشی، تواس (رفعت) ہے کم مرتبت ہر بادشاہ مخمصے کا شکار ہو گیا؛ (اور ایسا کیوں نہ ہو) کیونکہ توسورج ہے اور یہ بادشاہ ستارے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو بھی کوئی ستارہ بھی نظر آیا۔

 فإيّاك وطلب الدليل من خارج فتفتقر إلى المعارج، واطلبه من ذاتك لذاتك تجد الحق في ذاتك. أرأيت لمّا ثبتت نبوّة رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - واستقر في نفوس العقلاء أنّه - صلّى الله عليه وسلّم - ينطق عن الله تعالى لا عن هوى نفسه، كيف دخلوا في رقّ الانقياد والتسليم، وتصرّفت عليهم وظائف التكليف، ولم يسألوا ما الدليل ولا ما العلّة. ولقد كان الصّحابة - رضي الله عنهم - يسألونه عن أشياء حتى نُهوا عن ذلك في قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياء الله عليه الله عليه وسلّم -.

فإن تعرّض لك أيّها الأخ المسترشد من ينفّرك عن الطريق فيقول لك: طالبهم بالدليل والبرهان، يعني أهل هذه الطريقة، فيها يتكلّمون به من الأسرار الإلهيّة. فأعرض عنه، وقل له مجاوبا في مقابلة ذلك: ما الدليل على حلاوة العسل؟ ما الدليل على لذّة الجهاع وأشباههها؟ وخبّرني عن ماهيّة هذه الأشياء؟ فلا بدّ أن يقول لك: هذا علم لا يحصل إلّا بالذّوق فلا يدخل تحت حَدِّ ولا يقوم عليه دليل. فقل له: وهذامثل ذلك. ثمّ اضرب له مثالا آخر، وقل له: لو كان لك دار بنيتها بيدك وما اطّلع عليها أحد غيرك، ففشي ذكرها واتصل بأسهاع الناس خبرها، ثمّ اصطفيت أحدًا من خواصك، فأدخلته إيّاها حتى عاينها وأحاط بها أطلعته منها عليه "، وهو بمرأى من خواصك، فأدخالك إيّاه، ثمّ خرج إليهم وقعد يصف لهم ما رأى فيها، هل يصحّ أن الناس عند إدخالك إيّاه، ثمّ خرج إليهم وقعد يصف لهم ما رأى فيها، هل يصحّ أن يقال له: ما الدليل في ذلك المقام على ما تذكره "أنه على هذه الصفة؟ هذا لا يصحّ عقال له: ما الدليل في ذلك المقام على ما تذكره أنّه على هذه الصفة؟ هذا لا يصحّ عقال له: ما الدليل في ذلك المقام على ما تذكره أنّه على هذه الصفة؟ هذا لا يصحّ

ال، م رسم الكلمة: وصائف أو وضائف.

۲ [المائدة: ۱۰۱]

۳ ل: عليها.

٤ ش: + لهم.

<sup>°</sup>ش: ما الدليل على ما تذكره في ذلك المقام.

لہذا خارج سے ولیل کا طالب مت بن، تو واسطے کا محتاج ہوگا، بلکہ اسے اپنے اندر اپنے لیے کھوج، تجھے حق تجھ ہی میں ملے گا۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ جب رسول اللہ طلنے کیم کی نبوت پایہ شہوت کو پنجی اور اہل عقل کے نفوسس میں یہ بات بیٹھ گئ کہ آپ المرائی اللہ کے حکم سے بولتے ہیں نہ کہ اپنی خواہش سے، توکیے وہ سب تسلیم ورضا کی غلامی میں آئے اور وین کے کاموں میں لگ گئے، اُنہوں نے توکیمی ولیل اور علت کے بارے میں نہیں پوچھا۔ آب شک آپ کے اس اصحاب آب سے چیزوں کے بارے میں بوچھا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے اِس تول سے انہیں روک دیا: ﴿ اے ایمان والو! ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کی جائیں تو مرک روک دیا: ﴿ اے ایمان والو! ان چیزوں کے بارے میں مت بوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کی جائیں تو سے میں براگے ﴾ ایک صحابی نے کہا: "ہمیں رسول اللہ طفی کی ہے سوال کرنے سے روک دیا گیا۔ "

اے راہ سلوک کے متلاشی! اگر تجھے کوئی اس راہ ہے متنقر کرنے کی کوشش کرے، تجھے یہ کہے کہ اہلِ طریقت سے اُسے ار الہیہ ہے متعلق باتوں میں دلیل اور برہان کا مطالبہ کر ، تو اس سے منہ موڑ لے ، اور اس کے جواب میں اسے بیہ کہہ: شہد کے میٹھا ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اور جماع کی لذت یااِس جیسی دوسری لذتوں کی کیا دلیل ہے؟ اور (پیر کہ) مجھے ان چیزوں کی ماہیت بتا؟ وہ لاز مَا تجھے یہی کہے گا: یہ علم تو صرف ذوق ہے ہی جانا جا تا ہے ؛ نہ اس کی کوئی تعریف ہے اور نہ ہی اس پر کوئی دلیل ہے۔ پھر اُسے کہہ: (تصوف) بھی اسی طرح ہے۔ پھر اُسے یہ مثال دے: اگر تونے اپنے ہاتھ سے ایک گھر بنایا، اور تیرے سواکسی نے اُسے نہ دیکھا، لیکن اِس کا ذکر جلا اور لوگول میں اُس کا چرچاہوا، پھر تونے اپنے کسی خساص بندے کو چُنا، اُسے اِسس گھر میں داخل کیا يہال تک كه اس نے بيه ديكھ ليا اور جان گيا كه اس ميں كيا كيا ہے، وہ لوگوں كے سامنے اس ميں داخل ہواتھا، اور باہر آکر اُس نے انہیں بتایا کہ یہ اندر سے کیسا ہے، تو کیااُس سے یہ یو چھنا درست ہو گا: اِس بات کی کیا دلیل ہے کہ بیہ جگہ ویسی ہی ہے جیسی تو نے ہمیں بتائی؟ بیہ یوچھنا درست نہیں۔ اگر کوئی پیربات کرے گاتولوگ اسے احمق اور بے و قوف ہی کہیں گے ، اور کہیں گے : اس بات پر دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ ہماری غایت تو یہی ہے کہ ہم نے ایسے شخص کو دیکھا جسے ایک صاحب نے اپناگھر د کھایا، اور باہر نکل کر اُس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے کیا کیا ویکھا، اب جس

ولو طالبه أحدٌ بذلك حقَّه الناس وسَخَّفُوه، وقالوا: هذا شيء لا يقوم عليه دليل. غايتنا أن رأينا رجلا أدخله صاحب الدار، وخرج فوصف ما رأى، فمن حَسَّنَ الظَّنَّ به، وثبتت عنده عدالته؛ صدَّقه في قوله. ومَن لر فلا يلزمه ذلك ولا يَحسُنُ من أحد أن يُنكِر عليه مقالته. فإذا أردت أن تقف على ما ادّعاه هذا الرجل فارغب إلى صاحبها يدخلك إيّاها فتُشَاهد مَا شاهد، ليس فير ذلك.

فكذلك يا أخي، هذا العلم السَّنِيُّ، الذي هو نتيجة التقوى، إذا رأينا رجلا قد اتقى الله، ووقف عند حدوده، واتصف بالزّهدِ والورع وأشباه ذلك، ثمّ نطق بعد هذا بعلم لا تسعه عقولنا، وهبه الله - سبحانه - إيَّاه، فالواجب علينا التسليم والتصديق فيها ادّعاه وتحسين الظنّ به، وترك الاعتراض عليه؛ فإنّ الله - تعالى - قد بخصّ من يشاء من عباده بها شاء من علومه، كها قال: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنَ يَشَاءُ ﴾ وقال: ﴿ وَعَلَى الله عليهها - فيها مَقنَع، وَعَلَى أَنَاهُ مِنْ لَذُنّا عِلْمَا ﴾ ومسألة موسى والخضر - صلّى الله عليهها - فيها مَقنَع، أعني في الاختصاص ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ والاختصاص ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ والاختصاص ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾

هل صدر قط أو سُمِعَ عن الصحابة أنهم سألوا النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم أ-: ما العلّه لا أنّ الظهر أربع، والمغرب ثلاث، ولرَ أُسِرٌ في بعض وجُهِرَ في بعض؟ ما سمعنا بهذا، وإنّم الريكن ذلك؛ لأنّه قد ثبتت عصمته، وبان صدقه، وعُلِم أنّه لا ينطق

ا ش: فليس.

۲ ش، ف: يشاء.

٣ [البقرة: ٢٦٩]

٤ [الكهف: ٦٥]

٥ [الأنبياء: ٢٣]

<sup>7</sup>ل، م: عليه السلام. ش: سألوه - عليه السلام -.

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> ش: + على.

نے اس ( شخص ) کے ساتھ نیک گمان رکھا اور جس کے نزدیک وہ سچاتھا، تو اُس نے اِس کی بات کو سچ جانا، اور جس کے نزدیک ایسا نہیں تو اُس پر ایسا لازم نہیں، کسی کویہ حق نہیں پہنچنا کہ اُس کی بات کا انکار کرے۔ اگر تو بھی وہ سب دیکھنا چاہتا ہے جو اِس شخص نے دیکھا تو صاحبِ مکان کے بات کا انکار کرے۔ اگر تو بھی وہ سب دیکھنا چاہتا ہے جو اِس شخص نے دیکھا، (حقیقت جانے کا) باس جا کہ وہ تجھے بھی اندر لے جائے اور تو بھی وہ دیکھ پائے جو اُس نے دیکھا، (حقیقت جانے کا) اِس کے سواکوئی طریقہ نہیں۔

اسی طرح اے بھائی! یہ بلند مرتبہ علم تقویٰ کا نتیجہ ہے۔ جب ہم کی شخص کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا دیکھیں، وہ اُس کی حدود کا خیال رکھے، زہد پر ہیز گاری یا ان جیسی دیگر صفات ہے متصف ہو، پھر اِسس کے بعد وہ کسی ایسے علم سے بات کرے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور جو اسے اللہ کی طرف سے عطاہوا، تو ہم پر لازم ہے کہ اِس کی بات کو بچ جانیں، اِسے قبول کریں اِسے اللہ کی طرف سے عطاہوا، تو ہم پر لازم ہے کہ اِس کی بات کو بچ جانیں، اِسے قبول کریں اِس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں اور اس پر اعتراض نہ کریں؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے علوم سے مخصوص کرتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا: ﴿وہ جے چاہتا ہے حکمت و دانائی دیتا ہے ﴾ اور فرمایا: ﴿وہ جے چاہتا ہے حکمت و دانائی دیتا ہے ﴾ اور فرمایا: ﴿اور ہم نے انہیں علم لدنی سکھایا ﴾ حضرت موسی اور حضرت خضر دونوں پر اللہ کی رحمت ہو ۔ کا معاملہ اختصاص میں قائل کرنے والا ہے۔ ﴿اللّٰہ سے پوچھا نہیں جاتا ہے ہو جہا نہیں جاتا ہے کہا اُس کے سواہر ایک سے یو چھا جاتا ہے ﴾

کیااصحاب نبی نے ایساکیا، یا اُن سے یہ سنا گیا کہ انہوں نے نبی طنظ کیا ہے پوچھاہو: اس کی وجہ کیا ہے کہ ظہر چار رکعت ہے اور مغرب تین رکعت؟ اور کچھ نمازوں میں جہری قرات جبکہ کچھ میں سری قرات؟ ہم نے تو ایسا نہیں سنا، اور نہ بھی ایسا ہوا؛ کیونکہ آپ کی عصمت پایہ ثبوت تک پہنچی اور آپ کا بچ واضح ہوا، پھر یہ بھی جانا گیا کہ آپ تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں۔ پس جب جم تجھے آپ کے وارث سے دلیل طلب کر تادیکھتے ہیں؛ وہ (وارث) جس نہیں۔ پس جب جم تجھے آپ کے وارث سے دلیل طلب کر تادیکھتے ہیں؛ وہ (وارث) جس

عن نفسه. فمهما رأيناك تطلب الدليل والعلّة على من ورثه ولازَم التقوى الذي يدلّ على صحّة علمه كدلالة المعجزة على صدق الرسول، علمنا أنّ صفة الصدق ما استقرّت لديك ولا نُبِذَتْ قطّ إليك، فسلّم إليهم أحوالهم، ولا تنكر أقوالهم، ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ عسى الله أن يفتح لك بابا من عنده.

#### فصل من ذلك

ولا تنكر عليهم - وفقك الله أ- النّطقَ بالغيب مع إيمانك بالمثال المحسوس الذي نَصَبَ الله أ- تعالى - لك؟ أنّ المرآة إذا صقلت وجُلي عنها الصّدأ، وتجلّت صورة الناظر فيها، أليس يرئ نفسه حسنا أم قبيحا؟

فإن جاء أحد خلفه تجلّت صورته في المرآة، فعند ما نظر إليها أو الحاضرون معه - قال: خلفي إنسان أو شيءٌ على صورة كذا وكذا، حتى يستوفي ما رأى، وهولر يره بعينه الرؤية المعهودة، والتصديق بهذا واجب؛ فإنّه محسوس. كذلك المعقول نظير المحسوس؛ فيعمد الإنسان إلى مرآة قلبه فيجلوها من صدأ الأغيار، ويميط عنها كلّ حجاب يحجبها عن تجلّي صور المعقولات والمغيبات بأنواع الرياضات والمجاهدات، فإذا صفت وتجلّت عجلّى فيها كلّ ما قابلها من المغيبات؛ فنطق عمّا شاهد ووصف ما رأى، هما كذَبَ الفُؤادُ مَا رَأَى الله وهذا مثال على التقريب، ولولا التطويل لتكلّمنا على ضروب المكاشفة وأصنافها، لكن يكفي هذا القدر. فمن أراد أن يقف على أنواعها على الكهال من تواليفنا فليقف على "جلاء القلوب".

۱ م: تدل.

۲ [طه: ۱۱٤]

٣ ل، ف: + وذلك.

ع م، ل، ف: فعند ما نظر إليها قال - والحاضرون معه -:

٥ ش، ف: وانجلت.

٢ [النجم: ١١]

نے تقوی کا دامن تھاما اور جو اِسس کے درست علم میں کی نشانی ہے، جیسا کہ معجزہ صدقِ رسول کی نشانی ہے، جیسا کہ معجزہ صدقِ رسول کی نشانی ہے، تو ہمیں پتا چلا کہ تجھے میں تصدیق کی صفت نہیں، اور نہ ہیہ (صفت) تجھے بھی حاصل تھی۔ لہذا ان کے احوال انہی کے ذمہ چھوڑ اور اِن کے اقوال کا انکار نہ کر، ﴿ کہہ: اے رب! میرے علم میں اضافہ فرما ﴾ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی طرف سے تجھ پر کوئی دروازہ کھول دے۔

### فصل

الله بچھے توفیق دے، جب وہ غیب کی بات کریں تو اُن کا انکار مت کر، حالانکہ تو اس محکوس مثال پر بھی ایمان رکھتا ہے جو الله تعالی نے تیرے لیے بنائی؛ وہ یہ کہ جب آئینے سے زنگ اتر جائے، اور وہ صاف شفاف ہو جائے، تو کیا دیکھنے والا اِسس میں اپنی صورت کی اچھائی یا برائی نہیں دیکھ سختا؟

اب اگر کوئی اِس شخص کے پیچھے کھڑا ہو تو آئینے میں اُس کی صورت بھی دکھائی دیتی ہے، اور جب وہ اُسے آئینے میں دیکھا ہے تو دیگر لوگوں کی موجودگی میں کہتا ہے: میرے پیچھے کوئی انسان ہے یااس شکل و شاہت کی کوئی شے ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ اسے ٹھیک ٹھیک بیان کرتا ہے حالانکہ اُس شخص نے اِسے براہ راست نہیں دیکھا ہوتا، جبیا کہ عرف عام میں دیکھا جاتا ے، لیکن (اس طرح سے دیکھنے) کی تصدیق بھی لازم ہے ؛ کیونکہ یہ (دیکھنا بھی) محسوس جیبا ہے۔ اسی طرح معقول بھی محسوس جیب ہے ؛جب انسان اپنے دل کے آئینے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اِسے اغیار کے زنگ سے پاک کرتا ہے، مجاہدات اور ریاضات سے ہر اُس حجاب کو اٹھاتا ہے جو معقولات اور مغیبات کی صورتوں کو اِس آئینے میں جلوہ افسہ وز ہونے سے روکتا ہے، پھر جب بیر صاف شفاف ہو جاتا ہے ؛ توجو غیبی اشیااکس کے سامنے آتی ہیں اِس میں ظاہر ہوتی ہیں؛ پھروہ جو مشاہدہ کرتایا دیکھتا ہے، اُسے بیان کرتاہے ﴿ دل نے جو دیکھا اُسے جھوٹ نہ جانا ﴾ یہ ایک ملتی جلتی مثال ہے، اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کشف کی اقسام اور اصناف پر (تفصیل سے) بات کرتے، لیکن اتنی بات ہی کافی ہے۔ جو ہماری کتابوں میں اصناف کشف پر کامل آگاہی چاہتاہے تو اُسے "جلاء القلوب" کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ثمّ يا ليت شعري! طالبُ الدليل على هذا العلم المشاهد، هل أحاط علما بمعاني الكتاب والسّنة، حتى يقال له هو من كذا، هل أحاله دليل العقل؟ فغاية العاقل الذي حصل له عقل التكليف ووقف عند أحكامه: من واجب وجائز ومستحيل، أن يجعل ما نطق به هذا الصوفي من قبيل الجائز، وإنّما صار واجبا عندهم لا من حيثُ نفسه إلّا من حيث العلمُ القديم بأنّه سيكون، فإذا أتى هذا الصوفي بالجائز، أو بموقفات العقول؛ إذ النبوّة والولاية فوق طور العقل. فالعقل إنمّا يقف أو يجوز؛ لأنّه ما أتى بشيء يَهُدُّ به ركنامن أركان التوحيدِ ولا ركنامن أركان الشريعة. فا حرم المستمع له في معرض الإنكار إلّا قلّة التصديق، فالصفة راجعة عليه، والصوفي منزّه عمّا نُسب إليه.

فدرَاكِ يا أخي دَرَاك، قبل حلول الهلاك، ويموت الإنسان على ما كان عليه ويحشر على ما مات عليه، وحَذَار حَذَار، من فوات هذه الأسرار، والاستضاءة بهذه الأنوارِ. فافترش أيها الطالب الحبيب بساط التسليم، واخرج بالحرّية عن رقّ الإنكار، واقعد على كرسيّ الفكر، وأفرغ عليك حلّة المجاهدة، واجعل على رأسك تاج الموافقة والمساعدة، وانظر النّطق من غير محلّ الخطاب تجدا الحقّ، وانظر المستمع تجده والمساعدة، وانظر النّطق من غير محلّ الخطاب تجدا الحقّ، وانظر المستمع تجده مُستَمِعًا مُسمّعًا مخاطبًا مخاطبًا، فإذا كان هو المتكلّم والمستمع؛ فأنت عدم وإن كنت موجودًا، كما أنت حاضر وإن كنت مفقودًا. ولذلك أشار – صلّى الله عليه وسلّم موجودًا، كما أنت حاضر وإن كنت مفقودًا. ولذلك أشار – صلّى الله عليه وسلّم موجودًا، كما أنت حاضر وإن كنت مفقودًا عليه شيء؟! ومن كان لسانه فكيف ينتهي وبصره فمن يكن الحقّ بصره فكيف يخفي عليه شيء؟! ومن كان لسانه فكيف ينتهي

ال، م، ف: تجده.

کاش میں جانتا! کیا مشاہدے سے حاصل اِس علم پر دلیل طلب کرنے والے نے کتاب وسنت کے معانی کا اعاظہ کر رکھا ہے کہ اِسے بتایا جائے کہ یہ اس طرح سے ؟ یا کیا یہ (علم) عقلی دلیل کے خالف ہے !؟ وہ عاقل جے عقلِ تکلیف حاصل ہے، اور جو اِس کے احکام! لیعنی واجب، جائز اور شخیل کے پاس مظہرا، اُس کی انتہا تو بہی ہے کہ جو پچھ یہ صوفی اُسے بتائے وہ اِسے جائز کے درجے میں رکھے۔ یہ (علم) تو صرف اِن (صوفیا) کے نزدیک واجب ہے، نہ کہ اپنی فرات میں، ہاں مگر علم قدیم کی حیثیت میں، کہ ایساہوگا۔ لہذا جب یہ صوفی کوئی جائز بات کرے جو خال کی حدود سے پرے ہیں، تو عقل تو قف عقل کی حدود سے پرے ہیں، تو عقل تو قف کرتی ہے کہ کوئکہ اس (صوفی) نے کوئی ایک بات نہ کی جس سے ارکانِ تو حید یا ارکانِ شریعت کے کسی رکن کو زد پینچی۔ لہذا انکار کے معاطم میں اُس کا سامع تصدیق کی کی کے ارکانِ شریعت کے کسی رکن کو زد پینچی۔ لہذا انکار کے معاطم میں اُس کا سامع تصدیق کی کی کے باعث بی محروم رہا، اور یہ صفت بھی اُسی (مکر) کی طرف لو ٹتی ہے، جبکہ وہ صوفی اُس شے سے باعث بی محروم رہا، اور یہ صفت بھی اُسی (مکر) کی طرف لو ٹتی ہے، جبکہ وہ صوفی اُس شے سے یا عث بی محروم رہا، اور یہ صفت بھی اُسی (مکر) کی طرف لو ٹتی ہے، جبکہ وہ صوفی اُس شے سے یا کسی ہے جو اُس کی طرف منسوب کی گئے۔ "

لہذا اے بھائی! ہوش کے ناخن لے، قبل اس کے کہ ہلاکت آن پہنچہ، اور انسان اِسی

بدظنی میں ماراجائے، اور اُسی حالت میں اس کا حشر ہو جس میں وہ مارا گیا، لہذا خبر دار خبر دار، کہیں

یہ اسے دار نہ کھو جائیں اور یہ انوار نہ مٹ جائیں۔ پس اے طالب اور حبیب، تسلیم و رِض

کی بساط بچھا اور غلامی انکارے آزادئ (اقرار) کی جانب آ، فکر کی کرسی پر بیٹے، اور مجاہدے کا لباس

بہن، اپنے سر پر موافقت اور معاونت کا تاج رکھ، اور اُس بولنے والے پر غور کر کہ جس کا کلام

الفاظ کا محتاج نہیں ''توحق پائے گا، (پھر اس کلام کے) سنے والے پر غور کر، تُو اُسے سنے والا سانے

والا، مخاطِب اور مخاطب پائے گا۔ اگر وہی بولنے والا اور سنے والا ہے؛ تو پھر تُو عدم ہے، حالا نکہ

موجود ہے، جیسا کہ تو حاضر ہے حالا نکہ مفقود ہے۔ اسی لیے آپ مشتی ہے نے اپنے رہت سے خبر

دستے ہوئے اشارہ کیا: "میر ابندہ نوافل سے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میر ا

ا کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر عقلی دلیل بھی دی جائے۔ ایعنی اپنے قلب میں تجلیات حق پر غور کرے۔ فتحقّق هذه المقدّمة وقف عندها، ترشد وتحمد عاقبة أمرك إن شاء الله تعالى، فوفّر دواعيك - وفقك الله الله الله - لما نورده عليك في هذا الكتاب، والله ينفعنا وإياك بالعلم ويجعلنا من أهله، آمين بعزّته.

قال المؤلِّف – عفى الله عنه -: لمّا فرغنا من هذه المقدِّمة والتمهيد، رأينا أن نقدِّم فصلا في فهرسة الأبواب رغبة في التّيسير، لمن أراد أن يقف على سرِّ ما يعيَّن منها، فينظر بابه في الفهرسة فيسهل عليه مَطلَبُه إن شاء الله - تعالى ٢ -.

١ ف: + تعالى.

۲ ل، ش: – تعالى.

محبوب بن جاتا ہے، اور جب میں اُس سے محبت کر تا ہوں تو میں اُس کی سماعت اور بصارت ہو تا ہوں" اب جس کی بصارت خود حق تعالیٰ ہو تو اُس سے کوئی چیز کیسے حجیب سکتی ہے؟ اور جس کی زبان (حق تعالیٰ ہو) تو اُس کی بات کیسے ختم ہو سکتی ہے؟

اس مقدے کی حقیقت سمجھ اور اکس کے پاس کھہر، تیری رہنمائی ہوگی اور تواپنے انجام کو سے ان مقدے کی حقیقت سمجھ اور اکس کے پاس کھہر، تیری رہنمائی ہوگی اور تواپنے انجام کو جہم سے گا، ان سٹ اللہ تعالی۔ اللہ تجھے توفیق دے، وہ سب کرنے کے لیے پُرعزم رہ جو ہم اس کتاب میں تجھے بتائیں گے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں اِس علم سے فائدہ پہنچائے اور ہم (سب کو) اِس کا اہل بنائے۔ آمین بعز تہ۔

اللہ اسے معاف فرمائے، مؤلف کہتاہے: جب ہم اِسس مقدے اور تمہید سے فارغ ہوئے تو ہم نے سوچا کہ آسانی کے لیے یہاں ابواب کی فہرست بھی درج کر دی جائے، تا کہ جو کوئی اس کتاب میں کسی خاص راز کامتلاشی ہو تو وہ فہرست میں وہ باب دیکھ کر آسانی سے اپنا مدعا پائے، ان مثاللہ تعالی۔

### فصل في فَهُرَسَة الأبواب

- الباب الأوّل: في وجود الخليفة الذي هو ملك البدن، وأغراض المتصوّفة فيه،
   وتعبيرهم عنه؛ وهو الروح.
  - الباب الثاني: في اختلاف العلماء في ماهيّته وحقيقته.
  - الباب الثالث: في إقامة مدينة الجسم وتفاصيلها الذي هو مُللُكُ هذا الخليفة.
    - الباب الرابع: في ذكر السبب الذي لأجله وقع الحرب بين العقل والهوى.
- الباب الخامس: في الاسم الذي يخصّ الإمامَ وحده في صفاته وأحواله، وأنّ الإمام لا يخلو أن يكون واحدًا من أربعة ".
  - الباب السادس: في العدل، وهو قاضي هذه المدينة.
  - الباب السابع: في معرفة الوزير وصفاته، وكيف يجب أن يكون.
    - الباب الثامن: في الفراسة الشرعيّة والحِكمِيّة.
      - الباب التاسع: في الكاتب وصفاته وَكُتبهِ. ٤
  - الباب العاشر: في المسدَّدين والعاملين أصحاب الجبايات والخراج.
- الباب الحادي عشر: في رفع الجبايات إلى الحضرة، ووقوف الإمام عليها، ورفعها للملك الحقّ سبحانه. ٦

ال، ف: وجود. (لكن الإشارة التصحيح موجودة فوقه)

۲ ف: وفي.

٣ ش: الأربعة.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> ي، ك: والكتبة.

٥ ش: وأصحاب.

٦ ف: + تعالى.

## فهرست ابواب كتاب

- باب ۱: خلیفہ لیعنی روح کے وجود میں جو اس شہر جسم کا باد شاہ ہے ، اس میں صوفیا کی اغراض اور اس بارے میں اُن کی تعبیر۔
  - باب ۲: (روح) کی ماہیت اور حقیقت میں علما کا اختلاف۔
  - باب سا: شهر جسم کا قیام اور اس کی تفاصیل کا بیان ؛ جو اِس خلیفه کی باد شاہت ہے۔
    - باب سم: عقل اور خواہش کے در میان جنگ کے اسباب کا بیان۔
- باب ۵: اپنی صفات اور احوال میں امام سے مخصوص خاص نام، اور بیہ کہ امام چار میں سے ایک ہی ہوسکتا ہے۔
  - باب ۲: عدل کابیان، جواس شهر کا قاضی ہے۔
  - باب 2: وزیر کی صفات اور پہیان، اور اُسے کیسا ہونا چاہیے۔
    - باب ۸: شرعی اور حکمت والی فسیداست کا بیان۔
      - باب ۹: کاتب ، اُس کی صفات اور کتب کا بیان۔
    - باب ۱: قائم مقام عاملین، اصحابِ محصول اور خراج کا بیان۔
- باب ۱۱: محصولات کا حاضرتِ الهيه ميں پنجايا جانا، امام کا اس پر مطلع ہونا، اور بادشاہِ حقیقی سجانہ کو پیش کرنا۔

- الباب الثاني عشر: في السفراء والرسل الموجّهين إلى الثائرين بمدينة البدن
  - الباب الثالث عشر: في سياسة القُوّاد والأجناد ومراتبهم.
- الباب الرابع عشر: في سياسة الحروب والمكايد وترتيب الجيوش عند اللقاء
- الباب الخامس عشر: في ذكر السرّ الذي يُغلب به أعداء هذه المدينة والتنبيه عليه.
- الباب السادس عشر: في ترتيب الغذاء الجسماني والروحاني على فصول السنة لإقامة هذا الملك وبقائه.
- الباب السابع عشر: في خواصّ الأسرار المُودَعة في الإنسان، وكيف ينبغي أن يكون السالك في أحواله. وفي هذا الباب أودعتُ مضاهاة نفس الإنسان وحضرة الباري تعالى وهو على خمسة أبواب:
  - الباب الأول: كيف إفاضة "نور اليقين على ساحة القلب.
  - الباب الثاني: في الحجب المانعة من إدراك عين القلب الملكوت.
- الباب الثالث: في اللوح المحفوظ الذي هو الإمام المبين ولوح المحو والإثبات.
  - الباب الرابع: في أسباب الزّفرات والوجبات والتحرّك عند السماع.
- الباب الخامس: في الوصيّة للمريد السالك وهو على فصول وبه خنه الكتاب.

فجميع أبواب هذا الكتاب أحدُّ وعشرون بابا نذكرها - إن شاء الله تعالى - في داخر الكتاب على ما هي عليه في الفهرسة. وهذا حين أبتدئ، وبالله أستعين. أ

۱ ي، ك: تغلب.

٢ ي، ك: - الجسماني. ش: شطب على كلمة الجسماني. ل: - الروحاني.

<sup>°</sup> ف: + العقل.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> م: بلغت قرأءة.

- باب ۱۲: شهر جسم میں باغیوں کی طرف بھیجے گئے سفیروں اور ایلچیوں کا بیان۔
  - باب ۱۳: فوجی قائدین اور سیاہیوں کی سیاست، اور فوج کے مراتب کا بیان۔
- باب ۱۲: جنگی چالیں، حکمت ِ عملی اور مقابلے کے وقت فوج کی ترتیب کا بیان۔
- باب ۱۵: اُس راز کا ذکر اور آگاہی جس سے اس شہر کے دشمن اِس پر غالب آ کتے ہیں۔
- باب ۱۱:۱س مملکت کے قیام اور بقا کے لیے سال بھر کے موسموں میں روحانی اور جسمانی غذا کی ترتیب کا بیان۔
- باب ۱۵: انسان میں رکھے گئے اسبرار کے خواص، اور سالک کو اپنے احوال میں کیسا ہونا چاہیے۔ اس باب میں میں نفسس انسانی کی حاضرت باری تعالی سے مشابہت پیش کروں گا، یہ یانچ ابواب پرشتمل ہے:
  - پہلا باب: دل کے آئین پر نور یقین کا فیض کیسے پڑتا ہے۔
  - دوسر اباب: دل کی آنکھ کو ملکوت کے ادراک سے روکنے والے حجابات کا بیان۔
    - تیسر اباب: لوح محفوظ کابیان، جو که امام مبین ہے اور لوح محو اور اثبات کابیان۔
- چوتھا باب: ساع کے وقت آہیں بھرنے، آوازیں نکالنے اور حرکت کرنے کے اسباب کابیان۔
- پانچواں باب: سالک مرید کے لیے وصیتیں ، پید چند فصول ہیں اور اسی پر کتاب کا خاتمہ ہے۔

. اس کتاب کے جملہ ابواب اکیس ہیں جنہیں ہم ان سٹ اللہ تعالی کتاب میں بھی ویسے ہی درج کریں گے جیسا کہ اس فہرست میں ذکر کیا، یہ اُس وقت جب میں (کتاب) شروع کروں گا، اور میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔

## بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم يامعينا

# الباب الأوّل في وجود الخليفة الذي هو مُلِك البدن وأغراض الصوفيّة - رضي الله عنهم - فيه، وتعبيرهم عنه؛ وهو الروح الكلّي

وقد نبّه الله سبحانه عليه في قوله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ ٢ واعتباره في العالر الأصغرِ استخلاف الروح في أرض البدن.

قد قدَّمنا في صَدِّر هذا الكتاب قَصْدَنا فيما أشرنا إليه وعَزْمَنا على إخراجه في هذا المجموع، ومهدناه بخافة الطّعنِ والنُقّاد " العمي الذين ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ \* وأعربنا عن حقيقة ما أردنا حتّى لا يجد الناقدُ إليه مَسَاغًا. فنقول على بركة الله - تعالى - ﴿ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ °

كان سبب تأليفنا لهذا الكتاب أنّه لمّا زرتُ الشيخ ٦ الصالح أبا محمد الموروري، بمدينة مورور، وجدتُ عنده كتاب «سرّ الأسرار» صنعة الحكيم لذي القرنين لمّا

اي، ف، ك، ش: - عونك اللهم يامعين. ي، ك: + وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ٢ [البقرة: ٣٠] ل (في الحاشية): يعني أريد أن أخلق في الأرض خليفة سواكم.

۳ ك: وانتقاد.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> [الروم: ٧]

٥ [الأحزاب: ٤]

آ ش: + الإمام.

## بسم الله الرحمن الرحيم اے الله تیری مددسے

پہلا باب: خلیفہ کے وجود کا بیان جو شہر جسم کا باد شاہ ہے، اِس میں صوفیا کی اغراض، اللّٰہ ان سے راضی ہو اِس کے بارے میں ان کی تعبیر ؛ اور یہی روح کلی ہے

الله سبحانہ نے اپنے اِسس قول میں اس جانب اشارہ کیا: ﴿ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا: میں زمین میں خلیفہ بنار ہا ہوں ﴾ عسالمِ اصغب میں اس کی مثال جسم کی زمین میں روح کا خلیفہ ہونا ہے۔

اس کتاب کے مقدے میں ہم نے اپنی نیت اور ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اِس مجموعے میں ہم غلیفہ پر بات کریں گے۔ ہم نے یہ (مقدمہ) کوتاہ چشم نقادوں ﴿جو صرف دنیاوی زندگی کا ظاہر ہی جانے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں ﴾ کی جانب سے کی جانے والی (بے جا) تنقید پر ہی لکھا ہے۔ ال میں ہم نے اپنی مراد کی حقیقت واضح کی ہے تاکہ ناقد کے پاس (بے جا تنقید کا) کوئی جواز نہ دہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ کہتے ہیں: ﴿ بیشک اللہ ہی حق کہتا ہے اور راہ دکھلاتا ہے ﴾ ہماری اس کتاب کی تالیف کی وجہ یہ بی کہ جب میں نے شیخ الصالح ابو محمد الموروری سے ہم رودور میں ملاقات کی تو اُن کے پاس "بیس" الاسے دار"نامی کتاب دیکھی، جو ذوالقرنین کے استاد شمر مورور میں ملاقات کی تو اُن کے پاس "دیس" الاسے دار"نامی کتاب دیکھی، جو ذوالقرنین کے استاد نے اُس وقت لکھی تھی جب وہ اپنے شاگر د کے ساتھ (سفر پر) جانے سے معذور تھا۔ ابو محمد نے محمد نے محمد نے ایک میں میں ایک کتاب دیکھی تھی جب وہ اپنے شاگر د کے ساتھ (سفر پر) جانے سے معذور تھا۔ ابو محمد نے محمد نے ایک کتاب و تعداد رہوں کے ساتھ (سفر پر) جانے سے معذور تھا۔ ابو محمد نے محمد نے ایک کتاب دیکھی تھی جب وہ اپنے شاگر د کے ساتھ (سفر پر) جانے سے معذور تھا۔ ابو محمد نے محمد کی ساتھ کی ایک کتاب دیکھی تھی جب وہ اپنے شاگر د کے ساتھ (سفر پر) جانے سے معذور تھا۔ ابو محمد نے محمد کے اس کے اس کے کہ جب میں کے کہ جب معذور تھا۔ ابو محمد نے محمد کی ساتھ کی سے معذور تھا۔ ابو محمد نے محمد کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی جب دہ بھی کے کہ جب میں کے کر ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی جب دہ بھی جب دہ بھی کے کہ جب کی ساتھ کی ساتھ کی جب دہ بھی کی کے کہ جب کی کے کہ جب سے سے کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کر ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے کہ جب سے ساتھ کی سا

ضعف عن المشي معه. فقال لي أبو محمد: هذا المؤلّف قد نظر في تدبير هذه المملكة الانسانية التي فيها سعادتنا الدنياويّة، وكنت أريد منك أن تقابله بسياسة المملكة الإنسانيّة التي فيها سعادتنا فأجَبته، وأودعت هذا الكتاب من معاني تدبير المُلكِ أكثر من الذي الدي أودي الحكيم، وبيّنتُ فيه أشياء أغفلها الحكيم في تدبير المُلك الكبير، وعلّقته في دون الأربع الحكيم، وبيّنتُ فيه أشياء أغفلها الحكيم في تدبير المُلك الكبير، وعلّقته في دون الأربع الحكيم، الأيّام بمدينة مورور، ويكون جرم كتاب الحكيم في الرّبع أو الثلث من جرم هذا الكتاب ينتفع به خادم الملوك في خِدمته، وصاحب طريق الآخرة في نفسه، وكلَّ يحشر على نيّته وقصده، والله المستعان. أ

اعلم - نوّر الله بصيرتك منحيز في مذهب قوم ومتحيز في مذهب آخرين، على حسب بسيط روحاني فردٌ، غير متحيّز في مذهب قوم ومتحيّز في مذهب آخرين، على حسب ما يرد الكلام على ماهيّته في الباب الثاني من هذا الكتاب إرادة واختيارًا. ولو شاء سبحانه لاخترع موجوداتٍ متعدّدة دفعة واحدة، خلافًا لما يدّعيه بعض الناس من أنّه لا يصدر عن الواحد إلّا واحد. ولو كان هذا لكانت الإرادة قاصرة، والقدرة ناقصة؛ إذ وجود أشياء متعدّدة دفعة واحدة بمكن لنفسه غير ممتنع، والممكن على تعلق القدرة؛ فإن من أوّل موجودٍ واحدٌ فاختيارٌ منه - تعالى -.

قال المؤلِّف ٩ - رضي الله عنه -: وعبّر أهل الحقائق عن هذا الخليفة بعباراتٍ

١ ش: + في.

۲ ش: مما.

٣ ش: - الذي.

٤ ف: - كان سبب تأليفنا لهذا الكتاب .... والله المستعان.

<sup>°</sup> ل (في الحاشية): البصيرة نور القلب كما أن البصر نور العين.

<sup>7</sup> ف، ش: الفلاسفة.

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup>ك: - متعددة.

<sup>^</sup> ش: فالآن.

<sup>9</sup> ف: - المؤلف. + محمد بن علي.

کہا: اِس مؤلف نے تو صرف دنیاوی مملکت کی "مدیر پر بات کی ہے، جبکہ آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ مملکت انسانی کی اُس سیاست سے اِس کا موازنہ کریں جس میں ہاری سعادت ہے۔ لہذا میں نے آپ کی فرمائش قبول کی اور اس کتاب میں (اس باطنی) مملکت کی "مدیر کے ایسے مطالب جمع کے جو کہ اُس حکیم کے جمع کر دہ مطالب سے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے اِس میں اُن باتوں کو بھی واضح کیا ہے جو وہ فلفی اِس بڑی بادشاہت کی "مدیر میں چھوڑ گیا تھا، میں نے یہ سب باتوں کو بھی واضح کیا ہے جو وہ فلفی اِس بڑی بادشاہت کی "مدیر میں چھوڑ گیا تھا، میں نے یہ سب شہر مورور میں چار ایام آسے بھی کم وقت میں تحریر کیا۔ اُس فلفی کی کتاب میری اس کتاب کی شخامت کا ایک تبائی یا ایک چو تھائی ہوگی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اِس سے بادشاہوں کا خادم ان کی خدمت میں، اور راہِ آخرت کا مساف مان کی عدمیر) میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہر ایک کا خدمت میں، اور راہِ آخرت کا مساف مان ہوگا۔ اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔

اللہ تیری بھیرت کو منور کرے، یہ جان کہ اللہ تعالی نے ارادے اور اختیار سے سب سے پہلے جس موجود کو ایجاد کیا وہ ایک بسیط روحانی فسرد جوہر تھا، ایک مکتبہ فکر کے نزدیک "غیر متیز" جبکہ دوسرے کی رائے میں "متیز" تھا، جیسا کہ اِس کی ماہیت کے بارے میں کلام اِس کتاب کے دوسرے باب میں آئے گا۔ اگر حق تعالی چاہتا تو ایک سے زائد موجودات کو بیک وقت تخلیق کرتا، برخلاف ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ واحد سے صرف واحد کا ہی صدور ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر (حق تعالی کا) ارادہ قاصر اور قدرت ناقص ہوتی ؛ کیونکہ متعدّد اشیا کا بیک وقت ایجاد کرنا فی نفسہ ممکن ہے، ناممکن نہیں۔ اور ممکن قدرت کے تعلق کی جاہے ؛ اگر یہ ثابت ہے کہ ایجاد کرنا فی نفسہ ممکن ہے، ناممکن نہیں۔ اور ممکن قدرت کے تعلق کی جاہے ؛ اگر یہ ثابت ہے کہ سب سے پہلا وجود واحد تھاتو یہ حق تعالی کا اختیار ہے۔

اللہ اس سے راضی ہو، مؤلف کہتا ہے: اہل حقائق نے اِس خلیفہ کو مختلف عبارات سے تعبیر کیا ہے، اور ہر عبارت میں اُس کا ایک معنی ہے۔ ان میں سے بعض نے اِسے "امام مبین "کہا

ختلفة لكل عبارة فيها معنى، فمنهم من عبر عنه بالإمام المبين، ومنهم من عبر عنه بالعرش، ومنهم من عبر عنه بالعرش، ومنهم من عبر عنه بمرآة الحقّ، إلى أشباه ذلك. فلنذكر الآن تعبيرهم عنه ولأيّ معنى خصّوه بتلك العبارات على حسب ما ظهر من الاعتبار في صفاته، التي وهبه الله - تعالى - وخصّه بها.

#### فصل

قال أبو عبد الله محمد - رضي الله عنه - : ذكر القوم - رضي الله عنهم - ومنهم الإمام أبو حامد الغزالي - رضي الله عنه - أنّ هذا الخليفة الذي هو الروح من عالم الأمر، وليس من عالم الحلق اصطلاحًا، واحتجّوا بقوله - تعالى - : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ وجعلوا «مِنْ » هنا للتبيين، وأرادوا بعالم الأمر كلّ مَن عصدر عن الله بلا واسطة إلّا بمشافهة الأمر العزيز؛ وهو السبب الثاني بالإضافة إلى الموجود ، والسبب الأول في المبدعات. وعالم المطلق، والسبب الأول بالإضافة إلى الموجود المقيد، فهو أوّل في المبدعات. وعالم الخلق كلّ موجود صدر عن سبب متقدم من غير مشافهة الأمر التي هي الكلمة أن الخلق كلّ موجود صدر عن سبب متقدم من غير مشافهة الأمر التي هي الكلمة أنه سيّد الخلق كلّ موجود صدر عن سبب متقدّم من غير مشافهة الأمر التي هي الكلمة أنه سيّد الخلق ومربّيه. فإذا تقرّر هذا فلا مشاحّة في الألفاظ إذا عرف حقيقة المعنى العالم، وخالقه ومربّيه. فإذا تقرّر هذا فلا مشاحّة في الألفاظ إذا عرف حقيقة المعنى ﴿ وَاللهُ يَقُولُ الحَقّ وَهُو يَهُدِي السّبِيلَ ﴾ ^

١ ي، ك، ش، ف: منها.

٢ ي، ف: قال محمد. ك،: قال المؤلف. م: قال محمد رضي الله عنه.

٣ [الإسراء: ٨٥]

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ش: ما.

<sup>°</sup> ش: الوجود.

٣ م: + دونه.

٧[الأعراف: ٥٤]

<sup>^[</sup>الأحزاب: ٤]

ہے، کسی نے اِسے "عرش"کہاہے تو کسی نے "آئینہ حق" یااس طرز کی دیگر مثالیں۔ اب ہم ان کی تعبیرات کا ذکر کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے اِن سے کیوں مخصوص کیا؛ یہ تعبیرات کا ذکر کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے اِن سے کیوں مخصوص کیا؛ یہ تعبیرات ان پر خلیفہ کی صفات میں غور و فکر کے بعد ظاہر ہوئیں، اور بیہ (صفات) اِسے اللہ تعالی نے بخشیں اور مخصوص کیا۔

## فصل:

ابو عبد الله محمد (ابن العسدني) طُاللهُ فرماتے ہیں: ایک جماعت، جن میں امام ابو حامد الغین الی بھی شامل ہیں۔اللہ ان سے راضی ہو- کا کہنا ہے، کہ یہ خلیفہ یعنی روح بالاتفاق عالم امر ہے ہے، عالم خلق سے نہیں۔ انہوں نے اللہ کے اس قول سے دلیل پکڑی: ﴿ کہم دو کم روح میرے ربّ کا امر ہے ﴾ انہوں نے اس آیت میں 'مِن' کو" بیانیہ کے" قرار دیا، اور عالم امر سے ان کی مراد ہر وہ شے ہے جو اللہ سے بلاواسطہ صرف اُس کے زبانی تھم سے صادر ہوئی ؛ وجودِ مطلق کی طرف اضافت میں بیہ دوسر اسبب ہے جبکہ وجودِ مقید کی طرف اضافت میں بیہ پہلا سبب ہے ؛ بیہ مبدعات (یعنی مخلوقات) میں سب سے پہلے ہے۔ جبکہ عالم خلق (سے مراد) ہر وہ موجو د ہے جو زبانی حکم \_ یعنی کلمہ (کُن) \_ کے بغیر کسی سیابق سبب سے صادر ہوا، اللہ فرما تا ہے: ﴿ بینک خلق واَمر اُسی کے لیے ہیں، وہ رہ العالمین بڑی برکت والاہے کی بیہ اِس طرف اشارہ ہے کہ وہی عالم کا مالک، خالق اور پر ور د گار ہے۔ جب سے بات طے ہو گئی اور معنی کی حقیقت سمجھ لی گئی تواً ب الفاظ کے چناؤ میں کوئی مضائقہ نہیں ﴿اللّٰہ ہی حق کہتا ہے اور راہ د کھلاتا ہے ﴾

### العبارات المصطلح عليها:

قال المؤلِّف - رضي الله عنه ' -: فأمّا ما أطلق عليه بعض المحقّقين من أهل المعاني - رضي الله عنه م' -:

#### المادّة الأولى:

وكان الأُولى أن يطلقوا عليه "الممدّ الأوّل في المحدَثات" لكنّهم سمّوه بالصفة الّتي أوجده الله - تعالى - لها وهذا ليس ببعيد أن يسمّى الشيء بها قام به من الصفات.

قال المؤلّف - رضي الله عنه -: وإنّها عبّر عنه بالمادّة الأولى لأنّ الله - تعالى - خلق الأشياء على ضربين، منها ما خلق من غير واسطة سبب وجعله سببالخلق شيء آخر. والاعتقاد الصحيح أنّه - تعالى - يفعل الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب، خلافا لمخالفي أهل الحقّ. والذي يصحّ أنّ أوّل موجود مخلوق من غير سبب متقدم، ثمّ صار سببالغيره ومادّة له، ومتوقّفا ذلك الغير عليه على العقد "الذي تقدّم كتوقّف الشبع على الأكل، والري على الشّرب عادة، وكتوقّف العالم على العلم، والحي على الحياة عقلا وأمثال هذا، وكتوقف النّواب على فعل الطاعة والعقاب على المعصية شرعًا، فلمّ الحفوا هذا المعنى سمّوه المادّة الأولى. وهو حَسن ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا ولا عقلا. \*

ا ف: قال محمد.

٢ ش: - رضي الله عنهم.

۳ ف: العقل.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ش: عقلا ولا شرعًا.

### اس پر اصطلاحی عبارات:

مؤلف کہتا ہے - اللہ اِس سے راضی ہو -: اہل معانی کے بعض محققین - اللہ ان سے راضی ہو -: اہل معانی کے بعض محققین - اللہ ان سے راضی ہو -نے اِسے "مادہُ اولی" قرار دیاہے:

## مادهُ اولى:

بہتر تو یہ تھا کہ یہ اُسے "محدثات میں مادہ اولی" کہتے، لیکن انہوں نے اِسے اُس صفت سے موسوم کیا جو اللہ تعالی نے اِس کے لیے تخلیق کی، اور یہ بھی بعید نہیں کہ کسی شے کا نام اُس میں قائم صفات سے رکھا جائے۔^

مؤلف کہتا ہے ۔ اللہ اُس سے راضی ہو۔: اِسے "بادہ اُولی "اِس وجہ سے کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں دوطرح سے پیدا کیں ہیں: ایک وہ (شے) جو کسی سبب اور واسطے کے بغیر پیدا کی گئ، اور جے دوسری اشیا کی تخلیق کا سبب بنایا۔ صبح اعتقادیہ ہے کہ وہ متعالی اسباب کے پاس اشیا کو تخلیق کر تاہے، اسباب سے نہیں 9، یہ قول اہل حق کے مخالفوں کے خلاف ہے۔ درست بات یہ ہے کہ سب سے پہلا موجو د بغیر کسی متقدم سبب کے تخلیق ہوا 'اور پھریہ دوسرول کے لیے سبب اور ان کا مادہ بنا، اور یہ دوسر ا (موجو د) اس بند ھن کی وجہ سے اِسی (پہلے) پر موقوف ہوا، جیسے بیٹ کا بھر نا کھانے پر اور پیاس کا بجھنا پانی چنے پر موقوف ہے، یا جیسے عقلا عالم علم پر اور زندہ ندگی پر موقوف ہے، یا جیسے عقلا عالم علم پر اور زندہ ندگی پر موقوف ہے، یا جیسے شرعا نیک کام پر ثواب اور بُرے کام پر عذاب موقوف ہے۔ جب انہوں نے اس مطلب پر غور کیا تو اِس کا نام "مادہ اولی" رکھا، یہ بھی ٹھیک ہے اور اِس بارے انہوں نے اس مطلب پر غور کیا تو اِس کا نام "مادہ اولی" رکھا، یہ بھی ٹھیک ہے اور اِس بارے میں اُن پر شرعا اور عقلاً کوئی تنگی بھی نہیں۔

### وعبّر عنه بَعْضُهُمّ بالعرش:

قال المؤلّف المرضي الله عنه آ-: والذي حملهم على ذلك أنّه لمّا كان العرش محيطا بالعالر في قول، أو هو جملة العالر في قول آخر، وهو منبع اتحاد الأمر والنهل، ووجدوا هذا الموجود المذكور آنفا يشبه العرش من هذا الوجه؛ أعني الاتحاد والإحاطة، فكما أنّ العرش محيط بالعالم وهو في مذهب قوم الفلك التاسع كذلك هذا الخليفة محيط بعالم الإنسان، ألا ترى قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ في معرض التمدّح، فلو كان في المخلوقات أعظم منه لمريكن ذلك تمدّحًا.

### سرّ للخواص

لكن هنا سِر نَرمُزُه ليلَذَ وه صاحبه إذا وقف عليه، وهو قوله - تعالى -: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ فالعرش المذكور في هذه الآية مستوى الرحمن؛ وهو علَّ الصفة. والحليفة الذي سمّيناه عرشًا، حَمَّلًا على هذا، مستوى الله - جلّ جلاله ، فبين العرشين ما بين الله والرحمن، وإن كان ﴿أَيًّا مَا تَدُعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنَى ﴾ فبين العرشين ما بين الله والرحمن، وإن كان ﴿أَيًّا مَا تَدُعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنَى ﴾ فلا خفاء عند أهل الأسرارِ فيها ذكرناه. وحدّ الاستواء من هذا العرش المرموز قوله - صلّى الله عليه وسلّم -: ﴿إنّ الله خلق آدم على صورته ﴾ فالعرش الحاملُ للذاتِ والمحمولُ عليه للصفة. فتحقّق أيّها العارف، وتنبّه أيّها الواقف، وانْعَمْ أيّها الوارث، والله يُقُولُ الحَقّ وَهُو يَهُدِي السَّبِيلَ ﴾.

ا ف: قال محمد.

۲ ش: رحمه الله.

٣م، ي، ك، ش: - في مذهب قوم.

٤ [طه: ٥]

<sup>°</sup> ف: ليلتذ.

٦ [طه: ٥]

٧ [الإسراء: ١١٠]

## خليفه بطور عرش:

مؤلف کہتا ہے۔ اللہ اس سے راضی ہو۔: بعض نے اِسے "عرش" کہا ہے، اس کی وجہ یہ بنی جب ایک قول کی روسے عرش کائنات پر محیط ہے، اور دوسرے قول کی روسے وہی گل کائنات ہے، وہی امر ونہی کے اتحاد کا منبع و ماخذ ہے، تو انہیں یہ مذکورہ بالا موجود (یعنی خلیفہ) اِس کائنات ہے، وہی امر ونہی کے اتحاد کا منبع و ماخذ ہے، تو انہیں یہ مذکورہ بالا موجود (یعنی خلیفہ) اِس رُخ۔ یعنی اتحاد اور احاطہ۔ سے عرش کے مشابہ دکھائی دیا، جیسے عرشس کائنات پر محیط ہے۔ اور یہ ایک جماعت کے نزدیک نووال فلک ہے۔ اِسی طرح یہ خلیفہ عسالم انسانی پر محیط ہے۔ کیا تو نے اُس متعسال کے اِس قول پر مقام مدحت سے غور نہیں کیا؟ ﴿الرحمن عرش پر قائم ہوا﴾ اگر مناق میں سے پچھے اِس سے بڑا ہو تا تو یہ فخر نہ ہو تا۔

## خواص کے لیے راز:

یبال ایک رازے جے ہم رمزأبیان کرتے ہیں تاکہ اس سے آگاہی حاصل کرنے والا اس سے لذت پائے، اور یہ اس متعال کا کہنا ہے: ﴿الرحمن عرش پر قائم ہوا ﴾ اِس آیت میں ہذکور عرش (اسم) الرحمن کے قائم ہونے کی جاہے ؛ چنانچہ یہ جائے صفت ہے۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو خلیفہ جے ہم نے عرمش کہاوہ (اسم) اللہ جبل جلالہ ۔ کے قائم ہونے کی جاہے۔ یوں اِن دونوں عرضوں کے در میان اتنا ہی فسر ق ہے جتنا (فرق اسم) اللہ اور (اسم) الرحمن کے در میان ہی ور میان اتنا ہی فسر ق ہے جسی پکارو اُس کے سارے نام اچھے ہیں ﴾ لیکن اہل اسرار ہماری نے کر کر دہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اِس رمزی عرش پر استواکی حد آپ طفیع ہیں ﴾ لیکن اہل اسرار ہماری فرکر کر دہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اِس رمزی عرش پر استواکی حد آپ طفیع ہیں ﴾ کابیہ قول ہے: "بیشک نے آدم کو اپنی صور ت پر تخلیق کیا۔ "پس (ایک) عرمش ذات کا بار اٹھائے ہے تو اللہ نے آدم کو اپنی صور ت پر خوش ہو جا، ﴿ اللہ بی حقیق کر ، اور اے واقف! اس سے گاہ ہو وار نے اِس نعت پر خوش ہو جا، ﴿ اللہ بی حق کہتا اور راہ دکھلا تا ہے ﴾

#### وعبر عنه بعضهم بالمعلّم الأوّل:

قال المؤلّف ' - رضي الله عنه ' -: والذي حملهم على ذلك أنّه لمّا تحققت عندهم خلافته، وأنّه حامل الأمانة الإليّة في ونسبته من العالم الأصغر نسبة آدم من العالم الأكبر، وقد قيل في آدم: ﴿وَعَلّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلّهَا وَ كذلك هذا الموجود، ثمّ خاطب الملائكة: ﴿فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُلاءِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَ ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلّمَتَنَا وَ الله فَان يعلّمهم مالم يعلموا، فأمرهم الله - سبحانه لا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلّمَتَنَا وَ الله فَان يعلّمهم مالم يعلموا، فأمرهم الله - سبحانه - بالسجود لمعلّمهم سجود أمر - كسجود الناس للكعبة - وتشريف، لا سجود عبادة، نعوذ بالله لا أُشْرِكُ به أحدًا. ويكون في هذا العالم الإنساني ثمرة السجود لا فضُ السجود، إنّما هو التواضع والخضوع والإقرار بالسبق والعجز والشرف له والتقدّم كتواضع التلميذ لمعلّمه، وإذا حَصَل موجود في مقام يُعَلّم منه الملائكة فأحرى من دونهم، وذلك تشريف من الله سبحانه، ودليل قاطع على ثبوت إرادته، فأحرى من دونهم، وذلك تشريف من الله سبحانه، ودليل قاطع على ثبوت إرادته،

### سرّ للخواص

وهو حين أوقع الأسماء، هل عاين المسمّيات أم لا؟ وإلّا كيف يصحّ إطلاق اسم من غير مسمّى، وهذا موضع نظرٍ وفكرٍ، وسرّ السجود هنا لا يمكن إيضاحه،

ا ف: قال محمد.

۲ ل، ش: - رضي الله عنه.

٣ ش: تحقق.

٤ ف: الأولية.

٥ [الأحزاب: ٤].

<sup>7 [</sup>البقرة: ١٣]

٧ [البقرة:٣٢]

<sup>^</sup> ل، ف: من عباده من يشاء.

## معلم اول:

مؤلف کہتاہے-اللہ اس سے راضی ہو-: بعض نے اسے "معلّم اوّل" کہاہے- اِن کا بیہ کہنا اس وجہ سے ہے کہ جب اِن کے نزدیک اِس کی خلافت ثابت ہوئی ،اور بیہ خدائی امانت کا حامل تھہرا، "عالم اصغب " سے اس کی نسبت ولیی ہی ہے جبیبی کہ آدم کی "عالم اکبر" سے ہے، جبکہ آدم کے بارے میں کہا گیا: ﴿اور اُس نے آدم کو تمام اسابتائے ﴾ یہ موجود بھی اسی طرح ہے ، پھر فرشتوں سے کہا: ﴿اگر سے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ، وہ بولے: پاک ہے تو، ہمیں اتناہی علم ہے جتنا تونے ہمیں سکھایا ﴾ لہذا خلیفہ کو حکم ہوا کہ انہیں وہ سکھاجو وہ نہیں جانتے ، پھر اللہ سبحانہ نے انہیں اینے استاد کو سجد و تعظیمی کا حکم دیا۔ جیسے لوگ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں۔نہ کہ سجد وُ عبادت، الله کی پناہ میں اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھہرا تا۔ اِس عبالم انسانی میں سجدے کا ثمر ظاہر ہوانہ کہ بذاتِ خودسبجدہ؛اور بیہ تواضع، خضوع، (اپنے اسّاد) کے لیے سبقت اور شرف اور اپنے عجز کا قرارتھا، جیسے شاگر داپنے استاد کے سامنے اظہارِ عجز کرتا ہے۔ پس اگر کسی موجود کو ایسامقام حاصل ہو کہ فرشتے اِس سے سیکھتے ہوں تو اِن (فرشتوں) سے نیلے درجے کی (مخلوق) تو (اس بات کی) زیادہ حقد ارہے، یہ اللہ سجانہ تعالی کی طرف سے ایک اعزاز اور اُس کے ارادے کے ثبوت کی ایک قطعی دلیل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کرتا ہے۔

## خواص کے لیے راز:

وہ بیہ کہ جب اسا واقع ہوئے تو اُس نے مسمیات کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو مسمی کے بغیر اسم کا اطلاق کیسے درست ہوگا؟ بیہ غور و فکر کا مقام ہے اور یہال سجدے کے رازگ منید وضاحت ممکن نہیں، اِسے ہم نے اپنی کتاب "مطالع الأنواد الإلهیة" میں ذکر کیاہے۔ جہال

وقد ذكرناه في «مطالع الأنوار الإلهيّة». فأمّا هل عاين المسمّيات، فقد نبّه على ذلك \_ تعالى - بقوله: ﴿ بِأَسْمَاءِ هُؤُلَاءِ ﴾ أفالهاءُ للإشارة والتنبيه، ولا تقع الإشارة إلا على حاضر، وإن كانت الإشارةُ في هذا الطريق نداءٌ على رأس البُعدِ وبَوْح بعين العلَّة، فنقول: إنّه عاين المسمّيات لكن على صُورةٍ مَّا، وذلك أنّه عاينها في نفسه من حيث أنَّه مجمع أسرار العَالر، ونسخته الصّغرى وبرنامجه الجامع لفوائده، وهذه فائدة الإشارة بقوله - تعالى -: ﴿ هَؤُلَاءِ ﴾ في حقِّنا وهو المطلوب والغرض في هذا الكتار.

### وعبر عنه بعضهم بمرآة الحقّ والحقيقة:

قال المؤلِّف - رضى الله عنه" -: والذي حملهم على ذلك أنَّه على أراوها المؤلِّف الله عنه " موضع تجلِّي الحقائق والعلوم الإلهيّة والحِكم الربّانيّة، وأنّ الباطل لا سبيل له إليها؛ إذ الباطل هو العدم المحض، ولا يصحّ في العدم تجلّي ولا كشفُّ؛ فالحقّ كلُّ ما ظهر في الوجود. وفي إيراد الشبهات المعارضة للأدلة يتضح ما أردنا.

### ستر للخواص

· السبب الموجب لكونه مرآةً للحقّ قوله - صلّى الله عليه وسلّم - «المؤمن مرآة أخيه» والأخوّة هنا عبارة عن المثليّة اللغويّة في قوله - تعالى -: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ ٢ وذلك عند بُروز هذا الموجودِ في أصفى ما يمكن وأجلى، ظهر فيه الحقّ بذانه وصفاته المعنوية، لا النفسيّة، وتجلّل له من حضرة الجود، وفي هذا الظهور الكريم قال

البقرة: ٣١]

۲ ل، م: مرآة.

۳ ف: قال محمد.

٤ م: - أنه. ش، ف: أنهم.

٥ ي، ك: رأوه.

٦ ش: + كلم كان.

٧ [الشوري: ١١]

تک یہ سوال ہے کہ آیا اُس نے مسمیات کو دیکھا؟ تو اللہ نے اپنے اِس قول سے اِسی جانب توجہ دلائی و ان چیزوں کے نام کی بہاں "الھاء" اشارے اور شنبیہ کے لیے ہے، اور اشارہ کی حاضر چیز کی طرف ہی ہو تا ہے، حالا نکہ راہ (طریقت) میں اشارہ دوری کی پکار اور علت کا اظہار ہے، تو ہم کہتے ہیں: اُس نے مسمیات کو دیکھالیکن ایک خصاص صورت پر، وہ اس طرح کہ اُس نے (اِن مسمیات کو) خود میں دیکھا کیونکہ وہ اسر ارِ کائنات کا مجموعہ، اِس کا جھوٹا نسخہ اور اِس کے فوائد کا جامع روزنامچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قول "ھؤلاء" میں ہارے حق میں واقع اشارے کا یہی مطلب جامع روزنامچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قول "ھؤلاء" میں ہارے حق میں واقع اشارے کا یہی مطلب جامع روزنامچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قول "ھؤلاء" میں ہارے حق میں واقع اشارے کا یہی مطلب جامع روزنامچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قول "ھؤلاء" میں ہارے حق میں واقع اشارے کا یہی مطلب جامع روزنامچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قول "ھؤلاء" میں ہارے حق میں واقع اشارے کا یہی مطلب جامع روزنامچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قول "ھؤلاء" میں ہارے حق میں واقع اشارے کا یہی مطلب جامع روزنامچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قول "ھؤلاء" میں ہارے حق میں واقع اشارے کا یہی مطلب کے اور ایس کے اور ایس کی مطلب کے اور ایس کی مطلب کے اور ایس کی مطلب کی اور ایس کی مطلب کے اور ایس کی مطلب کی ایس کا جو میں مطلوب اور مقعمود ہے۔

### المحينه حق وحقيقت:

مؤلف کہتا ہے ۔ اللہ اس سے راضی ہو۔: بعض نے اسے "آئیین۔ حق و حقیقت"کہا ہے، ان کا بیہ کہنا اس وجہ سے ہے کہ جب انہوں نے اِسے تجلی حقائق، علومِ اللہیہ اور ربانی حکمتوں کے (ظہور) کی جادیکھا، اور بیہ کہ باطل کا اس کی طرف کوئی راستہ نہیں؛ کیونکہ باطل عدم محض ال ہے، اور عدم میں نہ تو تجلی ہے اور نہ ہی کشف ؛ لہذا وجود میں ظاہر ہر شے حق ہے، اور دلائل کے اُنٹ شبہات لانے سے بھی وہی واضح ہو تاہے جو ہماری مراد ہے۔

## خواص کے لیے راز:

اس کا آئینہ حق ہونے کا سبب آپ طلنے قبیم کا یہ قول ہے: "مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔" یہاں اخوت سے مراد اللہ کے اس قول میں ذکر کر دہ لغوی مماثلت الہ: ﴿أُس کے مثل جیسی کوئی شے نہیں ﴾ وہ اس طرح کہ جب یہ موجود خوبصورتی اور اخلاص میں بہترین صورت پر ظاہر ہوا توحق تعالی اِس میں ابنی ذات (جمعنی وجود) اور معنوی انہ کہ ذاتی صفات اس سے ظاہر ہوا، اِس پر حاضرتِ جُود سے تجلی کی، اور اسی شرف والے ظہور کے بارے میں اس معرفت کا اُس نے فرمایا: ﴿ ہم نے انسان کو بہترین ہیئت پر تخلیق کیا ﴾ اِس است ارے پر غور کر کہ یہ معرفت کا اُب اُباب اور حکمت کا سبہ چشمہ ہے۔

- تعالى -: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ افتأمّل هذه الإشارة، فإنّها لُبار المعرفة ويَنْبوع الحكمة.

#### (الإمام المبين)

وعبر عنه الشيخ العارف أبو الحكم بن برّجان - رضي الله عنه - بالإمام المبن، وهو اللوح المحفوظ المعبر عنه بـ «كلّ شيء» في قوله - تعالى -: ﴿وَكَتَبْنَالَهُ فِي الْأَلُوالِ وهو اللوح المحفوظ ﴿مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلّ شَيْءٍ ﴾ وهو اللوح المحفوظ ﴿مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلّ شَيءٍ » والذي حمله على المحفوظ هذا دليل أبي الحكم - رحمه الله - على تسميته «كلّ شيء»، والذي حمله على خلك قوله - تعالى -: ﴿وَكُلّ شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ وجدنا العالم كلّه أسفله وأعلاه محصّى في الإنسان؛ فسمّيناه «الإمام المبين»، وأخذناه تنبيها من الإمام المبين الذي عند الله - تعالى - فهذا هو حظّنا منه، فتدبّره وتحقّقه.

### مرّ للخواص

قال الله - تعالى -: ﴿مَا فَرَّطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ اعتباره الذي هو الإنسان "من شيء " تفصّل في العالم بأسره، الإمامُ على الحقيقة، المبينُ: مَن كان كلّ شيء مأموما به، وهذا لا يصحّ في موجود ما لم تصحّ له المثليّة اللغويّة الفرقانيّة، فإذا صحّت المثليّة صحّ وجود الإمام، وإذا صحّ وجود الإمام بطلت الإمامة في حقّ غيره، ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آهِنَةٌ إِلّا اللهُ لَفَسَدَتَا﴾ [

التين: ٤]

٢ [الأعراف: ١٤٥]

٣ [الأعراف: ١٤٥]

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> [يس: ۱۲]

<sup>° [</sup>الأنعام: ٣٨]

<sup>7 [</sup>الأنبياء: ٢٢]

## امام مبين:

عارف شیخ ابو کیم ابن برجان - رفاتین سے تعبیر کیا: ﴿ اور ہم نے اُس کے لیے (ان)

ہج جے اللہ تعالی نے اپنے اِس قول میں "ہر چیز "سے تعبیر کیا: ﴿ اور ہم نے اُس کے لیے (ان)

تختیوں میں ﴾ جو کہ لوح محفوظ ہے ﴿ ہر چیز کی نصیحت اور تفصیل لکھ دی ﴾ ابو الحکم رالیّنا کیا اِس تختیوں میں ﴾ جو کہ لوح محفوظ ہے ، اور اللہ کے اِس قول نے انہیں ایسا کہنے پر اکسایا: ﴿ اور ہم نے "ہر چیز "کہنے کی یہی دلیل ہے ، اور اللہ کے اِس قول نے انہیں ایسا کہنے پر اکسایا: ﴿ اور ہم نے "ہر چیز " امام مبین " میں شار کر رکھی ہے ﴾ ہم نے اِس عسلوی اور سفلی ساری کائنات کو انسان میں موجود پایا تو اِسے "امام مبین " سے یاد کیا، اور اِسے اللہ تعالی کے پاس موجود "امام مبین " سے اِس بر شخیق اور غور کر ۔

انٹار تا اخذ کیا۔ اس میں ہمارا یہی نصیب ہے، اِس پر شخیق اور غور کر ۔

## خواص کے لیے راز:

اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ﴾ یہاں مراد انسان ہے جس کی تفصیل سے ساری کائنات ہے، سے حقیقتا امام ہے، اور مبین وہ ہوتا ہے کہ ہر شے جس کی پیروی کرنے، اور بیہ بات کسی موجو دپر اُس وقت تک صادق نہیں آسکتی جب تک کہ اِس کے لیے فسسرق کرنے والی لغوی مثلیت درست نہ ہو، اگر سے مثلیت ثابت ہو تو امام کا وجو د درست ہو گا، اور اگر امام کا وجو د درست ہو گا، اور اگر امام کا وجو د درست ہواتو اس کے سواکوئی دوسر ا امامت کاحق دار نہ ہو گا۔ ﴿ اگر ان دونوں اور اُلمام کا وجو د درست ہواتو اس کے سواکوئی دوسر ا امامت کاحق دار نہ ہو گا۔ ﴿ اگر ان دونوں لینی زمین و آسمان ) میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو سے دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ﴾

جب ہم نے اِس امام مبین کو دیکھا، تو غور کیا کہ یہ کس لیے امامت کاحق دار ہوا؟ ہمیں پتا چلا کہ یہ اُن اسسرار اور صفات کی وجہ سے (امامت) کاحق دار بناجو اس میں ثابت ہیں۔ جب ہم نے غور کیا: کیا یہ (اسرار اور صفات) اِس کے ذاتی ہیں یا کسی دوسرے کی عطامیں؟ تو ہمیں پتا چلا کہ یہ اُس کے ہاتھ امانت ہیں، اور ہم نے (قرآن میں یہ بھی) پڑھا: ﴿ بِ شِک اللّٰہ حمہیں تھم دیتا ہے کہ امانتیں اِن کے اہل کے سپر دکر دو گھندا ہمارے سامنے مذکورہ آئینۂ حق ظاہر ہوا؛ پھر ہم

فإذا نظرنا في هذا الإمام المبين نظرنا بها استوجب الإمامة، فوجدناه استوجبها بأسرار وصفات هو عليها. فقلنا: هي من نفسه أو من غيره؟ فوجدناها أمانة بيده، فقرأنا: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ فلاحت لنا مرآة الحق فقرأنا: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِها ﴾ فلاحت لنا مرآة الحق الحقدمة؛ فضربنا «الإمام المبين» في «المؤمن مرآة أخيه»، فخرج لنا واحد في الخارج، فسربنا «الإمام المبين» في «المؤمن مرآة أخيه»، فخرج لنا واحد في الخارج، فسربنا «وبعضهم مرآة، وبعضهم إمامًا؛ فالإمام كتابي والمرآة سنية ٢.

## وعبّر عنه بعضهم بالمفيض:

وبه كان يقول شيخنا وعمادنا أبو مدين شيخ الشيوخ - رضي الله عنه-. أخبرني بذلك عنه غير واحد ممّن أثق به.

قال المؤلِّف - رضي الله عنه" -: والذي حملهم على ذلك أنّه للم ارأوا الأجسام بيوتًا مظلمة ، وأقطارًا سوداءً مدلهمة ، فإذا غشيها نور الروح أضاءت ، فأشرقت كالأقطار إذا غشيها نور الشمس ، وبالضرورة يُعلم أنّ النور الذي في بغداد غير النور الذي في مكة ، والنور الذي في موضع مَّا غير النور الذي في غيره . ثمّ نظرنا إلى السبب لوجود تلك الأنوار التي خلقها الله - تعالى - عنده لا به ، فوجدنا جسما كُريًا نورانيًا يقال له الشمس ، فكل موضع يقابلها من الأرض يخلق الله فيه نورًا يسمّى شمسًا. فكما يطلق على كلّ نور خُلِقَ في الأرض في مقابلة الشمس شمسا، ليس يبعه شمسًا . فكما يطلق على كلّ نور خُلِقَ في الأرض في مقابلة الشمس شمسا، ليس يبعه

النساء: ٥٨]

٢ أي كما ذكر إمام في الكتاب وذكر إنه مرآة في السنة النبوية.

۳ ف: قال محمد.

٤ ش، ف: أنهم.

<sup>&</sup>lt;sup>٥</sup> ش: نعلم.

٦م، ك، ش: كُوريًّا.

٧م، ش: يطلق، ك: انطلق.

نے "امام مبین" کو "مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے" سے ضرب دیا تو خارج میں ( تیجہ ) واحد ہی نکلا۔ ۱۵ لہذا بعض نے اسے "آئینے" کا نام دیا تو بعض نے "امام" کہا، پس (اصطلاح) امام کتابی (یعنی قرآنی) ہے تو (اصطلاح) آئینہ حدیثی ہے (یعنی اس کا ذکر احادیث میں ہے)۔

### فيض مآب:

بعض نے اسے فیض مآب کمہا ہے، ہمارے شیخ اور تھم ؛ شیخ الثیوخ ابو مدین بڑا تھی کہا کہا کہا ہے۔ کہا کرتے تھے۔ ججھے آپ کا بیہ قول ایک سے زیادہ لوگوں نے بتایا، جن پر ججھے اعتبار ہے۔ مؤلف کہتا ہے ۔ اللہ اس سے راضی ہو۔ : اِن کا بیہ کہنا اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اجسم کو تاریک گھر اور اند ھیر نگر دیکھا، پھر جب ان (اجسام) پر روٹ کا نور چھایا تو بیہ ویے ہی روٹن ہو گئے جیسے جہات آ قاب کے نور سے روٹن ہو جاتی ہیں۔ یہ علم بھی یقین ہے کہ بغداد میں موجود روشنی کہ میں موجود روشنی (بعینہ) کسی دوسری میں موجود روشنی کہ میں موجود روشنی نہیں، اور کسی ایک جگہ پر موجود روشنی (بعینہ) کسی دوسری جگہ پر موجود روشنی نہیں۔ پھر جب ہم نے اِن روشنیوں کے وجود کی اصل پر غور کیا کہ جس کے بیت ابتہ تعالی نے ان (روشنیوں) کو تخلیق کیا نہ کہ جس سے، تو ہمیں ایک گول روشن جسم نظر آ یا جس سے سورٹ کہتے ہیں۔ اُب زمین کی ہر وہ جگہ جو اس کے سامنے ہوتی ہے اللہ اس جگہ ایک روشنی کی سر خور کیا تا ہیں۔ جیسے زمین میں تخلیق کی گئی ہم اُس روشنی کو سورٹ کہتے ہیں۔ وجہم کی سر تخلیق کر آب جے جے سورٹ کہتے ہیں۔ جیسے ختاف مقامات اپنے اختلاف کے باعث اِس روشنی کو روح کہیں جس سے جہم کی سر زمین روشن ہوئی تو یہ بعید از قیاس نہیں۔ جیسے مختلف مقامات اپنے اختلاف کے باعث اِس روشنی کو رخت کہیں جس سے جہم کی سر زمین روشن ہوئی تو یہ بعید از قیاس نہیں۔ جیسے مختلف مقامات اپنے اختلاف کے باعث اِس روشنی کو رخت کہیں جس سے جہم کی سر زمین روشن ہوئی تو یہ بعید از قیاس نہیں۔ جیسے مختلف مقامات اپنے اختلاف کے باعث اِس روشنی کو رہ کہیں جس سے جہم کی سر زمین روشن ہوئی تو یہ بعید از قیاس نہیں۔ جیسے مختلف مقامات اپنے اختلاف کے باعث اِس روشنی کو رہ کہیں جس سے جہم کی سر زمین روشن ہوئی تو یہ بعید از قیاس نہیں۔ جیسے مختلف مقامات اپنے اختلاف کے باعث اِس روشنی کو رہ کہیں جس

افیض مآب یعنی فیض پہنچانے والا کہا۔

13

ولا يمنع أن نُطلِقَ على كلّ نور أضاء ٢ به أرض الأبدان روحا، وكما يختلف قبول الأماكن لهذا النور لاختلافها - فلا يكون قبول الأجسام الصقِلة ٣ للنور كقبول الأجسام الدّرنة - كذلك تختلف قبول أماكن الأبدان لفيضان الروح لاختلافها، فلا يكون قبول البهيمة لفيضانه كقبول الإنسان، ولا قبول الإنسان كقبول الملك. فلو سمّينا الشمس بالمفيضة صدقنا، وحقيقة الإفاضة في الماء وهو مجاز في غيره، ونسبة هذه الأرواح عندهم إلى الروح الكلّي كنسبة ولاة الأمصار إلى الإمام، ولذلك يُنابون ان عدلوا ويُعَاقبون إن جاروا.

#### سرّ للخواص

قال الله - جلّ ثناؤه وتقدّست أسهاؤه -: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّه ﴾ اعتبارُ الربوبيّة هنا سيادة المعَلِّم الأوَّل، وتربيته وتأثير سببيّته، وهو المرجوع إليه في قوله - تعالى - على طريق التنبيه: ﴿ يَا أَيّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ ﴾ ونور هذا الربّ المنبّه عليه هو الروح الحيواني الذي به يشترك البهيمة والإنسان، فاعتبار الموت فيه بحجاب الغهام، واعتبار النوم بغروب الشمس، واعتبار الغفلة بالحجاب المحلل.

ثمّ قد يغيب الإمام ويبقى الوزيرُ بدله؛ يُفيض على المملكة كالقمر ليلا، ولبس كفيضان الإمام. وفيض مادّة الوزير وفيضانُه إن أفاض بالنظر إلى النفس النباتية؛ وهي الحجاب لمادّة النفس المطمئنة. وقد يغيبان؛ أعني الإمام والوزير فيبقى الفقها؛ نجوم علوم الأحكام، فلا يستطيعون إفاضته لقهره النفس الحيوانيّة البهيميّة، والنفس

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> ي، ل: نطلق.

۲ م: أضاءت.

٣ ف، ش: الصقيلة.

ع [الزمر: ٦٩]

<sup>° [</sup>الفجر: ۲۷ - ۲۸]

مختلف انداز میں قبول کرتے ہیں ۔ چمکدار سطح کاروشی قبول کرنا کھر دری سطح جیبانہیں۔ اِسی طرح مختلف اجہام بھی فیضانِ روح کو مختلف انداز میں قبول کرتے ہیں۔ ایک جانوریہ فیضان اُس طرح قبول نہیں کرتا جیسے کوئی فرشتہ کرتا ہے۔ اگر ہم سورج کو فیض مآب کہیں تو سے ہوگا، اگرچہ فیضان کا حقیقی اطلاق تو پانی پر ہے لیکن دیگر اشیا پر اس کا اطلاق مجازی ہے۔ اُن کے نزدیک اِن ارواح کی روح کلی سے وہی نسبت ہے جیسے مختلف شہروں کے حاکموں کی خلیفہ سے ہوتی ہے۔ اِسی وجہ سے اگریہ (حکام) عدل کریں تو انعام دیا جاتا ہے اور اگر ظلم کریں تو سزادی جاتی ہے۔

## خواص کے لیے راز:

بلند تعریفات اور پاک نامول والا الله فرما تا ہے: ﴿ اور زمین اپنے رہ کے نور سے روش ہوئی ﴾ یبال ربوبیت کا اعتبار "معلّم اوّل" کی سبہ داری، اُس کی تربیت اور اس کی سببیّت کی تاثیر ہے، اور وہ اللہ کے اِس قول میں آگاہی کے رائے سے اُسی کی طرف لوشا ہے: ﴿ اِس نفس مطمئنہ! اپنے رہ کی طرف لوٹ ﴾ اور اس ذکر کر دہ رہ کا نور وہ روحِ حیات ہے کہ جس میں حیوان اور انسان کا اشتر اک ہے، اِس میں موت کا اعتبار بادل کا حجاب ہے، نیند کا اعتبار صورج کا عرب ہونا ہے اور غفلت کا اعتبار حجاب ہلالی ہے۔

پھرالیا بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ چلا جاتا ہے اور اِس کی جگہ وزیر امور سنجالتا ہے ؛ جیسے رات کو چاند (سورج کی عدم موجو دگی میں) اپنی روشی پھیلا تا ہے ، لیکن یہ بادشاہ کی طرح نہیں۔ مادہ وزیر کافیض – اور فیضان اگر وہ فیض بخشے – نفس نباتی کی طرف نظر سے ہے ؛ اور یہ (نفس نباتی) نفسس مطمئنہ کے مادے کے لیے حجاب ۲۱ ہے۔ بعض اوقات بادشاہ اور وزیر دونوں کہیں چلے جاتے ہیں توعلم احکام کے سارے ؛ یعنی فقہا باقی بچتے ہیں ، لیکن یہ اُسے فیض نہیں دے پاتے کیونکہ وزیر حیوان صفت نفس کے غلبے سلے ہوتا ہے اور وہ (نفس) اس پر قابض موتا ہے ، اس رازیر غور کر تجھ پر حکمت الہی واضح ہوگی۔

السبعيّة واستيلاء سلطانها، فتأمَّل هذا السرّ تَبدُ لك الحكمة الإلهيّة.

### وعبّر عنه بعضهم بمركز الدائرة:

قال المؤلّف - رضي الله عنه ' - : والذي حملهم على ذلك أنّهم لمّا نظروا - رضي الله عنهم - إلى عَدل هذا الخليفة في مُلكه، واستقامة طريقته في هيأته وأحكار وقضايًاه؛ سمّوه مركز دائرة الكون لوجود العدل به. وإنّما حملوه على مركز الكرة؛ نظرهم إلى كلّ خطّ يخرج من النقطة إلى المحيط مساويًا لصاحبه، رأوا ذلك غابة العدل فسمّوه مركز الدائرة لهذا المعنى.

### سرّ للخواص:

وذلك أنّ نقطة الدائرة أصل في وجود المحيط، ومهما قدَّرْتَ كُرَّةً وُجودًا أو تقديرًا فلا بدّ أن تُقدِّر لها نقطة هي مركزها، وَلا يَلزم من وجود النقطة وجود المحيط، ووجود الفاعل من هذه الدَّائرة رأس الضابط، ولا دائرة في الوجود؛ "كان الله ولا شيء معه". وفخذاه يداه المبسوطتان جودا وإيجادا، والفخذ المختصّة بالنقطة يد الغيب والملكوت الأعلى، والفخذ المختصّة بالمحيط يد عالم الملك والشهادة، فالواحدة للأمر، والأخرى للخلق، والله ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴾ " ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبُلُ فَالواحدة للأمر، والأخرى للخلق، والله ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴾ " ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبُلُ فَلَواحدة للأمر، والأخرى للخلق، والله ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴾ " ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبُلُ فَلَواحدة للأمر، والأخرى للخلق، والله ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ كُونَ ويد المحيط متحرّكة، ولمَ سَيْعًا في فيد المركز مُعرَّاة عن الحركة القاطعة للأحياز، ويد المحيط متحرّكة، فتأمَّل نوَّر الله بصيرتك لهذه الإشارات، فقد مُهِّد لك السبيل.

ا ف: قال محمد. ش: رحمه الله.

۲ ل: يقدر .

الفصلت: ١٥٤]

<sup>؛ [</sup>مريم: ٩]

### مركز دائره:

مؤلف کہتا ہے۔ اللہ اس سے راضی ہو۔: بعض نے اس "دائرے کامر کز" کہا ہے،
ان کا بیہ کہنا اس وجہ سے تھا کہ جب انہوں نے۔ اللہ اُن سے راضی ہو۔ باد شاہت میں اِس خلیفہ کا
عدل، اِس کے احکام، فیصلول اور مسائل میں اِس کی استقامت پر نظر ڈالی تو اِس عدل کے باعث
اِسے دائرہ وجود کامر کز کہا۔ اِسے دائرے کامر کز کہنے کی وجہ یہ تھی کہ مرکز سے دائرے کے محیط
کی طرف کھینچا گیا ہم خط دوسرے کے مساوی ہو تا ہے، اور انہیں یہ انہا در ہے کا عدل نظر آیا، لہذا
اس معنی کے حصول کے لیے انہوں نے اِس کا نام دائرے کامرکز رکھ دیا۔

## خواص کے لیے راز:

وہ یہ کہ دائرے کامرکزی نقطہ ہی اِس کے محیط کے وجود کی اصل ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی دائرہ بنائے گا یااِس کا اندازہ لگائے گا، تو سب سے پہلے اس کامرکزی نقطہ ہی بنائے گا، اگرچہ اِس نقطے کے وجود سے محیط کا وجود لازم نہیں۔ اور اِس دائرے کے فاعل کا وجود پُرکار کی وہ ٹانگ ہے (جو اس مرکزی نقطے پر ہوتی ہے)۔ اور وجود میں کوئی دائرہ نہیں "اللہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں" اللہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں" اِس کی دونوں ٹائگیں، جود اور ایجاد سے اُس کے دو کھلے ہاتھ ہیں، نقطے سے مخصوص (پرکار کی) ٹانگ ملکو ت اعلیٰ اور غیبی ہاتھ ہے، اور محیط سے مخصوص ٹانگ عالم ملک و شہادت والا ہاتھ ہے۔ ایک امر کے لیے ہے تو دوسرا خلق کے لیے ﴿اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے ﴾ شہادت والا ہاتھ ہے۔ ایک امر کے لیے ہے تو دوسرا خلق کے لیے ﴿اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے ﴾ ﴿اور میں نے اس سے قبل بھی تیری تخلیق کی جب کہ تو کوئی چیز نہ تھا ﴾ مرکز والا ہاتھ ایک حرکت کر تا ہے۔ اللہ تیری بصیرت کو نہیں کر تا جس سے وہ اپنی جگہ چھوڑے، جبکہ محیط والا ہاتھ حرکت کر تا ہے۔ اللہ تیری بصیرت کو روثن کرے، ان اشارات پر غور کر، بیشک تیرے لیے راہ ہموار کر دی گئی۔

قال المؤلِّف - رضي الله عنه ' -: ولو تقصَّيتُ آثاره وتتَّبَعتُ خصائه وأطلقتُ عليه من ذلك ألقابًا لما وَسِعَها ديوان، فاقتصرنا في هذا الإيجاز على هذا الفير لندُلُّ بذلك على شرفه واجتبائه من بين سائر المحدَثات.

ا ف: قال محمد.

مؤلف کہتاہے۔اللہ اس سے راضی ہو۔:اگر میں اس (خلیفہ) کی علامات کی کھوج، اس کے اختصاصات کی پیروی، اور اِس کے القابات وضع کر ناشر وع کر دوں تو اس کے لیے ایک بڑا رجسٹر بھی کم ہوگا،لہذا ہم اِسی اختصار پر اکتفا کرتے ہیں، اور اِسی سے تمام مخلوقات پر اِس (خلیفہ) کے مشہر ف اور اختصاص کا اظہار کرتے ہیں۔

## الباب الثاني في الكلام على ماهيّته وحقيقته

اختلف العلماء - رضي الله عنهم - في هذا الروح الذي عبرنا عنه بالخليفة، فمنهم من قال: «إنّه جوهر فرد متحيّز»، وزعموا أنّه خلاف الحياة القائمة بالجسم الحيواني، وأنّه حامل الصفات المعنوية. وزعم قوم أنّ الإدراكات مختصّة بمحالمالكن الله - تعالى - قد ربط وجودَها في الجسم، وبقاءَها ببقاء الروح، فإذا فارق الروح الجسد ذهبتِ الإدراكات لذهابه. وزعم قوم أنّه جسم لطيفٌ مُتَشبّتُ بأجزاء البدن متخلّلها كتَخلُّل الماءِ الصُوفة، وأنّه ليس له محلّ من الجسم يخصّه.

وقال عبد الملك بن حبيب: إنّه صورة لطيفة على صورة الجسم، لها عينان، وأذنان، ويدان، ورجلان في داخل الجسم، يقابل كلّ عُضوٍ وجزءٍ منه نظيره من البدن.

وهؤلاء كلّهم أحالوا أن يكون عرَضًا، فقيل لهم: وما المانع من ذلك؟ فقالوا: لم يكن يبعد عندنا ذلك لنفسه، لكنّ السّمع منع من ذلك في قوله: "إنّ الأرواح تتنعّم وتتعذّب" و "أنّها باقية" وهاتان الصفتان ليستامن صفة العَرَض، فإنّ النعيم يؤدّي إلى قيام المعنى بالمعنى، وهذا محال عقلا عند أكثر العقلاء، والشرع ليس يأتي بالمحال والحديث الثاني في بقائها يناقض دليل العقل لو كان عرَضًا لاستحالة لم بقاء الأعراض، فإنّها تتجدّد في كلّ زمانٍ، ولكان للحيوان على هذا القول أرواحٌ متعدّدة بعدد أزمانه المارَّة عليه، وهذا كلّه باطل.

۱ ش: يتخلل

Yي، ك: - لاستحالة. ش: + لاستحال.

### دوسراباب روح کی حقیقت اور ماہیت کا بیان

اللہ علما سے راضی ہو، ان کا اِس روٹ - جے ہم نے خلیفہ کہا - بی ماہیت نے باہ بی بیا ہے۔ بی اختلاف ہے - ان میں سے بعض نے اسے "متحیہ فسر د جو ہ "کہا ہے، اور اُن کا کمان ہے لیہ علی جاندار جسم میں قائم جان کے سوا معنوی صفات بی حامل لوئی شے ہے۔ ایب روٹ بی جاعت کا خیال ہے کہ ادراکات اپنی جگہوں سے مخصوص ہوتے ہیں، لیمن اللہ تعالی نے جسم میں اِن کا وجود جوڑ دیا ہے، اور اِن کی بقارون کی بقامیں ہے۔ جب جسم سے روٹ نگل جاتی ہے، اور اِن کی بقارون کی بقامیں ہے۔ جب جسم سے روٹ نگل جاتی ہے، اور اِن کی بقارون کی بقامیں ہے۔ جب جسم سے روٹ نگل جاتی ہے، اور اِس کی بقاموا ہے، اور اِس میں ایسا سر ایت لیے ہوئے ہوئی اطبیف روٹی میں سے جو اجز ائے بدن سے چھٹا ہوا ہے، اور اِس میں ایسا سر ایت لیے ہوئے ہوئی ورٹی میں سے روٹی میں سے روٹی میں سے روٹی میں سے روٹی میں سے اور اِس میں ایسا سر ایت لیے ہوئے ہوئی دوٹی میں اس کی کوئی مخصوص جگہ نہیں۔

عبد الملک ابن حبیب کا کہنا ہے: یہ جسم کی صورت پر ہی ایک لطیف صورت ہے، جس کی جسم کے اندر دو آنکھیں، دو کان، دوہاتھ اور دوٹائگیں ہیں؛ جسم کے ہر عضو کے مقابل اس کا بھی ویساہی عضو ہے۔

ان سب (لوگوں) نے اسے عرض کہنے سے اجتناب کیا۔ جب ان سے بو چھا آیا کہ یہ عصر من کیوں نہیں ہوں تھی ؟ تو بولے: ہمارے نزدیک فی نفسہ ایسا ہوناد شوار نہیں لیکن شریعت اپنے اس قول میں ہمیں اِس بات سے رو کتی ہے: "ارواح کو عذاب بھی ہو تا ہے اور نعمیں بھی ملتی ہیں "اور "یہ باقی رہنے والی ہیں۔ "یہ دونوں صفات اعراض کی صفات نہیں ؛ کیونکہ نعمت ملنے کا مطلب ایک معنی کا دوسرے معنی میں قیام ہوگا، جبکہ اکثر اہل عقل کے نزدیک یہ عقلاً ممکن نہیں، اور شریعت کوئی ناممکن بیں کرتی۔ دوسری حدیث جو اِس (روح) کے بقاکی بات کرتی ہے وہ وارش کی حدیث جو اِس (روح) کے بقاکی بات کرتی ہے وہ عقلی دلیل کے مخالف ہے کہ یہ عَرض ہوتی کیونکہ اعراض کو بقانہیں ؛یہ (اعراض) تو ہر لمحہ متجدد عقلی دلیل کے مخالف ہے کہ یہ عَرض ہوتی کیونکہ اعراض کو بقانہیں ؛یہ (اعراض) تو ہر لمحہ متجدد

والذي زعم أنّه ليس بجوهر، دليله على ذلك تَماثُل الجواهر، فلو جاز أن يكون جوهرٌ واحدٌ روحًا، لكان كلّ جوهر روحًا، وقد قام الدليل على بطلان هذا في مسألة العقل، فإنّ الذي زعم أنّ الروحَ جوهرٌ أحال أن يكون العقل جوهرا للتماثل، وإذا بطل أن يكون جوهرا بطل أن يكون جوهرا، لأنّ الجسم جواهر مؤتلفة؛ جوهران فصاعدا.

وزعم قوم أنّه جوهرٌ مُحدَثُ قائمٌ بنفسه غير متحيّز - وهو من أحد أقوال الإمام أبي حامد الغزالي فيه - وأنّه لا داخل الجسم ولا خارج عنه، ولا مُتَّصل به ولا منفصل عنه، وذلك لعدم التحيّز الذي هو الشَّرط المصحّح للاتّصال والانفصال. واعترُض عليهم بأنّه لا يخلو عن الشيء أو ضدّه، فقالوا: يَعْرَىٰ عنهما إذا كان وجود كل واحد منهما له مشروطا بشرط، فمتى انعدم الشرط جاز العرو "، كما نقول في الجماد: لا عالر ولا جاهلٌ؛ فإنَّ الشَّرط المُصحِّح لقيام العلم أو ضِدًه و إنّها هي الحياة؛ ولا حياة في الجماد.

فقيل لهذا: وما المانع أن يكون عرَضًا؟ فاستدلّ بدليل من قال إنّه جوهرٌ، وأبطل أن يكونَ عرضًا، فقيل له: هو جوهرٌ متحيزٌ؟ فاستدلّ بدليل مَن قال إنّه عرض، وأبطل أن يكون جوهرًامع اعتقاد حصر المحدّثات في جوهرٍ متحيّزٍ وعرضٍ.

۱ م: الحيز.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> ش: + يكون به التصرف في الجهات و.

<sup>&</sup>quot;ف، ش: - جاز العرو. ف، ش: + انعدم المشروط، والشرط المصحّح للاتّصال والانفصال التحيُّز، وقد انعدم في حقّ هذا الموجود،

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>ش، ف: + ولا ضد من أضدادهما.

<sup>°</sup> ف: وأضداده بالجسم.

ہوتی رہتی ہیں۔ اس قول کے مطابق تو کسی زندہ شے کی، اُس پر گزرے وقت کے مطابق لا تعداد ارواح ہوں گی، جبکہ بیرسب باطل ہے۔

اور جس نے یہ گمان کیا کہ یہ جوہر نہیں، تواس پر اُس کی دلیل (تماثل الجواہر یعنی) جواہر کا ایک جیسا ہونا ہے، اگر ایک جوہر روح ہو گا، پھر توہر جوہر روح ہو گا، جبکہ مسئلہ عقل میں دلیل اسے باطل کر چکی۔ سو جنہوں نے یہ گمان کیا کہ روح جوہر ہے تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ عقل بھی جوہر ہے کیونکہ پھر مماثلت لازم آئے گی، لیکن اگر یہ جوہر نہیں تو پھر جسم بھی نہیں، کیونکہ جسم دویا دوسے زائد جواہر کا مجموعہ ہوتا ہے۔

ایک گروہ کا خیال ہے کہ روح غیر متحیّز قائم بنف محدَث جو ہر ہے۔روح کے بارے میں امام غزالی کے اقوال میں سے ایک قول سے بھی ہے۔اور سے (روح) نہ جسم کے اندر ہے اور نہ ہی اس سے باہر ہے، نہ اس سے جڑی ہے اور نہ ہی اس سے الگ ہے، اور ایسا سے "عدم التحیز " یعنی جگہ نہ گھیر نے کی وجہ سے ہے جو کہ درست اتصال ( یعنی جڑنے ) اور انفصال ( یا نہ جڑنے ) کی شرط ہے، ان پر سے اعتراض کیا گیا کہ (روح) کوئی چیزیائس کا الث ہوگی۔وہ کہتے ہیں: سے ان دونوں سے عاری ہے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا وجود کسی شرط سے مشر وط ہے، پس جب شرط پوری نہ ہو تو (اس کا) عاری ہونا ہی درست ہے، جسیا کہ ہم جمادات کے بارے میں کہتے ہیں: نہ وہ عالم ہیں نہ وہ بال کی ضد (جہل ) کے قائم ہونے کی درست شرط تو حیات ہے، جبکہ ہیں نہ وہ بال کے میں حیات ہی حیات ہیں جب جبکہ ہیں حیات نہیں۔

جب اِس (کہنے والے) سے بوچھا گیا: یہ (روح) عرض کیوں نہیں ہوسکتی؟ تواُس نے ایسے شخص کی دلیل سے استدلال کیا جو یہ کہتا ہے کہ روح جوہر ہے۔ بوں اُس نے اس کا عرض ہونا غلط ثابت کیا۔ پھر جب اِس سے بوچھا گیا: کیا یہ متحیّز جوہر ہے؟ تواُس نے ایسے شخص کی دلیل کا سہارا لیاجو یہ کہتا ہے کہ یہ عمرض ہے، اور اس کا جوہر ہونا غلط ثابت کیا حالا نکہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ

ثمّ قال لهم: قد البَطَل أن يكون جوهرًا متحيّزا، وبطل أن يكونَ عرضًا ، وهو موجود، وليس هو الله - سبحانه -، فقد بطل حصركم ولاح موجود خامس وهو ما ذكرناه على الوصف الذي ادّعيناه.

قلنا: ولر نرجّح أحد هذه الأقوال، مع العلم أنّ الحقّ في أحدها لقول القائل: إِنَّ الْحَلِيفَةَ قَدْ أَبَى وَإِذَا أَبَىٰ شَيْئًا أَبَيْتُهُ لَا الْحَابِ. لكن قد ذكرنا ذلك في غير هذا الكتاب.

قلنا: فلمّا أوجد هذا ألخليفة على حسب ما أوجده، قال له: أنت المرآة وبك يُنظَر إلى الموجودات ، وفيك ظهرتِ الأسماء والصفات، أنت الدليل عليَّ، وجَّهتُك خليفةً في عالمك، تظهر فيهم بها أعطيتك، تُمِدُّهم بأنواري، وتُغذّيهم بأسراري، وأنت المطالب بجميع ما يطرأ في المُلكِ.

#### استدراك:

قلنا هذا خلافٌ لا يضرُّ، ولا يَهُدُّ ركنا من أركان الشريعة؛ إذ قال كلّ واحدٍ على مذهبه فيه إنّه مُحدَثٌ، وإذا كان هذا فهو المراد، والله يوفّق الجميع ويقول الحقّ وهو يهدي السبيل. "

۱ ف: فقد.

٢ ف: + قائما بمتحيز.

٣ف: الحصر.

ل، فلما وجد هذا. ف: فلما وجد الخليفة.

<sup>°</sup>ي،ك: ينظر للموجودات.

٦ ل: بلغ مقابلة وسهاعا. م: بلغت قراءة.

محد ثات صرف متحیز جوہر یاعرض ہی ہوتی ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا: یہ ثابت ہو گیا کہ (روح) متحیز جوہر نہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ عمسرض نہیں جبکہ وہ موجود ہے، اور اللہ سبحانہ بھی نہیں، لہذا تمہارایہ حصر باطل تھہر ااور ایک یانچواں موجود ظاہر ہوا؛ اور یہ وہی ہے جس کاہم نے ذکر کیا اُس وصف پر جس کاہم نے دعوی کیا۔

ہم کہتے ہیں: ہم اِن اقوال میں ہے کسی قول کو ترجیح نہیں دیتے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ حق (ان میں ہے) کسی ایک قول میں ہے، جبیبا کہ کہنے والے نے کہا:

بے شک خلیف۔ نے انکار کیا، جب وہ کسی چیز کا انکار کر تاہے تو میں بھی انکار کر تاہوں۔ لیکن ہم نے بیہ دیگر کتب میں بتایا ہے۔

ہم نے کہا: جب (اللہ سبحانہ نے) اِس خلیفہ (روح) کو اُس ہئیت پر ایجاد کیا جس پر ایجاد کیا، تو اُسے کہا: تو آئینہ ہے اور تجھ سے موجودات کو دیکھا جائے گا، تجھ میں اسھا اور صفات کا ظہورہے، تو مجھ پر دلیل ہے، میں نے تجھے تیرے جہان میں خلیفہ بنا کر بھیجا، اب ان کے سامنے وہ سب لے کر جاجو میں نے تجھے دیا، میرے انوار سے ان کی امداد اور میرے اسے راسے ان کی میرائے ان کی امداد اور میرے اسے ان کی پرورش کر، اس مملکت میں بونے والے تمام حواد شے کا تجھ ہی سے یو چھا جائے گا۔

## استدراك:

ہم کہتے ہیں: یہ اختلاف نقصان دہ نہیں، اور نہ ہی یہ ارکانِ شریعت میں سے سی رُکن کو منہدم کرتا ہے ؛ کیونکہ ہر ایک نے اپنے مذہب کے مطابق روح کو محدث کہا ہے، اگر ایسا ہی ہے تو یہی مراد ہے، اللہ سب کو تو فیق دے، اور وہی حق بات کہتا اور راہ دکھلا تا ہے۔

# الباث الثالث في إقامة مدينة الجسم وتفاصيلها من جهة كونها مُلكًا لهذا الخليفة

اعلم أنَّ الله - سبحانه - لمَّا أوجد هذا الخليفة، الذي ذكرناه آنفا، بني له -سبحانه - مدينة يسكنها رَعِيَّتُه وأرباب دولته؛ تسمَّى حضرة الجسم أو البدن، وعين للخليفة منها موضعا، إمّا أن يستقرَّ فيه على ٢ من قال: «إنّه متحيّز» أو يَحُلُّ فيه على ٢ من قال: ٤ «قائم بمتحيّز». وإمّا أن يكون ذلك الموضع المعيَّن له موضِعَ أمره وخطابه ونفوذ أحكامه وقضاياه، على ° من أثبته غير متحيّز، ولا قائم بمتحيّز.

فأقام له - سُبحانه - مدينة الجسم على أربعة أعمدة، وهي الاسطُقسَّات آ والعناصر، وسمَّىٰ - سبحانه - الموضع المعيِّن للخليفة منه القلب، وجعله مَسْكن الخليفة أو موضع أمره، على ما ذكرناه من الخلاف.

وقال قوم: أنَّ موضعه الدماغ. والأظهر عندي، من طريق التنبيه والاستقراء لا من جهة البرهان، أنَّه القلب شرعا، لقوله - صلَّىٰ الله عليه وسلَّم - مُخُبِّرا عن ربَّه: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي» وقال: «إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم» وذلك لأنّ المستخلِف إنّما نظره أبدًا

أم: اسطقسيات: اسطقصات. ف: استقصات.



ا ك: تسكنها.

٢ ي، ك، ش: + قول. ف: + مذهب.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup>ي، ش (في الحاشية) ، ك: + قول.

٤ ى، ش، ك: + أنه.

<sup>°</sup>ى (فى الحاشية): قول.

# تیسراباب شهر جسم کی اس رخ سے تغمیر اور تفصیل کہ بیر اس خلیفہ کی مملکت ہے

جان کے کہ جب اللہ سبحانہ نے اِس خلیفہ - جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا - کو ایجاد کیا تو اس کے لیے ایک شہر بنایا، جہاں اِس کی رعایا اور اربابِ مملکت کو مظہر ایا، اِس کا نام حاضر تِ جہم یابدن رکھا، پھر خلیفہ کے لیے (اس جسم) میں ایک جگہ متعین کی ؛ یا تو وہ اِس میں مظہر ہے، اُن لوگوں کی رائے رائے کے مطابق جو اسے "متحیّز" کہتے ہیں، یا اس (بدن) میں تحلیل ہو جائے، اُن لوگوں کی رائے میں جو اُسے "متحیّز ہے قائم "کہتے ہیں۔ یا پھر اِس سے مخصوص سے جااِس کے امر اور خطاب، اور میں جو اُسے نہ "متحیّز ہو اور نہ ہی سے اس کے احکام اور مسائل کے نفاذ کی جاہو ؛ یہ اُن لوگوں کی رائے میں جو اسے نہ "متحیّز" اور نہ ہی "متحیّز سے قائم "کہتے ہیں۔

الله سبحانہ نے اِس شہر جسم کو چار ستونوں پر قائم کیا، یہ اسطقسات اور عناصر ہی ہیں۔ اس پاک ذات نے خلیفہ سے مخصوص جگہ کانام قلب (یعنی دل) رکھا؛ اِسے خلیفہ کامسکن یا اُس کے تھم کی جابنایا، اس اختلاف کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

ایک گروہ کا خیال ہے کہ روح کامسکن دماغ ہے۔ مجھ پر آگاہی اور استدلال ہے، نہ کہ بربان سے یہ واضح ہے کہ یہ (مسکن) سندعا قلب ہی ہے جیس کہ آپ طفی میں نے اپنے رسب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: "میں ابنی زمین اور اپنے آسان میں نہ ساسکا جبکہ میں اپنی بندے کے قلب میں سما گیا۔" اور فرمایا: "اللہ تمہاری صور توں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھا بندے کہ قلب میں کو رکھتا ہے۔ " وہ اس لیے کہ نائب مقرر کرنے والے کی نظر ہمیشہ اپنی نائب پر ہوتی ہے کہ وہ اِس کے احکام پر کتنا چل رہا ہے۔ بینک اللہ سجانہ نے اجسام میں ارواح

<sup>ا</sup> اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت دل میں ہوتی ہے۔

في خليفته ما يفعله فيها قلده، والله - سبحانه - قد استخلف الأرواح على الأجسام. وثم يؤيد ما ذهبنا إليه قوله - تعالى -: ﴿ وَلَكِنَ تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ وليست الإشارة للقلب النباتي؛ فإنّ الأنعام يشاركوننا في ذلك، لكن للسرّ المودّع فيه؛ وهو الخليفة، والقلب النباتي قصرُه. وقال - صلّى الله عليه وسلّم المسرّ ألمودّع فيه؛ وهو الخليفة، والقلب النباتي قصرُه. وقال السلام فسدت فسد سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب، فالقلب النباتي لا فائدة له إلّا من حيث هو مكان لهذا السرّ المطلوب المتوجّه عليه الخطاب، والمجيب إذا ورد السؤال، والباقي آ إذا فني الجسمُ والقلبُ النباتي. فنقول: كذلك إذا صلح الإمام صلحت الرعيّة، وإذا فسد فسدت، بذا جرت العادة وارتبطت الحكمة الإلهيّة.

قال المؤلِّف - رضي الله عنه -: سرّ فساده وصلاحه المرتبط بصلاح الرعيّة وفسادها، سبب ذلك أنّ الله - تعالى - إذا وَلَى خليفةً قوما؛ فإنّه يعطيه أسرارهم وعقولهم، فيكون إذ ذاك مجموع رعيّته، فمتى حانهم في أسرارهم ظهر ذلك فيهم أنه وإن اتقى الله في ذلك ظهر ذلك عليهم. وقد تكون أسرار رعيّته حين تُعطاه رَذلة ناقصة، ولهذه الإشارة قال : «مثل ما تكونوا يولى عليكم» فإن غلب عليها صلاح الإمام صلحت، وظهر آثارُ ذلك في الرعيّة وأرباب الدولة تمشيئة عيييّة إلهيّة يجدها الإنسان في نفسه بعد أن لم يكن، ولا يدري من أين وردت عليه، ولا كيف حصلت الإنسان في نفسه بعد أن لم يكن، ولا يدري من أين وردت عليه، ولا كيف حصلت

ا [الحب: ٢٤]

۲ ش: السر.

٣ ش: وهو الباقي.

٤ ش: + والناس على دين ملوكهم. (وعلامة الحذف موجودة على الفوق)

<sup>&</sup>lt;sup>ه</sup> ل، م: - قال.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ف: - مثل ما. + كها.

۷ ك: بمشيئة.

کو نائب بنایاہے۔

ہمارے موقف کی تائید اللہ کے اِس قول سے بھی ہوتی ہے: ﴿ لیکن سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں ﴾ یہ "قلب نباتی " یعنی عضو جم کی طرف اسٹ ارہ نہیں ؛ کیونکہ دل تو جانوروں میں بھی ہو تا ہے، بلکہ (اشارہ) اِس کی طرف ہے جو اس میں رکھا گیا ؛ اور وہ خلیفہ ہی ہے، دل کا عضو تو اِس کا محل ہے۔ آپ مسلیکہ ہو جا تا ہے اور جب وہ بگر جائے تو سارے جسم میں ایک ایسا نگرا ہے کہ جب وہ خلیک ہو جائے تو سارا جسم خلیک ہو جا تا ہے اور جب وہ بگر جائے تو سارے جسم میں ہگڑ آتا ہے ؛ جان لو کہ وہ قلب ہی ہے۔ "پس عضو قلب کا فائدہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اس مطلوب راز کا محل ہے جس کی جانب خطاب متوجہ ہوا، جو سوال کیے جانے پر جو اب دیتا ہے، اور جسم قلب بناتی کے فنا ہو جانے پر بھی باقی رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں: جب بادشاہ درست ہو جائے تو رعایا بھی خلیک ہو جاتی ہے، اور اگر بادشاہ میں خرابی آئے تو عوام میں بھی بگاڑ پیدا ہو تا ہے۔ یہی معمول ہے اور اگر بادشاہ میں خرابی آئے تو عوام میں بھی بگاڑ پیدا ہو تا ہے۔ یہی

مؤلف کہتا ہے۔ اللہ اس کے وجہ رعایا کی در سکی اور بگاڑ کی وجہ رعایا کی در سکی اور بگاڑ کی وجہ رعایا کی در سکی اور بگاڑ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کی قوم میں خلیفہ مقرر کرتا ہے؛ تو اُسے اِس قوم کے اس۔ ار اور عقول عطا کرتا ہے، یوں وہ ( غلیفہ ) اپنی رعایا کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اِن اسرار میں اُن سے خیانت کرتا ہے تو اِس کے اثر اس رعایا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس بارے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، تو رعایا پر بھی یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جب اسے رعایا کے اسرار عطا کے جاتے ہیں تو وہ ناقص اور گھٹیا ہوتے ہیں، اس جانب اوقات جب اسے رعایا کے اسرار عطا کے جاتے ہیں تو وہ ناقص اور گھٹیا ہوتے ہیں، اس جانب اسٹارہ کرتے ہوئے کہا: "جیسے تم ہوتے ہو ویباہی تم پر حاکم مسلط کیا جاتا ہے۔ "اگر رعایا پر اہام کی اصلاح غالب ہو تو وہ ٹھیک حاکم مسلط ہوتا ہے اور اِس کے آثار رعایا اور ارباب مملک پر غیبی خدائی طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں، جے انسان خود میں محسوس کرتا ہے، جبکہ پہلے ایسانہ تھا، وہ یہ خدائی طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں، جے انسان خود میں محسوس کرتا ہے، جبکہ پہلے ایسانہ تھا، وہ یہ نہیں جانب کہ یہ سب کہاں سے آیا، اور اس تک کیے پہنچا۔ آپ طافیک آپ قول "جب یہ شمیک ہو جاتا ہے" کا یہی راز ہے (الحدیث)۔

له، فهذا هو سرّ قوله - صلّى الله عليه وسلّم -: «إذا صلحت صلح سائر الجسد» الحديث.

قال المؤلّف - رضي الله عنه -: ثمّ بنى الله - سبحانه - له متنزّهًا عجيبا عاليا مُشْرِفًا في أرفع مكانٍ في هذه المدينة سمّاه الدماغ، وفتح له فيه طاقاتٌ وخوخات أيشرّف منها على مُلكِه وهي: الأذنان والعينان والأنف والفم، ثمّ بنى له في مقدَّم ذلك المتنزه خزانة سمّاها خزانة الخيال؛ جعلها مستقرَّ جباياته، وموضع رفع وُلاة الحسّ، وفيها يخزن عبايات المبصرات والمسموعات والمشمومات والمطعومات والملموسات وما يتعلّق بها، ومن تلك الخزانة تكون المرائي والأحلام التي يراها النائم. وكما أنّ في الجبايات حلالًا وحرامًا، كذلك في المرائي مبشّرات وأضغاث أحلام، وبنى في وسط هذه المُنزَو خزانة الفكر الذي يرتفع إليه المتخيّلات فيقبل مسكن أحلام، وبنى في وسط هذه المُنزَو خزانة الفكر الذي يرتفع إليه المتخيّلات فيقبل منها الصحيح ويردّ الفاسد. وبنى له في آخر هذا المُنزَه خزانة الحفظ، وجعل مسكن هذا الدماغ الوزير الذي هو العقل، وله بَابٌ في داخل الكتاب يخصّه، فأضربنا هنا عن ذكره.

۱ ل، م، ف: خاخات.

٢ ش: لتشرف.

٣ ي، م، ف: المنزه. ك: المنتزه.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ك، ش: تخزن.

<sup>°</sup> ل، م، ف: والمسمعات.

٦ ف: لخزانة.

۷ ي، ش: ترتفع.

<sup>^</sup> علما بأن كلمة "جعل" بدلت بـ "جعلها" وشطبت كلمة الدماغ في متن ي.

٩ م، ف: فيها يفرق.

مؤلف کہتا ہے۔اللہ اُس سے راضی ہو-: پھر اللہ سبحانہ نے اِسس شہر جسم کی سب ہے بلند و بالا جگہ پر اِس (خلیفہ) کے لیے ایک بلند مرتبت محفوظ مقام بنایا اور اِس کا نام د ماغ رکھا۔ اس میں (خلیفہ) کے لیے مختلف طاق اور روشن دان رکھے جن سے وہ اپنی مملکت پر نظر رکھتا ہے، اور یہ دو کان، دو آنکھیں، ناک اور منہ ہی ہے۔ پھر اس محفوظ مقام کے اگلے جھے میں ایک ذخیر ہ خانہ بنا جس کانام " ذخیرہ گاہِ خیال " رکھا ؛ اِسے محصولات کامر کز بنایا، جہاں جس کے بیانات (data) لائے جاتے ہیں، اسی جگہ نظر، ساعت، سو نگھنے، چکھنے اور چھونے سے متعلق محصولات ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔ اِسی ذخیرے (database) سے ان خوابوں کا صدور ہو تا ہے جو نبیند میں دیکھے جاتے ہیں۔جیبا کہ محصولات میں حلال اور حرام دونوں طرح کی چیزیں ہیں اِسی طرح خوابوں میں بھی مبشرات اور بے تکے خواب ہوتے ہیں۔ اِس محفوظ مقام کے وسط میں " ذخیرہ گاہ فکر" بنائی جہاں خیال کے محصولات لائے جاتے ہیں ، اِن میں سے درست کو قبول اور فاسد کورد کیا جاتا ہے۔ اوراسی محفوظ مقام ( دماغ ) کے پچھلے جھے میں " ذخیر ہ گاہِ یاد داشت "بنایا ؛ اور اس دماغ کو وزیر یعنی عقل کامسکن قرار دیا۔ اس کتاب میں وزیر سے مخصوص ایک باب ہے لہذا ہم یہاں اِس کے ذکر ے احر از کرتے ہیں۔

پھراِس (خلیفہ) کے لیے نفسس بنایا؛ اور نفس تغییر (یعنی ناپاکی) اور تطہیر (یعنی پاکی) کی جا اور امرونہی کا مرکز ہے، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے؛ عالم عُلوی میں اِس کا مقام کرس ہے، جیسا کہ اُس عسالم میں روح کا مقام عرش ہے۔ بیشک

أنّ الروح محلّه العرش من ذلك العالم، والنفس هي كريمة هذا الخليفة وحرّته. وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو حامد في قوله: "إنّ الروح نكح النفس فتولّد ما بينهما الجسم، فقال مشيرا إلى ذلك في خطبة "لباب الحكمة" له: "ربّنا وربّ آبائنا العلويّات وأمّهاتن السّفليّات". لكنّ المتصوّفة اصطلحوا على كلّ فعلي فيه حظّ لكون من الأكوان؛ أنّه نفس معنى أنّه عن أمر النفس، سواء كان ذلك الفعل محمودًا أو مذمومًا، وكلّ م ليس فيه حظّ إلّا لله - تعالى - فهو روح. وأنّ الإنسان له ثلاثة أنفس: نفس نباتية؛ وبها يشترك مع الجهادات من ونفس حيوانيّة؛ وبها يشترك مع البهائم، ونفس ناطقة؛ وبها يشترك مع البهائم، ونفس ناطقة؛ وبها يشترك مع البهائم، ونفس المنسنيّة وبها يتميّز في وبها ينفصل عن هذين الموجودين، ويصح عليه اسم الإنسانيّة، وبها يتميّز في الملكوت، وهي تكريمة التي "ذكرنا تحت هذا الخليفة.

قال المؤلّف وضي الله عنه -: ثمّ أوجدَ الله من تمام النعمة على الإنسان، وإكهال النسخة على الاستيفاء في هذه المملكة أميرًا قويّ مطاعًا، كثير الرَّجُل والحُوّل، قويَّ العُددِ والعَدَد، منازِعًا لهذا الحليفة سهّاه الهوى، ووزيرا شهّاه شهوةً. فبرزيومًا في أجناده وخولِه يتنزّه في بعض بساتينه في فأشر فت النفس الّتي هي حرّة الحليفة عليه، فتراءى ونظر كلُّ واحدِ منها لصاحبه، فعشقها الهوى، فأعمل الحيلة في الاجتماع بها، فا زال يستنزلها، ويستعطفها، ويبسط لها حضرتَهُ، ويهاديها بأحسن ما عنده. ولم تزل رُسل الأماني وسفراء الغرور تمشي بينها حتى مالت إليه وانقادت له، ومَلكها الإحسانُ، والحليفة غافل عن هذا. والعقل، الذي هو وزيره، قد تشعر بذلك وهو

ا ي، ك، ش: نفسي.

المقصود بالجهادات هنا النبات لأن النبات خلق في المعرفة مثلها فإنه نزل عن درجتها بالنمو.

٣ ي، ك: الذي.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ك، ش: + له.

<sup>&</sup>lt;sup>٥</sup> ش: وخوله في بعض بساتينه يتنزه.

۲ ش: شعر.

نفس اس خلیفہ کی بیوی اور ایک آزاد خاتون ہے۔ امام ابو حامہ الغزالی نے اپنے اِس قول میں اسی جانب اشارہ کیا: "بینک روح نے نفسس سے نکاح کیا تو ان دونوں سے جہم نے جنم لیا۔ "کباب حکمت (نامی کتاب) کے خطبے میں اِسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "ہمارا اور ہمارے علوی باپ دادااور سفلی ماؤں کارب <sup>۱۸</sup> لیکن صوفیانے ہر اُس فعل پر کہ جس میں موجودات میں سے کسی موجود کا حصہ ہو، یہ اصطلاح بنائی ہے کہ وہ نفسس ہے ؛ یعنی یہ (عمل) نفس کے حکم ہے ہہ کسی موجود کا حصہ ہو، یہ اصطلاح بنائی ہے کہ وہ نفسس ہے ؛ یعنی یہ (عمل) نفس کے حکم ہے ہہ خیاب یہ قابل تعریف ہویا قابل مذمت۔ اور ہر وہ (فعل) جسس میں اللہ کے سواکی کا حصہ خبیں، تو وہ روح ہے ہے۔ انسان کے تین نفسس ہیں: نفسس باتی: جس میں یہ باتات کا شریک ہے۔ نفسس حیات: جس میں یہ جانداروں کا شریک ہے۔ اور نفسس ناطقہ: جس میں یہ ان دونوں (یعنی جانوروں اور جمادات) سے جدا ہے ، اور اِس پر اسم انسانیت کا اطلاق ہوتا ہے ، اِس سے یہ کمکوت میں متمیز ہوتا ہے اور یہی تو کر یہہ ہے جو خلیفہ کے ماتحت ہے۔

مؤلف کہتا ہے ۔ اللہ اُس ہے راضی ہو۔: پھر اللہ نے انسان پر اپنا انعسام کمل کرتے ہوئے اور اس نیخ کو کمال ہے جمکنار کرتے ہوئے اس مملکت میں ایک قوی صاحب اطاعت امیر بنایا، جس کے پاس پیادہ اور گھڑ سوار فوٹ کی کثرت ہے، بڑی تعداد میں لئکر اور جنگی سامان موجو و ہے، جو اِس خلیفہ کا حریف ہے اور اُس کا نام خواجش رکھا، پھر اُس کا ایک وزیر بنایا جس کا نام شہوت رکھا۔ ایک روز (یہ حریف) اپنے لاؤ لشکر اور شاہ سواروں کے ہمراہ اِس شہر کے باغوں کی سیر کو نکلاتونفس لیعنی خلیفہ کی بیوی ۔ ہے جا نکر ایا، جب ان کی آبھیں چار ہوئیں اور دونوں نے سیر کو نکلاتونفس لیعنی خلیفہ کی بیوی ۔ ہے جا نکر ایا، جب ان کی آبھیں چار ہوئیں اور دونوں نے دھونگ کی، وہ اِس اپنی خواہش کو اِس (نفس) ہے محبت ہوگئ اور وہ اِس سے ملئے کے بہانے دھونگ نے گئی، وہ اِسے اپنی طرف سے بہترین تحفے بھیجتی۔ تمناؤل کے نامہ بر اور دھوک کے شعر اِن کے در میان آتے جاتے رہے بہاں تک کہ نفس اِس کی طرف مائل اور اس کا تابع ہو سفیر اِن کے در میان آتے جاتے رہے بہاں تک کہ نفس اِس کی طرف مائل اور اس کا تابع ہو سیہ جاتے رہے بہاں تک کہ نفس اِس کی طرف مائل اور اس کا تابع ہو سیم جاتے رہے بہان تک کہ نفس اِس کی طرف مائل اور اس کا تابع ہو سیم جاتے رہے بہان تک کہ نفس اِس کی طرف مائل اور اس کا تابع ہو سیم جاتے رہے بہان تک کہ نفس اِس کی طرف مائل اور اس کا تابع ہو سیم جاتے رہے بہان تک کہ نفس اِس کی طرف مائل اور اس کا تابع ہو سیم جاتے رہے بہان تک کہ نمین خلیفہ کو اس کی خبر نہ ہو جائے، اور سیم جان کئی، وہ اِس معاطے کو سنجانی اور چھپاتی رہی کہ کہیں خلیفہ کو اس کی خبر نہ ہو جائے، اور شاید رہنا ہا۔

يسوس الأمر ويخفيه، عسى لا يَشُعُر البذلك الخليفة، وترجع عمّا هي عليه.

فصارت النفس بين أميرين قويين مطاعين، هذا يُناديها وهذا يناديها، والكلّ بإذن الله - تعالى - ﴿قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ و﴿كُلَّا نُمِدُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ﴾ و﴿فَاللهِ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ ولهذا رَبِّكَ ﴾ و﴿فَا هَا هُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ في إثر قوله: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ ولهذا جعلناها محلً التطهير والتغيير؛ فإن أجابت الهوى كان التغيير، وحصل لها اسم الأمّارة بالسوء، وإن أجابت العقل كان التطهيرُ وصح لها اسم المطمئنة شرعًا لا توحيدا.

ووقوع هذا الأمرِ لحكمة لطيفة وسرِّ عجيب، وهو أنّ الله - سبحانه - لما أوجد هذا الخليفة على ما وصفناه من الكهال، أراد أن يُعَرِّفه - سبحانه - مع ذلك، أنّه فقير ولا حول ولا قوّة له إلّا بسيّده الربّ - تعالى -. فلهذا أوجد له منازِعا ينازعه فيها قلّده. فلمّا رأى الروح (أنّه) يُنادِي، والنفس لا تجيبه، وقد قيل له: هي ملكك، قال لوزيره: ما السبب المانع لها من إجابتي؟ فقال له العقل: أيّها السيِّدُ الكريم؛ إنّ في مقابلتك موجودًا، قام لها في مقابلتك أميرا قويًا مطاعا صَعْبَ المرتقى عزيز المنال، يقال له الهوى؛ عطِيَّتُهُ معجَّلة مشهودة؛ فأرسَل وزيره إليها، فبسط لها حضرته، وعجّل لها أمنيتها في أوحى زمان؛ فأجابت لدعائه، وانقادت له، وحصلت تحت

ا ف: حتى لا يعلم.

۲ [النساء: ۲۸]

٣ [الإسراء: ٢٠]

٤ [الشمس: ٨]

٥ [الشمس: ٧]

<sup>&</sup>lt;sup>آ</sup> ل: - اسم.

۷ ي، م، ل، ف، ش: هو. هي يعني النفس ملكك.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$ ل، م: قام لها مقامك. ش: قام لها مقابلتك. ك: - موجودا قام لها في مقابلتك.

یوں یہ نفس دو مضبوط، صاحب اطاعت، سر داروں کے پیچ پھنس گیا، یہ بھی اے پکارے اور وہ بھی اِسے پکارے، اور دونوں کی پکار اللہ کے حکم سے: ﴿ کہہ دو کہ سب اللہ کی طرف سے ہے ﴾ ﴿ ہم سب کی مدد کرتے ہیں اِن کی بھی اور اُن کی بھی، (یہ) تیرے رہ کی عطاہے ﴾ ﴿ جس نے نفسس کو برابر کیا اور پھر اِسے اِس کی گناہ گاری اور تقوی الہام کیا ﴾ اسی لیے ہم نے اِسے تطبیر (پاکی) اور تغییر (ناپاکی) کا مقام کہا؛ اگر یہ خواہش کی بات مانے تو ناپاکی ہوگی اور اس کا نام "امارة بالسوء" (برائی کا حکم دینے والا) ہوگا، لیکن اگر عقل کی بات مانے تو پاکی ہوگی اور شرعاً نام "امارة بالسوء" (برائی کا حکم دینے والا) ہوگا، لیکن اگر عقل کی بات مانے تو پاکی ہوگی اور شرعاً نے تو چیداً ۔ اِس کانام "نفس مطمئنہ" ہوگا۔

یہ معاملہ ایک لطیف حکمت اور عجیب راز کے لیے و قوع پذیر ہوا؛ وہ پیہ کہ جب اللہ سجانہ نے اِس خلیفہ کو کمال پر تخلیق کیا جیسا کہ ہم نے بتایا، تو اُس سبحانہ نے اِس کے ساتھ چاہا کہ اِسے میہ بات بھی باور کروائے کہ وہ مختاج ہے، اور اس کی میہ ساری طاقت اور قوت اُس کے آقا رب تعالی کی عطا کر دہ ہے۔ اِسی لیے تو اُس کا ایک مخالف پیدا کیا جو اس کے کاموں میں اِس کی مخالفت کر تا ہے۔ جب روح نے دیکھا کہ وہ (نفس) کو بلاتی ہے لیکن نفسس اِس کی بات نہیں سنتا، جبکہ اُسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ (نفسس) اِس کی ملکیت ہے۔ تو (روح) نے اپنے وزیر سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ نفس میری بات نہیں مانتا؟ عقل بولی: اے عزت مآب سددار! یہال آپ کے مقابلے میں ایک اور موجود ہے جو (نفس کے دل میں) آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے، وہ قوی اور صاحب اطاعت امیر ہے، اس تک رسائی مشکل اور پہنچ د شوار ہے، اُسے خواہش کہتے ہیں ؛ اُس کی عطاظاہر اور فوری ہے؛اُس نے اپنے وزیر کو (نفس) کی طرف بھیجا، اُس پر اپنا آپ نچھاور کیا، اور اِس کی تمام تمناؤں کو جلد از جلد پورا کرنے کا وعدہ کیا،لہذا نفس نے اُس کی بات مان لی، اور اُس کا مطیع اور فرمانبر دار ہو گیا، اس کے رعب اور دبدیے میں آگیا، آپ کی فوج اور رعایا بھی اس (نفس) کے پیچے چل دی، اور اَب آپ کے پاس صرف اربابِ مملکت ہی بچے ہیں ؛یہ آپ کے قهره، واتبعها أجنادُك وبادية رعيتك، وما بقي لك من مملكتك إلّا أربابُ دولتك؛ المتحقّقون بحقائقك والمختصّون بك، وها هو قد نزل بفناء قصرك ليخربه ويخرجك عن مُلْكك، ويستولي على عرشك، فدرَاك دَرَاك قبل نزول الهلاك.

قال المؤلِّف - رضي الله عنه -: فرجع الروح بالشكوى إلى الله القديم - سبحانه - فثبتت له في نفسه عبوديّته؛ بالافتقار، والعجز والذلّة، وتحَقَّقَ التمييز، وعَرَفَ قدره. وذلك كان المراد؛ فإنّ الإنسان لو نشأ على الخير والنّعَم طول عمره لريعرف قدر ما هو فيه حتى يُبتكل، فإذا مسه الضُرُّ عرف قدر ما هو فيه من النعم والخيرات فعرف عند ذلك قدر المنعم.

قال المؤلّف ٢ - رضي الله عنه -: فلمّا رجع الروح بالشكوى إلى ربّه صار - سبحانه - واسطة بينها وبينه، فقال لها: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبّكِ رَاضِيةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنّتِي ﴾ " فلمّا أتاها النِدَاء برفع الوسائط حَنّتُ وأنّتُ، واشتاقتُ فأجابتُ وأنابت بالعناية الإلهيّة.

#### سؤال:

فإن قيل: لر سمّاها مطمئنّة؟ وقال لها أ: ﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ وهي الآن أمّارةُ بالسوء؟

قلنا: إنَّما سمَّاها مطمئنَّة لتحقُّقِ إيمانها أنَّ مُنَادِي الهوى لر يكن مناديًا بنفسه، والنَّما كان مناديًا بمُوجده حيث علِمَتْ معنى قوله: ﴿قُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ و﴿كُلًّا

١ م: - قدر ما هو فيه من النعم والخيرات فعرف عند ذلك قدر.

۲ ك: - المؤلف.

٣ [الفجر: ٢٧-٣]

٤ ى، ك: - لها.

٥ [النساء: ٨٧]

حقائق سے شاسااور آپ سے مخصوص لوگ ہیں۔ (اے خلیفہ) دشمن آپ کے گھر تک آن پہنچا، وہ اِسے تباہ و برباد کر کے ، آپ کو اس مملکت سے بے دخل کر کے آپ کے تخت پر قبضہ چاہتا ہے ، لہذااس کا پچھ حل نکالیے بیہ نہ ہو کہ سب پچھ کُٹ جائے۔

مؤلف کہتاہے۔اللّٰہ اس سے راضی ہو۔: پھر روح اللّٰہ سبحانہ کی طرف شکوہ کُناں لو ٹی، اُس کے دل میں اپنی مختاجی، عجز اور ذلت سے عبودیت ثابت ہوئی، اس پر فرق واضح ہوا اور اُس نے اپنی قدر پہچانی۔ یہی تومراد تھی ؛اگر انسان اپنی ساری زندگی ناز و نعم میں گزار دے تو اُسے اِس کی قدر نہیں ہوتی جب تک کوئی آزمائش نہ آئے، پھر جب اُسے تکلیف پہنچی ہے تو اُسے قدر آتی ہے کہ وہ کس قدر ناز و نعم میں تھا، اُس وقت اُسے نعتیں دینے والے کی قدر و وقعت کا احساس ہو تا

مؤلف کہتا ہے۔اللہ اس سے راضی ہو-: جب روح رب کی جانب سطحوہ کُناں لو ٹی تو وہ سبحانہ روح اور نفس کے در میان واسطہ بن گیا، نفسس سے کہا: ﴿اے نفسِ مطمئنہ! اپنے رہب کی طرف لوٹ کہ تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ، میرے بندوں میں آ جا اور میری جنت میں داخل ہو﴾ جب تفسس نے بلا واسطہ نداسنی تو وہ بے چین و بے قرار ہوا، جب شوق نے اسے تڑیایا تو یہ عنایت الہی کے جواب میں لوٹ آیا۔

سوال: اگریہ کہا جائے کہ اِسے مطمئنہ کیوں کہا؟ اور اِسے راضیہ اور مرضیہ کیوں کہا، جبکہ يه تواب تك" امارة بالسوء" (يعني برائي كا حكم دينے والا) ہے؟

ہم کہتے ہیں: اِسے مطمئنہ اِس کے ایمان کی در تنگی پر کہا، بیٹک خواہش کی بکار اُس کی اپنی لگار نہ تھی، بلکہ یہ تو اُس کے موجد کی پکار تھی، جیب کہ نفس نے اللہ کے اس قول کا مطلب سمجھا: ﴿ كہد دوسب الله كى طرف ہے ہے ﴾ ﴿ ہم إن كى بھى مدد كرتے ہيں اور أن كى بھى ﴾ يه إس پكار نُمِدُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ ﴾ فاطمأنَّتُ للنداء لتحققها بالابتداء، وقد تقدّم السببُ والعلة وقوله: ﴿ وَاضِيَةُ مَرْضِيَةٌ ﴾ يريد المالندائين مَرضية عندنا لتحقق إيهانها وتوحيدها ﴿ فَاذَخُلِي فِي عِبَادِي ﴾ يعني عبادَ الاختصاص؛ أهل الحضرة الإلهية، ﴿ وَاذَّخُبِي جَنِي عَبادَ الاختصاص؛ أهل الحضرة الإلهية، ﴿ وَاذَّخُبِي جَنِي ﴾ يُريد المكاره التي هي نعم الخليفة، إذ الشهوات جنَّةُ الكافر، وهي نارٌ على الحقيقة؛ ظاهرها نعيم وباطنها جحيم. وقد نبّه على ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: ﴿ حُفَّتُ المكاره، وحُفَّتُ النار بالشهوات ، ويُظْهِر ذلك الله عليه وسلم - عز وجَلَّ - "عند خروج الدجَّال، فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن له وادِيّيْن من نارٍ وماءٍ، فمن قصد النار وجد الماء، ومن قصد الماء وجد النارا.

فإن قيل: وكذلك أيضا كانت تجيب داعي العقل وتَسْمَعُه من الحقّ كها ذكرت. فلم أجابت داعي الهوى ومَرقَتْ؟

قلنا الجواب عن هذا من وجهين:

أحدهما: إنّا فرضنا الكلام في أوّله على أنّ الحقّ - تعالى - أراد أن يُعرِّف الروحَ قدرَه للسبب الذي ذكرناه؛ فأسمعها نداء الهوى، وأصَمَّها عن داعي العقل ليقع م أراده - سبحانه -.

والوجهُ الآخر: أنّ النفسَ بعضُ الروحِ كما كانت حوّاء بعضُ آدمَ، وصر منادي الروح أصلا من نفسها ، ومنادي الهوئ أجنبيًّا عنها، فالأصل حصر والأجنبيّ غير حاصلٍ، فاشتاقت أن تعرف ما لر تعرف، فأجابته لترى ما ثمّ كم أجابت حوّاءُ إبليسَ في أكل الشجرة.

١ [الإسراء: ٢٠] ي: + ﴿ مِنْ عَطاءِ رَبُّكَ ﴾

۲ ك: + راضية.

٣ ي،ك، ش: يظر الله - عزوجل - ذلك.

٤ ش: أصله في نفسها.

پراس کیے مطمئن ہواکیو نکہ وہ ابتدا ہے واقف تھا، سبب اور علت کا ذکر پہلے ہو گزرا۔ اس کے قول ﴿ راضیہ مرضیہ ﴾ ہے مراد دونوں پکاریں اور ہمارے نزدیک یہ "م ضیہ" (ایعنی رب اس ہے راضی) اِس لیے ہے کیو نکہ یہ ایمان اور توحید کامانے والا ہے، ﴿ میر ، بندوں میں داخل ہو ہو جا ﴾ یعنی مخصوص بندوں میں جو حاضرتِ الہیہ کے اہل ہیں، ﴿ اور میر ی جنت میں داخل ہو جا ﴾ ایعنی مخصوص بندوں میں جو طاخرتِ الہیہ کے اہل ہیں، ﴿ اور میر ی جنت میں داخل ہو جا ﴾ اِس سے مراد وہ نالیندیدہ ' چیزیں ہیں جو خلیفہ کی نعتیں ہیں؛ کیونکہ شہوات کاف کہ کی جبکہ حقیقت میں یہ دوزخ ہے، اس کا ظاہر نعمت لیکن باطن صعوبت ہے۔ رسول اللہ طفت ہیں کے باس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "جنت نالیندیدہ اشیا میں گھری ہے جبکہ دوزخ شہوات میں گھری ہے۔ "اللہ (عالم حس میں یہ حقیقت) خرونِ دجال کے وقت ظاہر کرے گا۔ شہوات میں گھری ہے۔ "اللہ (عالم حس میں یہ حقیقت) خرونِ دجال کے وقت ظاہر کرے گا۔ فرمایا: "اس کے پاس آگ اور بانی کی دو وادیاں بوں گی، لہذا جو آگ کی طرف جائے گادہ آگ یائے گا اور جو یانی کی طرف جائے گادہ آگ یائے گا۔ "

اگریہ کہا جائے:نفسس عقل کی بات بھی تو مان سکتا تھا اور یہ بھی توحق ہے من سکتا تھا پھر اس نے خوامشش کی بات ہی کیو نکر مانی اور باغی ہوا؟

ہم کہتے ہیں: اِس کاجواب دوطرح ہے:

ایک وہ جو ہم نے سشہ وع میں بتایا کہ حق تعالیٰ روح کو اپنی قدر سے متعارف کر وانا چاہتا تھا، اور اس کی وجہ ہم پہلے ذکر کر چکے، لہذا اِس نے (نفسس) کو خواہش کی پکار سنوائی اور عقل کی پکارسے بہرار کھاتا کہ وہی ہو جو اس سبحانہ کی مرضی ہے۔

دوسراید که نفس بھی روح کا ایک جزوبے جیسے حوا آدم کا جزوبے، لبنداروح کا پکار ناتواس کی اپنی پکار میں سے تھا، جبکہ خواہش کی پکار اِس سے جداتھی، اپنا آپ تواسے پہلے ہی حاصل تھا جبکہ اجنبی غیر حاصل تھا۔ لبندا نفس کو وہ جاننے کا شوق ہوا جس سے وہ انجان تھا، یوں اِس نے خواہش کی بات مانی تاکہ دیکھے اُس کے پاس کیا ہے، جیسا کہ حوانے پھل کھانے میں ابلیس کی بات مانی۔ کی بات مانی تاکہ دیکھے اُس کے پاس کیا ہے، جیسا کہ حوانے پھل کھانے میں ابلیس کی بات مانی۔ کیبیں سے اس مملکت انسانی میں خواہش اور عقل کے در میان جنگ و جدل، فتنہ فساد شروع ہوا۔ کبھی اِن میں سے کوئی ایک اِس (مملکت) پر قابض ہو جاتا ہے، اور کبھی اُس سے یہ رفع میں تو (مملکت) چھین لی جاتی ہے، اور کبھی اُس سے یہ رفع میں تو رفع کی ایک اِس کے معزول کر کے قید کر لیا جاتا ہے، اور کبی شخص کے حق میں تو

ومِن هنا وقعت بين الهوى والعقل الوقائع والحروب والفِتن على هذا المُلك الإنساني. وقد يَسْتَولي أحدهما عليه، وقد يؤخذ منه فيَعزله ويَأْسِرُه، وربّها يقتله في حقّ شخص مّا، هكذا استمرّت الحكمة الإلهيّة حتّى العرض الأكبر. وربّها يملك أحدهما البادية والآخر الحاضرة، وقد يَمْلِك أحدهما المُلكَ كلّه ظاهرا وباطنا.

فأمّا العصاة؛ فإنّ سلطان الهوى مالك باديتهم وسلطان العقل مالك حاضرتهم الخاصة. وأمّا المنافقون؛ فإنّ العقل مالك باديتهم والهوى مالك حاضرتهم. وأمّا المؤمنون المعصومون والمحفوظون؛ فالعقل مالكهم باديةً وحاضرة. وأمّا الكافرون فالهوى مالكهم بادية وحاضرة.

فإذا كان في الدار الآخرة، وذُبِحَ الموت، وتميّز الفريقان، ونفذ حكم الله؛ أُلِخَى المعصاةُ بالمؤمنين المعصومين، فحصل لهم النعيم الدائم، وأُلِخَى المنافقون بالكافرين، فحصل لهم العندابُ اللازم، فلم يُغنّنِ للمنافق عمله من الله شيئا؛ فإنّ التوحيد أصل والعملَ فرعٌ، فإن اتفق في الفرع شَيءٌ يُفسده ويُهلكه، جَبَره الأصل كالعصاة، وإذا خرب الأصل لم يجبره الفرع كالمنافق.

فهذا الملك الإنساني تصرّفه في الدنيا على أربعة أطباق، لا بدّ من أحدها في حقّ كلّ شخص: إمّا مؤمن معصوم أو محفوظ، وإمّا كافر أو مشرك أصلا، وإمّا منفق. وإمّا عاص.

وإذ قد تقرّر هذا وثبت، فلنذكر الآن السبب الذي لأجْلِه نشأت الفتن والحروب بين العقل والهوئ، إذ هذا موضعه ﴿وَاللهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾

ا ف، ش: بين العقل والهوئ.

۲ ف، ش: المنافق.

<sup>&</sup>quot;[الأحزاب: ٤]. بلغت قراءة.

۔ قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ روزِ محشر تک حکمت الہیہ اسی طرز پر جاری ہے۔ کبھی (خواہش اور عقل) میں ہے کوئی ایک شہروں پر قابض ہوتا ہے تو دوسر اصحراؤں اور جنگلات پر۔ اور بھی اِن رونوں میں سے کوئی ایک ساری ظاہری اور باطنی مملکت پر اکیلا قابض ہوتا ہے۔

جہاں تک نافرمانوں کا تعلق ہے ؛ توخواہش اِن کے ویرانوں پر قابض ہے جبکہ عقل اِن کے شہر وں اور بستیوں کی مالک ہے۔ جہاں تک منافقین کی بات ہے ؛ توعقل ان کے ویرانوں پر قابض ہے اور خواہش ان کے شہر وں پر حاکم ہے۔ جہاں تک معصوم محفوظ مومنوں کا تعلق ہے ؛ تو عقل ان کے شہر وں پر حاکم ہے۔ جہاں تک معصوم محفوظ مومنوں کا تعلق ہے ؛ تو عقل ان کے شہر وں اور ویرانوں دونوں پر قابض ہے۔ اور جہاں تک کاف روں کی بات ہے ؛ تو اون کی کُل مملکت خواہسش کے ہاتھ کھلونا ہے۔

کل روزِ محشر جب موت کو ذبح کیا جائے گا، دو گروہوں کا فرق قائم ہو گا اور اللہ کا تھم نافذ ہو گا تو گناہ گاروں کو معصوم مو منین سے ملادیا جائے گا، یوں اِنہیں ابدی نعمتیں حاصل ہوں گی اور منافقین کو کافروں سے ملا دیا جائے گا یوں انہیں ابدی عذاب لاحق ہو گا۔ اُس روز منافق کا عمل منافقین کو کافروں سے ملا دیا جائے گا یوں انہیں ابدی عذاب لاحق ہو گا۔ اُس روز منافق کا عمل اُسے عذاب اللی سے نہیں بچایائے گا؛ کیونکہ تو حید اصل ہے جبکہ عمل فرع (یعنی شاخ) ہے، اگر منہیں کو کوئی بیاری گئے جو اسے ختم کر دے تو اصل اس کی حفاظت کرتی ہے؛ جیسا کہ گناہ گاروں منہیں بچا کے حق میں ہے، لیکن اگر اصل (جڑ) ہی خراب ہو جائے تو فرع بھی اِس (درخت) کو نہیں بچا یاتی؛ جیسا منافق کے ساتھ ہوا۔

ایک ایک ایک ایک ملکت کا دنیا میں چار طبقات پر تصرف ہے، ہر شخص ان میں سے کسی ایک طبقے میں آتا ہے: یا تو وہ معصوم یا محفوظ مومن ہوتا ہے، یا پھر کافر اور مشرک، یا تو منافق ہوتا ہے یا پھر گناہ گار (مومن)۔

جب بیہ بات طے اور ثابت ہوگئ، تو اَب ہم اُن اسباب کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کی بدولت عقل اور خواہش کے در میان جنگ و جدل فتنہ و فساد جاری ہے، کہ یہی اِس کی جاہے۔ ﴿اللّٰہ ہی حق بات کہتا ہے اور راستہ د کھلا تا ہے﴾

# الباب الرابع في ذكر السبب الذي لأجله وقع الحرب بين العقل والهوئ

اعلم - وفقك الله - أنّ السبب الذي لأجله نَشَأَت الفتن ووقعت الحروب حتى كَشَفت عن ساقها، وعمَّتِ الوقائعُ جميع أقطار المملكة وآفاقها، هو طلب الرئاسة على هذا الملك الإنساني ليُخلِّصه من حصل بيده إلى النجاة، إذ لا يصحّ عقلا ولا شرعًا تدبيرُ ملكِ بين أميرين متناقضين في أحكامها ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِمَةٌ إِلّا اللهُ لَهُ سَرَعًا تدبيرُ ملكِ بين أميرين متناقضين في أحكامها ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِمَةٌ إِلّا اللهُ لَفَسَدَتًا ﴿ وَإِن فُرِضَ اتّحاد الإرادة في حقّ المخلوقين؛ فإنّ حُكم العادة يأبى ذلك، والشرع، في حقّ هذين الأميرين، وما سمعنا بخرقهما في حقّ شخص قطّ. وإذا كان هذا فلم يُرد الله - تعالى - أن يدبّر هذا الملك إلّا واحد وصرّح بذلك على لسان رسوله حسل الله عليه وسلّم - «إذا بُويع لحليفتين فاقتلوا الآخر منهما». والخلافة ظاهرة وباطنة، وقد تقرَّرَت الظاهرة وثبتت، وكلامنا هنا في الخلافة الباطنة على حسب الظاهرة، أنبوبًا على أنبوب وجريًا على ذلك الأسلوب.

### اعتراض لكشف أسرار

قال المؤلّف - رضي الله عنه -: ورُبّها للمنازع أن يستروح من هذا الحديث شيئًا مّا، فيقول: قد قال: «اقتلوا الآخر منهما»، وما يدريك لعلّ الهوى تقدّم والعقل تأخر، فيكون الهوى صاحب الخلافة؟ فنقول: ليس التقدّم والتأخّر هنا بالزمان، وإنّها التقدّم هنا بإحصاء الشرائط، أعني شرائط الإمامة، ففي من وُجِدت كان المُقدّم للإمامة، ويُخلّع مَن لم تكمل فيه تلك الشرائط، ويُقتَل إن عاند ولم يَدخُل في الأمر

ا [الأنبياء: ٢٢] ف: - لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا.

# چو تھاباب اس وجہ کا ذکر جس کی وجہ سے عقل اور خواہش کے در میان جنگ وجدل ہے

الله بھے تونی دے، یہ جان لے کہ وہ سب جس کی وجہ سے فتنے اٹے اور جنگیں ہوئیں،
یبال تک کہ اِن میں شدت آئی اور یہ واقعات مملکت کے کونے کونے میں پھیل گئے، وہ (سب)
اِس مملکت انسانی کی حکومت حاصل کرنا ہی ہے، تاکہ یہ جس کے قبضے میں آئے وہ اِسے خلاصی دلوائے۔ کیونکہ ایک مملکت کا عقلاً اور سشہ ما دو مختلف، متفاد احکام جاری کرنے والے حاکموں کے زیرِ تعرف رہنا ممکن نہیں ﴿اگر زمین و آسان میں اللہ کے سوا خدا ہوتے تو یہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ﴾ اگر خلوق کے حق میں ارادے کا اتحاد فرض بھی کر لیا جائے تب بھی دستور و نیا اور شریعت ایک مملکت کے دو حاکموں کا انکار کرتے ہیں اور ہم نے نہیں سنا کہ کی شخص کے لیے اور شریعت ایک مملکت کے دو حاکموں کا انکار کرتے ہیں اور ہم نے نہیں سنا کہ کی شخص کے لیے یہ دستور توزا گیا ہو۔ اگر بات یہی ہے تو پھر اللہ تعالی کا ارادہ بھی بہی ہے کہ اس باد شاہت کو ایک یہ دستور توزا گیا ہو۔ اگر بات یہی ہے تو پھر اللہ تعالی کا ارادہ بھی بہی ہے کہ اس باد شاہت کو ایک جائے تو بعد والے کو قبل کر دو۔ "خلافت ظاہر کی بھی ہے اور باطنی بھی، ظاہر کی تو مقرر اور ثابت جی ہم یہاں ظاہر کی کی طرز پر باطنی خلافت کی بات کر رہے ہیں، جو ہو بہو اور قدم بقدم اُسی اسلو۔ یرے بہیں ظاہر کی کی طرز پر باطنی خلافت کی بات کر رہے ہیں، جو ہو بہو اور قدم بقدم اُسی اسلو۔ یرے۔

# كشف ِاسرار پر اعتراض:

مؤلف کبتا ہے ۔ اللہ اُس سے راضی ہو ۔: ہو سکتا ہے کہ مخالف اِس حدیث سے کچھ
یول راحت پائے، کیے کہ آپ نے فرمایا ہے: "ان دونوں میں سے بعد والے کو قتل کر دو۔" تجھے
کیا بتا سٹ اید خواہش آگے نکل جائے اور عقل (مراد روح) بیجھے رہ جائے، پھر تو خواہمش

العزيز، فلا يُلتفت للزمان.

قال المؤلّف - رضي الله عنه -: وشرائط الإمامة على ما ذكرته العلماء عشره: سِتُّ منها خَلَقِيَّة لا تُكتسب، وأربع منها مكتسبة. فأمّا الحَلَقِيَّة: فالبلوغ، والعقل، والحريّة، والذكوريّة، ونسب قريش - وفيه خلاف، ولم يره بعض العلماء - وسلامة حاسة السمع والبصر. وأمّا الأربع المكتسبة: فالنّجدة، والكفاية، والعلم، والورع.

قال: وهذه الشرائط كُلُها موجودة في هذا الخليفة، والهوى معرّى عنها، نعوذ بالله لا نشرك به أحدا، فلنذكرها شريطة شريطة حتى نستوفيها ونبيّن أنّ الروح قد جمعها.

### الشرط الأوّل في الخلافة: البلوغ

فإنَّ الإمامة لا تنعقد لصبيّ.

اعتباره في الروح: البلوغ - نوّر الله بصيرتك - أمرٌ شرعيّ، وبلوغ الروح اتصاله بالإليّة، وقد ثبت اتصاله على ما ذكرناه، اتصال شرفٍ ورفعةٍ، وبلوغٍ مقام كريم حين أُخِذ عليها الميثاق، فقال لها: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ قالت ": ﴿ بَلَى ﴾. فلو كانت الأرواح غير بالغة لما تصوّر منها هذا الجواب، ولا توجّه عليها هذا الخطاب شرعًا.

### الشرط الثاني: العقل

فإنَّ الإمامة لا تنعقد لمجنونٍ، إذ هو غير مخاطَبٍ ولا تكليف عليه، والإمام مكلّفٌ.

اعتباره: الرُّوح يعقل عن الله - تعالى - ما يرد عليه منه، ولذلك قال: ﴿ بَلَكَ ﴾،

ا في سائر النسخ: العلماءُ عَشْرٌة: سِتُه منها خَلْقِيَّة لا تُكتسب، وأربعة منها مكتسبة.

۲ ش: شرائط.

۳ ش: قالوا.

صاحبِ خلافت ہو گی؟ ہم کہتے ہیں: یبال آگے پیچے ہونا زمانی نہیں، بلکہ آگے ہونے سے مراد سنہ الط پوری کرناہے؛ میرا مطلب شرائط امامت ہیں۔ لہذا جس میں یہ شرائط پائی جائیں وہی امامت میں آگے ہوگا، اور جو ان شرائط کو پورانہ کرے وہ نااہل تصور ہوگا، اور اگر سرکشی و کھائے تواسے قبل کیا جائے گا، وہ تواس مقابلے میں شامل ہی نہیں تو پہلے اور بعد کیسا؟

مؤلف کہتا ہے۔ اللہ اس سے راضی ہو۔: علما کے بیان کے مطابق امامت کی دس شرائط بیں، اِن میں سے چھ طبعی ہیں جو کسب سے حاصل نہیں ہوتیں جبکہ چار کسی ہیں۔ طبعی شرائط میں: بلوغت، عقل، حریت، مردائل، نسب قریش سے ہونا۔ اگر چہ اس آخری سٹ مرط میں اختلاف ہے اور بعض علما اِسے لازمی قرار نہیں دیتے۔ اور جس ساعت اور بصارت کا درست ہونا شامل ہے۔ جبکہ چار کسی شرائط میں: شجاعت، کفایت، علم اور پر ہین گاری شامل ہیں۔

یہ تمام شرائط اس خلیفہ (یعنی روح) میں موجود ہیں جبکہ خواہش اِن سے عاری ہے۔ اللہ کی پناہ اہم کسی کو اُس کا شریک نہیں کھبر اتے۔ اب ہم ہر شرط کے علیحدہ علیحدہ ذکر سے یہ واضح کرتے ہیں کہ روح ہی اِن سب کی جامع ہے۔

# خلافت کی پہلی شرط: بلوغت

خلافت کی پہلی شرط بلوغت ہے کیونکہ نابالغ بچہ خلیفہ نہیں ہوسکتا۔

روح میں اس سے مراد: اللہ تیری بھیرت روش کرے، بلوغت شرکی امر ہے، اور روح کی بلوغت اِس کا خداہے جڑنا ہے، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا یہ اتصال ثابت ہے، یہ اتصالِ سنہ نو ورفعت اور مقام کریم پر پہنچنا ہے کہ جب اِس سے عہد لیا گیا، تو اس سے بوچھا: ﴿ کیا میں تمہارا ربیں؟ ﴾ توسب (روحوں) نے کہا: ﴿ بالکل آپ ہی رب ہیں ﴾ اگر روحیں نابالغ ہوتیں تو اُن سے اِس جواب کا تصور نہ ہوتا اور شرعی طور پر اُن سے یہ سوال بھی نہ کیا جاتا۔

# <sup>دوسر</sup>ی شرط:عقل

كوئى خفيف العقل خليفه نهيس مو سكتا كيونكه وه مخاطب اور مكلف نهيس، جبكه خليف. مكلف

وهي صفةٌ قائمة به، عنها صدر العَقَل الذي جعلناه وزيرًا له فيها يأتي إن شاء الله تعالى.

#### الشرط الثالث: الحرية

فإنّ الإمامة لا تنعقد لرقيق، وذلك أنّ الإمامة تَستَدْعي أن يستغرق الإمامُ أوقاته في أمور الخلق، وهذا لا يتّفق للعبدِ إذ سيّدُه مالكٌ له، يقطع عليه النظر في مهمّات الخلق باشتغاله في تصرّفاته.

اعتباره: "الروح لا يوجد أشد حرّية منه ولا أكمل، إذ ليس لأحدٍ عليه مِلْكُ إلّا لله - تعالى -. وكيف يتصوّر ذلك وهو أوّل المحدَثات، وكون الإمام مستغرقًا في مهمّات الخلق، فكذلك الروح مستغرق في مهمّات مُلْكِه، قال الله - تعالى -: ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّهِ لَمُ اللَّهُ مَا لَكُهُ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ "

#### الشرط الرابع: الذكوريّة

فإنّ الإمامة لا تنعقد لامرأة، والذي منع من ذلك أنّه ليس لها منصب القضاء، ولا منصب الشهادات في أكثر الحكومات شرعًا.

اعتباره: هذا بيّن بنفسه لا يحتاج إلى شرحٍ، والذي منع أن تكون النفس، وإن اتصفت بصفات الكمال، فإنّها في الكون تحت حجاب الصَّون، وهي كريمة هذا الإمام، وهي محلُّ الفجور والتّقوى، والعِلَّة مُطَّرِدَة في الخلافتين معًا.

ا ك: عنها صدر.

٢ ف: + وهذا لا يتفق.

٣ ش: + في.

٤ ل، ف: - الروح.

٥ ي: مستغرق.

٢ [الأنبياء: ٢٠]

ہے۔

روح میں اکس کا اعتباریہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ روح تک پہنچا ہے یہ اُسے سمجھتی ہے (یعنی عقل رکھتی ہے) اِسی لیے تو اِس نے "بلی ۲۳۳" کہا، (عقل رکھنا) تو روح کی قائم صفت ہے، اور اُسی سے تو وہ عقل نکلی جسے ہم نے اِس کا وزیر کہا، اِس (وزیر) کے بارے میں مزید کلام آگے آ رہا ہے۔

# تيسري شرط:خود مختاري

کوئی غلام خلیفہ نہیں بن سکتا؛ کیونکہ خلافت اس بات کی متقاضی ہے کہ خلیفہ اپنا سارا وقت اپنی رعایا کے معاملات میں صَرف کرے۔ کوئی غلام ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اُس کا آقا اُس کا مالک ہوتا ہے، اور آقا کے اوامر کی بجا آوری میں وہ امور سلطنت کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ اس کی مثال ہے کہ روح سے زیادہ خود مختار اور کامل کوئی نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی ملکیت نہیں۔ یہ غلام کیے ہو سکتی ہے جبکہ یہ سب سے پہلی تخلیق ہے۔ جیسے خلیفہ اپنی رعایا کے امور میں مشغول رہتا ہے، اِسی طرح روح اپنی مملکت کے امور میں مشغول رہتا ہے، اِسی طرح روح اپنی مملکت کے امور میں مشغول رہتا ہے، اِسی طرح روح اپنی مملکت کے امور میں مشغول رہتا ہے، اِسی طرح روح اپنی مملکت کے امور میں مشغول رہتی ہیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے ہی

# چوتقی شرط:مردانگی

کوئی عورت خلیفہ نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ست رعاً اِس کے لیے نہ تو منصبِ قضاہے اور نہ ہی اکثر احکام میں منصب گواہی۔

روح میں اس کا اعتبار اس قدر واضح ہے کہ اس کی سنسرت کی ضرورت نہیں۔ نفس۔ اگرچہ صفاتِ کمال سے متصف ہے۔لیکن کائنات میں روح کے تابع ہے،روح اس کی سرپرست ہے، یہ اچھائی اور برائی کی جاہے اور ایک ساتھ دو خلافتوں کا اہل نہیں۔

### الشرط الخامس: النّسب

اعتبارُه: الدخول في المقامات المحمّديّة؛ وهي الدّورة الثانية الإلهيّة الّتي حَصَرتُ الأوّليّة والآخريّة. بُعِثَ آخرًا وقيل له: "متى كنت نبيّا؟" قال - صلّى الله عليه وسلّم -: "وآدم بين الماء والطين". فانتهت في عيسى - عليه السلام - الدورةُ من آدم، ولذلك جعله في كتابه، كما قال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدُ الله كَمَثُلِ آدَمَ ﴾ فختم من آدم، ولذلك جعله في كتابه، كما قال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدُ الله كَمَثُلِ آدَمَ ﴾ فختم من الله واختصت الدورة الثانية الحاكمة على الكلّ، المحمّدية المحيطة بجوامع الكلم، وهي الدورة الّتي من الشرق إلى الغرب، فكما أنّ محمّدًا - عليه السلام - أرسِل إلى الكافّة، كذلك الروح أرسِل إلى كافّة البدن، وفي هذا سرٌّ عجيبٌ نذكره في غير هذا الكتاب. فهذا فائدة النسب للروح.

## الشرط السادس: سلامة حاسة السمع والبصر

إذ الأعمى والأصُّمُّ لا يتمكّن من تدبير نفسه، فكيف يدبّر غيره.

اعتباره: "الروح سماعه بالحقّ ونظره بالحقّ، فتقدّس عن الآفات وتنزَّه، قال صلّى الله عليه وسلّم - مخبرا عن ربّه: «ولا يزال عن يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحِبُه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبَصَرَه الذي يبصر به» وهنا سرّ يُبتَحَث عنه؛ فإنّه كذلك كان ٥٠. فمن كان الحقّ سمعه وبصره كيف لا يدبّرُ نفسَه وغيرَه.

## الشرط السابع والثامن: النجدة والكفاية

وهما من صفاتِ الأرواح، ألا ترى أنّ الله - تعالى - إذا أراد نُصرة عباده أمدّهم

ا [آل عمران: ٥٩]

۲ ف: + به.

٣ ش: + في.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>ف: + العبد.

<sup>&</sup>lt;sup>٥</sup> ش: – کان.

## پانچویں شرط: حسب و نسب

روح کا اعتبار: مقاماتِ محدید میں وخول ہے ؛ یہ وہ دوسرا دورہ الہیہ ہے جس نے اولیت اور آخریت کا احاطہ کر رکھا ہے۔ آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے اور جب آپ سے پوچھا گیا:
"آپ کب سے نبی ہیں؟" تو آپ طفیطیم نے فرمایا: "جب آدم مٹی اور پانی کے در میان سے۔"
پس پہلا دورہ آدم سے (شروع ہوا اور) عیسی عَیاباً پر ختم ہوا، اِسی لیے اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا تو فرمایا: ﴿ بینک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے ﴾ پس اُسی پر ختم کیا جس جیسے ذکر کیا تو فرمایا: ﴿ بینک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے ﴾ پس اُسی پر ختم کیا جس جیسے سے سے مشروع کیا۔ اور دوسرا دورہ سب پر حاکم ہے، یہ محمدی اور جامع کلمات سے محیط ہے، یہ مشرق سے مغرب کی طرف بھیج گئے، اُسی طرح مشرق سے مغرب کی طرف بھیجی گئی۔ اس میں ایک عجیب راز ہے جو ہم کسی اور کتاب میں بتائیں روح پورے جسم کی طرف بھیجی گئی۔ اس میں ایک عجیب راز ہے جو ہم کسی اور کتاب میں بتائیں گے۔ دوح کے نسب کانہ فائدہ ہے۔

# چهٹی شرط: حس ساعت وبصارت کا درست ہو نا

اندھااور بہراتو اپنا بھلانہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے کا بھلا کیا کرے گا۔

روح میں اس کا اعتباریہ ہے کہ روح کا سننا اور دیکھنا حق تعالی سے ہے، یوں یہ عیوب و نقائص سے منزہ ہوئی۔ آپ طفیع کیم نے اپنے رہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: "میر ابندہ ہمیشہ نوافل سے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اُس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اُس سے محبت کرتا ہوں تو اُس کی ساعت ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ اور جب میں اُس سے محبت کرتا ہوں تو اُس کی ساعت ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ "یہاں ایک راز کھوجنا چاہیے؛ کیونکہ (روح) اسی طرح بھارت ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ "یہاں ایک راز کھوجنا چاہیے؛ کیونکہ (روح) اسی طرح سے ہے۔ سوجس کی ساعت اور بھارت حق تعالیٰ ہوتو وہ کیے اپنا اور دو سروں کا بھلا نہیں کر سکے سے ہے۔ سوجس کی ساعت اور بھارت حق تعالیٰ ہوتو وہ کیے اپنا اور دو سروں کا بھلا نہیں کر سکے

# ساتویں اور آٹھویں شرط: شجاعت اور کفایت

یہ دونوں ارواح کی صفات ہیں، کیا تونے غور نہیں کیا جب اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی مدد

بملائكته وأيّدهم بهم، قال - تعالى -: ﴿أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ﴾ وقال: ﴿وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ `

### الشرط التاسع: العلم

وهذا قد ظهر في آدم - عليه السلام - حين عُلِّم الأسماء كلّها، فلا نحتاج إلى ذكره.

#### الشرط العاشر: الورع

وهو منبعه وإليه مرجعه؛ إذ الشريعة رداؤه، والحقيقة إزارُه. فقد تكمّلت " الشرائط في هذا الخليفة، وصحّت خلافته وانعقدت إمامته.

قلنا: فلنرجع إلى السبب الذي لأجله وقعتِ الحروب والفتن بينهما، فأقول: إنَّ السببَ في ذلك طلبُ الرئاسة على هذا اللَّك الإنساني، فإذا صحَّتِ الرئاسة لأحدهما عليه سعى في نجاته وإقامته، وحمى ذِمَارَهُ ، وأعلى منارَهُ، وحجبه عن الأسباب المُردية له في الدارين، على حسب ما يتخيَّل له أو يَعُلَمُه.

واعلم أنّ سبب نجاته من كلّ أمرٍ مُهلكِ هو طاعتُه لأمرٍ داعٍ من خارج يقال له الشَرع، عَرَفه الروح إذ هو من جنسه، وجَهِله الهوئ. فالهوئ يُتَخيَّل له أنّ النجاة في حَيِّزه والروح يعلم أنّ النجاة في حَيِّزه فنشأ الخلاف ووقع الشَّتَات. والذي دعا إلى ذلك أنّ حقيقة الأميرين مختلفتان، فلمّا جاء الداعي من خارج نظرا آلى نتيجة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [الأنفال: ٩] ي: + مردفين.

٢ [المجادلة: ٢٢]

۳ ي، ل، م: انكملت.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ش: دياره.

<sup>°</sup> ش: - والروح يعلم أنّ النجاة في حَيِّزه.

٦ م، ف: نظر.

# نویں شرط:علم

یہ آدم عَلائِلاً میں اُس وقت ظاہر ہو چکاجب آپ کو تمام اساسکھائے گئے، لہذااب اِس کے مزید بیان کی ضرورت نہیں۔

### دسویں شرط: پر ہیز گاری

یمی اِس (روح) کا منبع اور مرجع ہے؛ کیونکہ شریعت اس کی چادر ہے اور حقیقت اس کا تہ بند ہے۔ اس خلیفہ میں سٹ رائط پوری ہوئیں، لہذا اس کی خلافت درست تھہری اور اس کی امامت قائم ہوئی۔

ہم کہتے ہیں: اُب ہم اُس وجہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان دونوں میں جنگ و جدل اور فننہ و فساد برپاہے، میں کہتا ہوں: اس کی اصل وجہ اِس مملکت انسانی کو اپنے قبضے میں لینا ہے، پس جب اِن میں سے کوئی ایک اس (مملکت) کا حاکم بن جاتا ہے تو وہ اپنے علم اور عقل کے مطابق اِس (مملکت) کی خیات، اس کے استحکام، اِس کی حفاظت، اس کا نام روش کرنے اور دونوں جہانوں میں تباہی اور بربادی کے اسبب سے اس کے بچاؤ کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ یہ جان لے کہ ہر ہلاکت آفرین معالمے سے اِس مملکت کی نجات ایک خارجی پکار کی اطاعت پر ہے جے شریعت کہتے ہیں، روح اِسے جانتی ہے کیونکہ وہ اس کی جنس ہے ہی جبکہ روح یہ جاتی خواہش اِسے نہیں پچانتی۔ خواہش یہ سوچتی ہے کہ نجات اِس کے پاس ہے، جبکہ روح یہ جاتی ہے کہ نجات اِس کے پاس ہے، جبکہ روح یہ جاتی ہے کہ نجات اِس کے ہاتھ ہے، یوں اختلاف پیدا ہوا اور تفرقہ پڑا۔ اس (تفرقے) کی وجہ ان دو توں کی حتیات اِس کے ہاتھ ہے، یوں اختلاف پیدا ہوا اور تفرقہ پڑا۔ اس (تفرقے) کی وجہ ان معالم کے نتائج پر غور کیا، سو انہیں اس کے دو نتیج نظر آئے ؛ ایک میں ہلاکت جبکہ دوسرے معالم کے نتائج پر غور کیا، سو انہیں اس کے دو نتیج نظر آئے ؛ ایک میں ہلاکت جبکہ دوسرے میں نجات تھی۔ اس خیات چاہی اور میں میں سے ہر ایک نے راہ نجات چاہی اور میں میں نجات تھی۔ اس کے راہ نواں دونوں ( یعنی روح اور خواہش) میں سے ہر ایک نے راہ نواں و نواں اور خواہش کیں سے ہر ایک نے راہ نوات چاہی اور میں میں نجات تھی۔ اس کے دانوں دونوں ( یعنی روح اور خواہش ) میں سے ہر ایک نے راہ نوات چاہی اور

ذلك الأمر، فوجدا له نتيجتين: في الواحدة الهلاك، وفي الأخرى النجاة. فطلب كلّ واحدٍ منهم سبيل النجاة، وتجنّب الهلكات على حسب ما اقتضته الحكمة الإلهيّة، وحقيقته، وكُلُّ لَو تُرِك والاعتذار لكانت لهم حجّة منا، ولكن حسمها الحق - جلّ اسمه - بحجّته البالغة حيث قال: ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ "وهؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي "، "وجفّ القلم".

فنقول: إنّ الروح حقيقته نورٌ، والهوئ حقيقته نارٌ، وكلُّ واحد منها يتنغم بوجوده في وجوده؛ إذ هي صفته النفسية، وإلا فلو تيقَّن مَن حقيقته نارٌ أنه يعذَبُ بها، وأنّ الفاعل قادرٌ على ذلك؛ لطلب الفرار إلى محلّ وجود النور لو تحقّق فيه النجاة، لكن جهل ذلك. فكلُّ دعا إلى مقامه، بل النار تتعذَّب بالنور، كما تضُرُّ رِياحُ الوّردِ بالجُعلِ. فإذا كان يتعذَّب بالنور يتخيل أنّ هذا الملك الإنساني يتعذَّب أيضا بالنور، فهو أبدًا يطلب أن يُخرِّجه من النور، ويحَجُبه عنه بالأفعال التي تؤدّيه إلى الخروج عنه؛ وهي الشهوات التي حُفَّتِ النار بها، فمن وردها فقد ورد النار. ويطلب، أيضا، الروحُ الذي هو نورٌ مثل ذلك. فكلُّ واحدٍ منها ينظر في الأسباب المُوصِلةِ هذا الملك الإنساني إلى حزبه فيعرضها عليه ويُحلِّيه بها.

وقد صحّ عندهما أنّه متى تحَلَّىٰ أو اتّصف بوصفٍ مَّا، كان مُلُكًا لصاحب ذلك الوصف، وكان المستولي عليه، فوقعت الفتن والحروب. ولو ترك كلّ واحد منهما النظر من نفسه ونظر إلى هذا الداعي من خارج الذي هو الشارع، وقال: وجدتُ داعيًا من خارج ثبت صدقه وعصمته، فها قال فيه النجاة فهو ذلك<sup>٥</sup>، وما قال فيه

١ ف: لو ترك الاعتذار، ش: فكل لو تركوا الاعتذار.

٢ [الأنبياء: ٢٣]

٣ ك: واحدة.

<sup>&</sup>lt;sup>ځ</sup> ي، ك، ش: يتنعم من وجوه.

ه ف: كذلك.

ہلاکت سے اجتناب کیا، یہ حکمت الہی کے تقاضے اور اِس (حکمر ان) کی حقیقت کے مطابق تھا، اگر ان دونوں کو ان کے عذر کے ساتھ جھوڑ دیا جائے تو ان کے پاس کسی حد تک ججت ہے، لیکن حق بیل اسمہ - نے اپنے پاس سے بالغ ججت لا کر اِن کی دلیل کو کاٹ دیا، فرمایا: ﴿اس سے اُس کے فعل کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا جبہ اِن سب سے پوچھا جاتا ہے ﴾ "اور یہ جنت میں گئے اور مجھے پر دانہیں اور یہ دوزخ میں گئے اور مجھے کوئی پر وانہیں "" اور قلم خشک ہوئے۔"

ہم کہتے ہیں: بیشک روح کی حقیقت نور ہے جبکہ خواہش کی حقیقت نار ۲۷ ہے، اور اِن دونوں میں ہے ہر ایک اپنے وجود سے اپنے وجود میں راحت پاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی ذاتی صفت ہے، اگر ایسانہ ہو تا اور اگر "ناری حقیقت" والے کو یہ یقین ہو تا کہ اُسے اِسی آگ ہے عذاب دیا جائے گا، اور وہ فاعل اِس پر قادر ہے؛ تو وہ مجساگ کر نور کی پناہ لیتا؛ اگر اُسے نور میں نجات ملئے کا یقین ہو تا، لیکن اُسے یہ خبر نہیں۔ لہذا ہر ایک اپنے مقام کی طرف بلاتا ہے، بلکہ نار نور سے عذاب میں کرتی ہے، چونکہ یہ عذاب محموس کرتی ہے، چیسے "خیل" نامی کیڑ ا<sup>۲۸</sup> گلاب کی مہک سے دور بھاگتا ہے۔ چونکہ یہ غذاب محموس کرتی ہے، لہذا وہ بمیشہ اسے نور سے دور کرنے میں کوشاں رہتی ہے، اور ان تکلیف محموس کرتی ہے، لہذا وہ بمیشہ اسے نور سے دور کرنے میں کوشاں رہتی ہے، اور ان انعال کے ذریعے اسے نور سے جو اسے نور سے دور کرنے میں کوشاں رہتی ہے، اور ان بین جن کے ان امباب پر غور کرتا ہے۔ چواس مملکت انبانی کھی کرتی ہے۔ اِن میں پڑتا ہے وہ آگ میں جاگر تا ہے۔ اس مملکت بین کواس کے ازر گردنار ہے، جو اِن میں پڑتا ہے وہ آگ میں جاگر تا ہے۔ اس مملکت انبانی کواس کی جماعت سے ملا دے، چنانچہ وہ یہی اسباب پر غور کرتا ہے جو اِس مملکت انبانی کواس کی جماعت سے ملا دے، چنانچہ وہ یہی اسباب اس کے سامنے پیش کرتا اور اسی سے ازرات کرتا ہے۔ آدامت کرتا ہ

ان دونوں (بیخی روح اور خواہش) کے نزدیک سے ہات پایہ شوت کو پہنچ چکی ہے کہ جب سے ملکت کی ایک رنگ میں رنگی گئی یا کسی ایک وصف سے مقصف ہوئی، تو پھر سے اِسی وصف والے کی ملکت ہوگی، اور وہی اِس پر حاکم ہوگا، لہذا جنگ و جدل اور فساد برپا ہے۔ اگر سے دونوں خود پر ستی سے باہر آئیں اور خارج سے اُس بلانے والے ۔ بینی شارع - پر نظر ڈالیس، اور سے کہیں: مجھے خارج میں ایک ایبا داعی ملاجس کی سچائی اور عصمت ثابت ہے، جسے وہ نجات کے اسی میں نجات ہے،

الهلاك فهو ذلك؛ لوَقَعَ التسليم والانقيادُ، وارتفعتِ الفتن، وحصل المُلك في حزب النجاة. لكنّ هذا لا يصحّ أبدًا، إذ كانت تزول حقيقة الهوى؛ فإنّه عين المخالفة، فلو عُيمَت انعدم وذهب، لكن لله - تعالى - في هذا تدبير عجيب يحجب من شاء ويكشف لمن شاء ﴿لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ وله الحجة البالغة المؤولُو شاء ويكشف لمن شاء ﴿لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ وهم الحجة البالغة المؤولُ الحُقَلُ وهم أهل ربُّك المناسَ أُمَّةً وَاحِدةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ ﴾ وهم أهل الجمع، ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ ليظهر أسهاءَه في الوجودِ. وَاللهُ يَقُولُ الحُقَ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ، والحُمَدُ لله رَبِّ الْعالَمِينَ. المُعالَمِينَ. السَّبِيلَ، والحُمَدُ لله رَبِّ الْعالَمِينَ. المُعالَمِينَ. المُعالِمِينَ.

١ [الانبياء: ٢٠]

٢ ش: + ولو شاء لهداكم أجمعين.

٣ ي: - ربك.ك: الله.

٤ [هود:١١٨-١١٩]

<sup>°</sup> ك: لتظهر.

٦ ف: أسهاؤه.

٧م: بلغت قراءة عليه، أحسن الله إليه. بلغت قراءة.

اور جے وہ ہلاکت کے جی ہلاکت ہے۔ (اگر ایسا ہو جائے تو) ان دونوں کی عکر ارجم ہو اور فساد منے، اور اِس مملکت کو بھی خلاصی ملے۔ لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں، کہ پھر خواہش کی جی ہے من جائے گی ؛ کیونکہ یہ عین مخالفت ہے، اگر (مخالفت) مٹ گئ تو (نواہش) بھی من جائے گی۔ اس معاطے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب تدہیرہے، جس پر چاہتا ہے عیاں کر تا ہے اور جس نے چاہتا ہے چھیائے رکھتا ہے، کیونکہ راس کے کاموں کا اُس سے پو چھا نہیں جا سکتا جبکہ اس کے ملاوہ ہر ایک سے پو چھا نہیں جا سکتا جبکہ اس کے ملاوہ ہر ایک سے پو چھا جا تا ہے گا اس کے پاس بالغ جمت ہے ﴿ اگر تمہارارب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، لیکن سے ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جس پر تیر ارب رحم کرے ﴾ اور یہ اہل امت بنا دیتا، لیکن سے ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جس پر تیر ارب رحم کرے ﴾ اور یہ اہل مت بنا دیتا، لیکن سے ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جس پر تیر ارب رحم کرے ﴾ اور سہ تعریف رہت العالمین کے لیے ہے۔

# الباب الخامس في الاسم الذي يخُصّ الإمام وحده، وفي صفاته وأحواله وأنَّ الإمام لا يكون أبداً إلّا واحدًا من أربعة

جَرتِ الحكمة الإلهيّة في العالم أن يكون للخليفة عليه اسم يختَصُّ به وحده دون غيره، لا سبيل إلى أن يُسمّى به أحدٌ، حتّى إذا ذُكِر تَمَيَّز وعُرِف، ولم يُعَطِ اللفظ على مجرى العادة أن يُفهم منه غير الإمام، ولا [يطلق] عليه من بقيّة أسهائه ولو كانت ألفا بوقوع الاشتراك تأسّيًا بمن استخلفه؛ وهو الله - تعالى -. فإنّه - سبحانه - اختُصَّ باسم الألوهيَّة حتّى إذا قال أحدُّ: «الله»، لم يُفهم من هذا الإطلاق سوى الفاعل - سبحانه -. ألا ترى [أنّه] لمّ أنزل تعالى فقوله: ﴿أُعَبُدُوا اللهَ ﴾ لم يقولوا: وما الله، ولمّا ﴿ قِيلَ هَمُ السّجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ﴾ السّجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ اللهُ ال

قلنا: أن ننظر أيّ اسم يختصّ به هذا الإمام نطلقه عليه، فلم نجد شيئا إلّا ما سمّاه الله - تعالى - ٢ به في قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ



ا ش: وأنَّ الإمام أبدا لا يكون

٢ شرح التدبيرات الإلهية للشيخ البيتامي، مخطوط.

٣ ي، ك، ف: - أنّه.

ع ي، ك: - تعالى. ش، ف: أنزل الله تعالى.

٥ [الأعراف: ٥٩]

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> [الفرقان: ٦٠] ي: لما قيل لهم: اعبدوا الرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ ل، م: صححت في الحاشية: (اسجدوا للرحمن).

٧ ل، م، ف، ش: ما سهاه به الله تعالى في قوله

# پانچواں باب خلیفہ کا خاص نام، اُس کی صفات اور احوال کا بیان، اور بیہ کہ امام ہمیشہ چار میں سے ایک ہوتاہے

کانات میں حکمت الہی اس طرز پر جاری ہے کہ خلیفہ سے وہ نام مخصوص ہو جو کسی غیر سے (منسوب) نہ ہوا، کسی صورت کسی دوسرے کا یہ نام نہ رکھا جائے، وہ اس لیے کہ جب یہ نام لیا جائے تو خلیفہ جانا اور پہچانا جائے، اور یہ لفظ بھی ایباہو کہ عام معمول میں امام کے سواکوئی اور شے ذبن میں نہ آئے، اور اِس (امام کو بھی) کسی اور نام سے نہ پکارا جائے، چاہے وہ ہز ارنام ہی کیوں نہ ہوں؛ کیونکہ ان سب میں اشتر اک ہے۔ یہ سب اُس کی اتبائ میں جس نے اِسے خلافت بخشی ؛ اور جب کوئی "اللہ" کہتا ہے تو وہ اللہ تعالی ہی ہے۔ بیشک وہ سبحانہ اسم الوہیت سے مخصوص ہے، اور جب کوئی "اللہ" کہتا ہے تو وہ اس کہنے میں فاعل حقیقی یعنی حق تعالی کے علاوہ ذبن میں اور کچھے نہیں آتا۔ کیا تو نے غور نہیں کیا جب حق تعالی نے علاوہ ذبن میں اور کچھے نہیں آتا۔ کیا تو نے غور نہیں کیا جب حق تعالی نے یہ قول اتارا ﴿ اللّٰہ کی عبادت کر و ﴾ تو (مشر کین نے) یہ نہیں کہا: کون اللہ؟ کی عبادت کر و ﴾ تو (مشر کین نے) یہ نہیں کہا: کون اللہ؟

ہم کہتے ہیں: جب ہم نے غور کیا کہ اِس خلیفہ سے مخصوص وہ نام کیا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم کہتے ہیں: جب ہم نے مارے سامنے وہی نام آیا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس قول میں پکارا: ﴿جب تیرے رب نے فر شتوں سے کہا: میں زمین میں ایک خلیف، بنار ہا ہوں ﴾ اس سجانہ نے اس بات سے روک دیا کہ ایک وقت میں ایک سے زائد خلیفہ ہوں، اپنے اس قول سے روک! "جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے تو بعد والے کو قتل کر دو۔"لہذا ایک بادشا ہت کا دو بادشا ہوں

خَلِيفَةً ﴾ أوقد منع سبحانه أن يوجد منه في زمان واحد اثنان فحسم ذلك بقوله: "إذا بويع لحليفتين فاقتلوا الآخر منهما" فلا يصح إقامة مُلك بين مدبّرين وإن اتّحدت إرادتهما. قال الله - تعالى -: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آهَةٌ إِلّا الله لَفَسَدَتَا ﴾ "لأنّه قد يأمر أحد الحليفتين بعَين ما ينهي عنه الآخر، ولا بدّ من امتثال أمر أحدهما، إذ لا يَسُوغ امتثال الأمرين؛ فإن تركوا عُوقِبوا، وإن أطاعوا أحدهما عاقبهم الآخر، إذ بنفس ما يُطيعُوا الواحد عصوا الآخر، فعاقبهم من عصوه، فوجب على من أطاعوه نُصرتُهم، فأدّى ذلك إلى حروب وفتن تَشْغَل عن تدبير الملك، فيخرب، فلهذا نصَّ على خليفةٍ واحد.

### اعتراض

فإن قيل: قد سمِعنا الله - تعالى ٤ - يقول: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ﴾ وقد قلت أنه واحد شرعًا، فكيف الجمع ؟ فنقول: إنّ سرّ الخلافة واحد، وهو مُتُوارثُ تتوارثه هذه الأشباح، فإذا ظهرت في شخصٍ مّا - مَا آدام ذلك الشخص متّصفا به - من المحال شرعا أن يوجَد لذلك القبيل في ذلك الزمان بعينه في شخص آخر، وإن ادّعاه أحد فهو باطل ودعواه مردودة، وهو دجّال ذلك الزمان، فإذا فُقد ذلك الشخص انتقل ذلك السرّ إلى شخص آخر، فانتقل معه اسم الخليفة، فإذا قيل: خَلَائِفَ. فانظر في هذا الفصل فقد نبّهت فيه على أسرادٍ لم أجزم على المضاحها.

البقرة: ٣٠]

۲ ك: تصح.

٣ [الأنبياء: ٢٢]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>ف، ش: - تعالى.

<sup>° [</sup>الأنعام: ١٦٥]

٦ ى، ك: - ما.

کے درمیان ہونا درست نہیں، چاہے اِن کا ارادہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالی فرما تاہے: ﴿اگر زمین و آسان میں اللہ کے ساتھ اور خدا بھی ہوتے تو یہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ﴾ کیونکہ دونوں میں ہے ایک خلیفہ بعینہ اُس بات کا حکم دیتا جس سے دوسرا روکتا، لہذا ان دونوں حکموں کو ماننا مکن نہ رہتا؛ اگر وہ دونوں حکموں کو چھوڑتے تو سزا ملتی اور اگر ایک کی مانے تو دوسرا سزا دیتا، کیونکہ ایک کی بات مانے میں ہی وہ دوسرے کی نافرمانی کر رہے ہوتے، لہذا جس کی نافرمانی کرتے وہ انہیں سزا دیتا، اور جس کی بات مانی ہوتی وہ ضرور ان کی مدد کرتا، لہذا ہے جنگ و جدل اور فتنہ انگیزی کا باعث ہوتا، امور مملکت نہ چل سکتے اور مملکت تباہ و برباد ہو جاتی، اِسی لیے ایک خلیفہ کا انگیزی کا باعث ہوتا، امور مملکت نہ چل سکتے اور مملکت تباہ و برباد ہو جاتی، اِسی لیے ایک خلیفہ کا حکم آیا ہے۔

# اعتراض

اگر کہا جائے: ہم نے اللہ تعالی کو یہ کہتے بھی ساہے: ﴿ وہی تو ہے جس نے شہیں زمین میں خلائف بنایا ﴾ جبکہ آپ اِسے سشہ عا ایک کہہ رہے ہیں، پھر جمع کا صیغہ کیوں؟ ہم کہتے ہیں: بیخر جمع کا صیغہ کیوں؟ ہم کہتے ہیں: بیخر خلافت کاراز ایک ہے، جو ان اجسام میں منتقل ہو تار ہتا ہے۔ جب یہ کسی شخص میں ظاہر ہو تا ہے، اور جب تک وہ شخص اس سے متصف رہتا ہے تو شرعاً ایسا ممکن نہیں کہ اِس دور کے کا تو وہ کی دوسر ساس کا دعویٰ کرے گا تو وہ محص میں بھی بعینہ یہی (راز) موجو د ہو، اگر کوئی دوسر ااس کا دعویٰ کرے گا تو وہ جمونا ہو گا، اس کا دعویٰ مر دود ہے اور وہ اُس دور کا د جال ہے۔ جب یہ شخص انتقال کر جائے تو یہ راز بھی کسی دوسر سے شخص میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اسم خلیفہ بھی اُس میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اسم خلیفہ بھی اُس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں غور کر کیونکہ یہاں میں نے اُن اسر ار کی طرف اشارہ کیا ہے جن کی وضاحت کامیر اکوئی ارادہ نہیں۔

تنبيه

فإذا تقرَّر هذا وثبت، فينبغي لهذا الخليفة أن يتخلّق بأسهاءِ من استخلفه، حتّى يظهر ذلك في أخلاقِ رعيّته وفي أفعالهم، وقد ذكرنًا معنى التخلّق بالأسهاء الربّانية في كتابنا المترجم «بكشف المعنى عن سرّ أسهاء الله الحسنى».

يا أيّها السيّد الكريم: حافظ على شريعتك، واجعل ملكك خادما لها، ولا تَعكِس فيُعكَس عليك، ولا تَعفُل عن النظر في كلِّ حينٍ في رعاية الأحكام الظاهرة والأسرار الباطنة المتولّدة عنها، الّتي وهبها الله - تعالى - لك على طبقات العوالر الذين ذكرناهم في الإنسان، ثمّ يندرج "الأمرُ إلى وزيرك، فيكون على هذه الحالة إلى كاتبك على كلّ وال في مملكتك. فعليك بكظم الغيظ، وتوقير الكبير، ورحمة الصغير، ورؤية إحسان المحسن، والغَضِّ عن إساءته، والتغافل عن الزلّة والسَّقَطَة، وذلك بأن تَزِلَّ العينُ يوما بنظرةٍ في فضول أو اللسان في لفظةٍ فضول، فيكظم الغيظ بالاستغفار والإنابة ممّا وقع فيه، لا كمّن غمض عينه أعوامًا أو صمت من غير استغفار زمانا.

وأمّا توقير الكبير: فليس في الباطن للسنِّ حظّ، وإنّما هو الكِبَرُ بالشرف والمرتبة، والصغير على هذه النسبة. وأمّا رؤية إحسان المحسن: فإذا أحسن إليك عاملٌ من عُمَّالك مثل العين والسمع، فلك أن تُجْزِل له العطاء ملى ذلك من مقامه وما يليق به.

۱ ل: فسرنا.

۲ ش: الذي.

۳ك: يتدرج.

٤ م: كتابك.

٥ ك: تكظم.

٦ ف: العطايا.

## حرف آگاہی

جب یہ طے اور ثابت ہوا تو اِس خلیفہ کو چاہیے کہ اُس آقا کے اساسے متخلق ہو جس نے اسے خلیفہ بنایا، تاکہ اُس کی رعایا کے اخلاق اور افعال میں بھی یہ (تخلق) ظاہر ہو۔ اسائے ربانیہ اے خلیفہ بنایا، تاکہ اُس کی رعایا کے اخلاق المعنیٰ عن سر أسماء الله الحسنی'' میں بیان کیا ہے۔

اے مکرم سے دار! اپنی شریعت کی حفاظت کر ، اور اپنی مملکت کو اِس کا خادم بنا، اور اِس کے الٹ نہ کر ، کہیں تجھ پر بھی معاملہ نہ الٹایا جائے ، کسی کمجے ظاہری احکام کی حفاظت اور اس ے پیداشدہ باطنی اسے داریر نظر رکھنے سے غفلت نہ برت، وہ (اسرار) جو تجھے اللہ تعالیٰ نے عوالم کے ان طبقات پر ۔ جن کا ہم نے انسان میں ذکر کیا۔عطاکیے ، پھریہ معاملہ تیرے وزیر کے سامنے آتا ہے، اور اِسی حالت پر تیرے کاتب تک، تیری مملکت کے ہر حاکم تک پہنچتا ہے۔لہذا ا پے غصے کو ٹھنڈ ار کھ، بڑوں کا احتر ام اور جھوٹوں پر شفقت کر ، اپنے محسن کا احسان مند رہ اور اُس کی برائی ہے چیٹم یوشی کر ، اِسی طرح لغنے نش اور کوتاہی سے تغافل برت۔ وہ اِس طرح کہ جب کبھی نظر پھلے یازبان کچھ ایسا ویسا کہہ دے تو توبہ استغفار سے اِس غضب کو ٹھنڈ اکر ، اور اس جیسا نہ بن جس نے سالہاسال اپنی آئکھ ہی نہ کھولی یاجو ایک مدت استغفار نہ کرتے ہوئے خاموش رہا۔ جہاں تک بزرگوں کے احترام کی بات ہے تو باطن میں عمرے کوئی بڑا نہیں، بلکہ بڑا اور چھوٹا ہونا تو سٹ رف اور مرتبے ہے۔ جہاں تک محسن کا احسان مند ہونا ہے: توجب تیرے اعضامیں سے کوئی عضو مثلاً آئکھ یا ساعت تجھ پر احسان کرے تو اُسے اِس عمل پر اُس کے مقام کے لائق انعام واکر ام سے نواز۔

### تذكرة

والذي أوصيك به أيّها السيّد الكريم: أن لا تُنفِذ أمرًا في مُلكك حتى تنظر إلى عاقبة ذلك الأمر، فإن أعقَبَ خيرا أمضيتَ وإلّا أمسَكُت، فتأنّ في أمورك؛ أعني في الطاعات، إذ العلل كثيرة، فإنّ النفس قد تأمر بالطاعة لأمر مّا، يجب عالفتها فيه، وهذا عند أرباب النفوس باب متسّع فيه.

#### عسبرة

يا أيّها السيّد الكريم: والذي أوصيك به أن لا تتجلّى لرعيّتك إلّا لمحة بارقٍ أو خيال طارقٍ، فإنّهم لا يعرفون قدر الحلافة لقصورهم، فربّما بإدامة التجلي أساءوا الأدب، بل لا يكون إلّا كذلك، قال الله - تعالى -: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنزَلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ﴾ "فقد نبّه على مقامِ القبض، والتجلّي هاهنا إنّها هو إظهار التوحيد يومًا مّا أو في نازلة مّا، لا في كلّ الأيام ولا في كلّ النوازل؛ لأنّ استدامة التجلّي تؤدّي إلى تعطيل الأحكام والديانات، وإذا كان ذلك عُرِبَ الملك عاجلا وآجلا، فالله الله ولا لمحة بارق من التوحيد.

### سياسة

يا أيّها السيّد الكريم: أصغ إلى سياسةٍ مدينة بدنك من أخ شفيقٍ عليك، رفيق بك. ينبغي لك عند ما تريد أن تَبرُزَ لأهل مملكتك وتَظُهَرَ في عالمك المتّصل والمنفصل من عالم الملكوت والجبروت والشهادة، فلتُقَدِّم وزيرَك العقل - رضي الله عنه - إلى



ا ك: تجب.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> ف: النفس.

٣ [الشورى: ٢٧]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ف: + كذلك.

٥ ي، ل، ش: سياسة مدنية. ك: مدينتك.

### نفيحت

اے مکرم سردار! میں تجھے نصیحت کر تاہوں کہ اپنی مملکت میں ایبا کوئی تھم نافذ نہ کر کہ جس کے نتائج سے تو آگاہ نہیں، اگر اِس کا نتیجہ اچھا ہو تو اِسے نافذ کر وگر نہ روک لے، اپنے معاملات میں جلد بازی سے گریز کر ؛میر امطلب ہے طاعات میں کیونکہ آفات بہت سی ہیں، بعض اوقات نفس کی ایسے معاملے میں طاعت کی بات کر تا ہے جس میں اُس کی مخالفت ہونی چاہیے، ارباب نفوس کے نزدیک بید ایک وسیع باب ہے۔

### عبرت

اے مکرم سردار! میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اپنی رعایا کے سامنے چند کی یا چند ساعتوں کے لیے جلوہ افسہ وزہو، کیونکہ وہ اپنی کم مرتبگی کے باعث خلافت کی قدر نہیں جانے، ہو سکتا ہے کہ تجلی کے دوام میں وہ بے ادبی کر بیٹیس، بلکہ ایساہی ہوتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿اگر اللّٰہ اینے بندوں کارزق وسیع کر دے تو دہ زمین میں زیادتی کرنے لگیں گے، لیکن وہ ایک مقدار کے مطابق (رزق) اتارتا ہے ﴾ اُس نے مقام قبض کا بتایا، یہاں جلوہ افروز ہونے ہے مراد کی روزیا کی مصیبت پر ؛ کیونکہ تجلی کی روزیا کی مصیبت پر ؛ کیونکہ تجلی کا دوام احکام اور شرائع کے نقطل کی طرف لے جاتا ہے، اگر ایساہو گاتو یہ مملکت جلد یا بدیر برباد ہوجائے گی، لہذا اللہ کا نام لے اور تو حید (محض) کو ایک لمحے کے لیے بھی ظاہر مت کر۔

### سياست

اے معزز سے دار! اپنے بھائی سے اِس شہر بدن کی سیاست غور سے سن لے کہ وہ تجھ پر شیق اور مہربان ہے۔ جب تو اپنے اہل مملکت کے سامنے آ اور عالم ملکوت، جبر وت اور شہادت میں اپنے متصل اور منفصل عالم میں ظاہر ہو تو اپنے وزیر عقل – اللہ اُس سے راضی ہو – کو اپنی ساری مملکت میں مقدم رکھ، یہ اُن میں تیراقائم مقام ہو، انہیں تیرے ظہور کا بتائے، اُن کے دلول میں تیرے تیری ہیبت، دھاک۔ اور تیرے اقتدار کی الیم عظمت بٹھائے جس سے اِن کے دلول میں تیرے تیری ہیبت، دھاک۔ اور تیرے اقتدار کی الیم عظمت بٹھائے جس سے اِن کے دلول میں تیرے

جميع مملكتك، يَقُوم فيهم مقامك، ويُعَرِّفُهم بتجليك لهم، ويُوقِّر في نفوسهم من هيبتك وجلالك وعظيم سطوتك ما لا تَنَفُر انفوسهم به عنك. ويُقرَّر أيضا في قلوبهم من حنانك ولطفك ورحمتك وجُودك وجَسيم مننك ما لا يؤدّيهم إلى الإدلال عليك. فيلقَوْنَك في حدّ الاعتدال، لا قانطين ولا مدلّين بل معتدلين. إن أرادوا الانبساط عليك قبضهم ما وَقَرَ في نفوسهم من جبروتك وعظيم سطوتك وإن أرادوا الانقباض بسطهم ما وقر في نفوسهم من حنانك ورأفتك، فهم في شهودك وإن أرادوا الانقباض بسطهم ما وقر في نفوسهم من حنانك ورأفتك، فهم في شهودك وين الخوف والرجاء في مقام الهيبة والأنس، قد أمنوا العقاب وخافوا الإجلال.

كَأَنَّهَا الطَّيْرُ مِنْهُمْ فَوْقَ أَرْؤُسِهِمْ لَا خَوْفَ ظُلَّمٍ وَلَكِنْ خَوْفَ إِجْلَال

وهذا مقامٌ لا يصحُّ إلّا في الطائفة الملكوتيّة الكروبيّة، وأمّا مَن دونهم فمشاهدةُ العقاب تمنعهم من الإدلال، قال الله - تعالى -: ﴿يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ ^ وقال: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾

يا أيّها السيِّدُ: واجعل عقوبة من عصاك على قدر مرتبته منك وقرب منزلته، ألا ترى أبا يزيد البسطامي - رضي الله عنه - كيف أقام سَنَة ما سقى نفسَه شربة ماءٍ، عقوبة لها حين امتنعت عليه لأمر أراده منها لله تعالى.

١ ف: سلطانك.

٢ ك: يُنَفِّرُ.

۳ ف: - به.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> ش: منتك.

ه ش: الإذلال.

٦ ش: مذلين.

٧ ف: سطواتك.

<sup>^ [</sup>النور: ٣٧]

٩ [النحل: ٥٠] ش: - وقال: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ﴾.

کے جذبات مناف دت نہ پنپنے پائیں۔ اِسی طرح اُن کے دلوں کو تیری رحمت، لطف، نرم دلی،
سخادت اور عظیم احسانات سے ایسے روشناس کروائے، کہ انہیں تیرا بے ادب نہ بنائے۔ وہ تجھے عداعتدال میں ملیں، نہ مایوس ہوں اور نہ بے باک، بلکہ حالت اعتدال میں رہیں۔ اگر تجھے سے باک بلکہ حالت اعتدال میں رہیں۔ اگر تجھے سے باک تکلف ہونا چاہیں تو اُن کے دل میں بیٹا خوف، جلال اور تیرے اقتدار کی عظمت انہیں اِس سے روکے، اور اگر حدسے زیادہ ادب کریں تو ان کے دلوں میں بیٹی تیری نرمی اور رحمت انہیں بیل بے تکلف بنائے۔ تیرے حضور وہ مقام ہیت اور اُنس میں خوف اور امید کے در میان رہیں کہ تیری سزاسے بے خوف لیکن تیرے جلال سے خائف ہوں۔

جیسے پر ندے اُن کے سروں پر بیٹے ہیں، ظلم کے خوف سے نہیں بلکہ جلال کے خوف

یہ مقام صرف ملکوتی کر وبی مجھ گر وہ کو حاصل ہے، ان کے سواہر ایک کو سزا کا خیال شوخی سے روکتا ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿وہ اُس روز سے خوف کھاتے ہیں جب قلوب اور نگاہیں پلٹ جائیں گی ﴾ اور کہا: ﴿اور وہ اپنے رہ سے خوف کھاتے ہیں ﴾

اے سردار! جو تیری نافرمانی کرے اُسے تجھ سے قربت اور اُس کے مرتبے کے مطابق سزادے، کیا تونے غور نہیں کیا کہ بایزید بسطامی طابقہ نے پوراایک سال اپنے نفس کو پانی تک نبریا، بیر (نفس) کی سزاتھی کہ اُس نے انہیں وہ کام نہ کرنے دیا جو وہ اللہ کے لیے کرنا چاہتے سے۔

### تكملة حكمية

أيّها السيّد الكريم: نزّه نفسك عن الدنيا وأوضارها، واجعلها خادمة لك ولرعيّتك. وما الدنيا إلى جانبِ منصبك الذي أهّلك الله إليه المقدَّس عن تعلُّق الكونين به، فكيف عن الدنيا الّتي مَقَتَهَا الله - تعالى - وما نظر إليها من حين خلقها، ناهيك من تشبيه النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - إيّاها "بالجيفة" و "المزبلة" مع إخباره: أنّها «لا تساوي عند الله جناح بعوضةٍ "وأنّها ملعونةٌ، ملعونٌ ما فيها إلّا ما كان مِن ذكر الله". أفيَجَمُلُ بهِمَّة خليفة مثلك قد خلقه الله نورًا جوهرة يتيمة، أن يلحظ ببصره أو يطرف إلى جيفةٍ أو مزبلةٍ أو يتكالب عليها، وقد قال - تعالى -: "يا دنيا اخلمي من خدمني وخدِّمي من خدمك". فالدنيا -وفقك الله - تطلبك حتى تُوفيك ما قدره لك من استخلفك مِن جاهك ورزقك، وأرزاق رعيّتك. واجمل في الطلب، واسّع في تخليص رعيّتك وتخليص نفسك بالإعراض عن الدنيا؛ تأتيك راغمة خادمة، والذي يصل والنواهي والحدود. فعليك بالإعراض عن الدنيا؛ تأتيك راغمة خادمة، والذي يصل إليك منها وأنت مقبل عليها، هو الذي يصل إليك وأنت معرض عنها.

ذكر كعب الأحبار: أنّ الله - تعالى - ذكر في التوراة: "يا ابن آدم: إن رَضِيتَ بها قسمتُ لك أرحتَ قلبك وبدنك، وأنت محمودٌ، وإن لر تَرضَ بها قسمتُ لك سلّطتُ عليك الدنيا حتى تركضَ فيها ركض الوحش في البرّيّة، ثمّ وعزّي وجلالي لا تنال منها إلّا ما قَدَّرتُ لك وأنت مذموم». فعلّق الراحة بالقلب مع البدن، إذ لا يصحُ طلب شيء من غير إرادة؛ إذ هي المحرّكة للباعث على البحث والتفتيش. والإرادة من خاصَّتك المُصرِّفة لعامتك، فإن تصرّفت في المضمون تصرّفا كُليّا لرتهياً لامتثال أوامرك عليها، وعند عدولها عن ذلك كنت لئيها على رعيّتك، على ما يرد في داخل الباب.

۱ م: انصرفت.

# يُر حكمت بحكيل

اے مکرم سر دار! اپنے نفسس کو د نیا اور د نیا داری سے پاک کر ، اِسے اپنا اور اپنی رعایا کا خادم بنا۔ اسم دنیا کا اُس منصب سے کیا مقابلہ جس کا تجھے اللہ نے اہل بنایا، یہ (منصب) تو دونوں جہانوں کے تعلق سے پاک ہے، تو اِس دنیا ہے کیوں نہیں جو اللہ کو اتنی ناپندے کہ جب سے اے بنایا اِس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، تیرے لیے نبی طنگی کیلی کا اِسے گلی سڑی لاکشس اور کوزے کے ڈھیرسے تشبیہ دیناہی کافی ہے، حالانکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ "اللہ کے نزدیک بیہ اک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی "" یہ ملعون ہے، اور جو کچھ اِس میں ہے وہ سب بھی ملعون ہے، سوائے اللہ کا ذکر وغیرہ۔ " ملکم کیا یہ تیرے یعنی خلیفہ کے شایان شان ہے۔ جسے اللّه تعالی نے ایک انمول نورانی موتی کی طرح تخلیق کیا۔ کہ وہ اِسس کی طرف متوجہ ہو پاکسی گلی سڑی لاش یا کوڑے کے ڈھیر پر نظر کرے، یا اِس پر کتوں کی طرح جھیٹے، جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا: "اے دنیا! جو میری خدمت کرے تو اُس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے اُس سے خوب خدمت کروا۔" اللہ تجھے توفیق دے، یہ دنیا تیری طالب ہے ؛ یہ تجھے وہ سب کچھ دینا جاہتی ہے جو تیرے مالک نے اس میں تیراحصہ رکھا، جیسے تیرارزق تیرامر تبہ، اور تیری رعایا کے ارزاق وغیرہ ۔ لبذا اپنی طلب میں میانہ روی اپنا، اینے مالک کے بیان کر دہ احکام، نواہی اور حدود کی ادائیگی میں خود کو مشغول رکھ کر اپنی اور اپنی رعایا کی جاں بخشی کروا۔ تجھے دنیا سے منہ موڑ لینا چاہیے ، بیہ ذلیل وخوار ہو کر ایک خادم کی طرح تیری طرف آئے گی، اور جو کچھ تجھے اِسس کی طرف منہ کرنے کی صورت میں ملے گاوہی سب تجھے اس سے منہ موڑنے کی صورت میں بھی ملے گا۔ کعب احبار فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے تورات میں فرمایا: ''اے ابن آ دم! اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو گاتو اپنے دل اور بدن دونوں کو راحت پہنچائے گا اور قابل تعریف تھہرے گا، لیکن اگر تو میری تقسیم پر راضی نه ہوا تو میں د نیا کو تجھ پر مسلط کر دوں گا حتی که تو اِس( د نیا کی دوڑ) میں ایسے دوڑے گاجیسے وحشی جانور ویرانے میں دوڑتے ہیں، اور پھر قسم ہے مجھے میری عزت اور جلال کی كه توانس (دنیا) میں سے اتناہی لے سکے گا جتنامیں نے تیرانصیب کیااور تو اُس وقت قابل نفرت

فالله الله اجهد أن لا تتعلّق لك إرادة الآ بمراد محبوبك ومطلوبك، من جهة ظاهر الأمر وباطن الإرادة، بعد وقوع المراد المؤدّي إلى العلم، بأنّ ذلك الواقع لولا ما سبق في العلم على ذلك، وتعلّقت به الإرادة لما وقع على ذلك الوصف مع جور تبدّله في نفسه في وقوعه على غير ذلك.

رَجُلُّ صرف وجهَه للشمس فرجع ظِنَّه خلفه، فقصد نحو الشمس، فاتبَعَه ظُنَّه، ولر يَلْحَقَّهُ ولا نال منه إلا ما حصل تحت قدميه. وفي الاستواء؛ أعني استواء الشمس في قُبَّةِ الفلك على رأس الرجل سِرُّ لا ينكشف ولا نُودعه كتابا، وهو موجود في قوله - تعالى -: ﴿ ثُمَّ قَبَضْناهُ إِنْيَنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾

قال المؤلّف - رضي الله عنه -: ثمّ نرجع إلى المثال فنقول: ثمّ هذا الرجل إن أقبل بوَجْهِه على ظلّه، واستدبر الشمس، وجرى ليلحق ظلّه، فلا هو يلحق الظلّ وقد فاته حظّه من الشمس، وهم الذين قال الله - جلّ اسمه - فيهم: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً ﴾ مم الخق من الظلّ إلا ما تحت قدميه؛ وهو الحاصل له في استدبر،

ا ي، ك: فأنا أضرب لك مثالا. ش: فإني أضرب لك مثالا.

۲ ی، ك: + مثلك.

<sup>&</sup>quot;ك: والفوت. ل، ف: والقرب.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> ش: + يقول.

٥ ي: + وهو العزيز.ك، ش: وهو العزيز الحكيم.

٦ ف: وقت.

٧ [الفرقان: ٤٦].

<sup>^[</sup>الحديد: ١٣]

تھہرے گا۔ "پس اُس نے راحتِ قلب کو بدن کے ساتھ جوڑا، کیونکہ اراد ہے کے بغیر کسی چیز کی طلب درست نہیں؛ کہ ارادہ بی تحقیق اور جنجو کا محرک اور سبب ہوتا ہے۔ ارادہ تیرے خواص میں سے ہے کہ یہ تیری عوام کو حرکت میں لاتا ہے۔ اگر تیری کلی حرکت اس شے (یعنی رزق) کی طلب میں ہوگی جس کی تجھے ضانت دی گئی تو پھر تو اس کے ادامر کو کس دقت پورا کرے گا، اور اگر قونے ادامر پر عمل نہ کیا پھر تو اپن رعایا پر کنجوسس ہوگا، جیسا کہ اس باب میں آگے آئے گا۔

الله الله! کوشش کر که تیرا اراده تیرے محبوب اور مطلوب کی مراد کے مطابق ہو، یہ ظاہری امر (یعنی شریعت) اور باطنی ارادے (یعنی نیت) کی جہت ہے، بعد اس کے که مراد و قوع پذیر ہوئی اور اس نے علم میں یو نہی نہ ہو تا اور ارادے کا پذیر ہوئی اور اس نے علم دیا، که اگر یہ و قوع پذیر ہونا پہلے سے علم میں یو نہی نہ ہو تا اور ارادے کا اس سے تعلق نہ ہو تا تو یہ اِس صورت پر و قوع پذیر بھی نہ ہو تا، اس امکان کے ساتھ که یہ (مراد) فی نفسہ اپنے و قوع پذیر ہونے میں اس (صورت) کے علاوہ تبدیل بھی ہوسکتی تھی۔

جب سے سے ہو گیا تو میں تیری رعایا اور حکام کو – جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا – طلب رزق، جو کہ ضروری ہے، ایک مثال سے سمجھا تا ہوں، سے دنیا کی طلب، اس سے اعراض، اس کے رزق اور حق سجانہ کے بارے میں ہے ﴿ اور اعلی مثال تو اللّٰہ کی ہے ﴾

ایک تخص نے اپنا منہ سورج کی طرف کیا تو اُس کا سایہ اُس کے پیچے ہوا، جب وہ سورج کی طرف چلا تو اُس کا سایہ بھی اس کے پیچے چلا، لیکن اِس سایے کا صرف وہی حصہ اِس سے جڑا ہوا ہے جو اِس کے پاول کے پیچے ہے۔ استوا میں ؛ لینی آ قاب کے گنبر آ سان کے عین مرکز میں اِس خص کے ہرکے اوپر ہونے میں ایک راز ہے جو منکشف نہیں ہوا، اور نہ ہم نے یہ کسی کتاب میں محصہ نے سرکے اوپر ہونے میں ایک راز ہے جو منکشف نہیں ہوا، اور نہ ہم نے یہ کسی کتاب میں موجو د ہے: ﴿ پھر ہم نے استہ آہتہ اپنی طرف سمیٹ لیا ﴾ مؤلف کہتا ہیں: مؤلف کہتا ہیں: ﴿ پھر ہم نے اسے آہتہ آہتہ اپنی مثال کی طرف لو شح ہوئے کہتے ہیں: مؤلف کہتا ہے۔ اللہ اُس سے راضی ہو۔: ہم اپنی مثال کی طرف لو شح ہوئے کہتے ہیں: اگر میہ شخص اپنے سایے کی طرف متوجہ ہو سورج سے منہ موڑ لے، اور اپنے سایے کو پکڑنے والی میہ بھی گنوا دیا، یہ جائے، تو وہ اپنے سایے کو نہیں پکڑ متا، بلکہ اُس نے سورج سے (طنے والا) حصہ بھی گنوا دیا، یہ جائے، تو وہ اپنی میں جن کے بارے میں اللہ ۔ عب زو جل ۔ نے فرمایا: ﴿ واپس ہو جاؤ اور روشنی وہی نوع نہیں کے بارے میں اللہ ۔ عب زو جل ۔ نے فرمایا: ﴿ واپس ہو جاؤ اور روشنی وہی ناسے کی ایک سے کے پاؤں کے نیچ تھا؛ اور یہ حصہ تو اِسے سایے کی وہی حصہ ملا جو اس کے پاؤں کے نیچ تھا؛ اور یہ حصہ تو اِسے سایے کی وہی حصہ ملا جو اس کے پاؤں کے نیچ تھا؛ اور یہ حصہ تو اِسے سایے کی وہی حصہ ملا جو اس کے پاؤں کے نیچ تھا؛ اور یہ حصہ تو اِسے سایے کی وہی حصہ ملا جو اس کے پاؤں کے نیچ تھا؛ اور یہ حصہ تو اِسے سایے کی

الظلُّ '. فأنت ذلك الرجل، والشمس وجود الحقّ، والظلّ الدنيا، وما حصل تحت قدميك القُوتُ الذي لا بدّ منه.

يا أيّها السيّدُ الكريمُ: وهَل خُلِقَتِ الدنيا إلّا من أجلك، وخلقك سبحانه من أجله، فأوجدك له وأوجد الأشياء لك. أنزل في التوراة: "يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلك من أجلك من أجلك وخلقت من أجلك أنول في التوراة على فيها خلقت من أجلك». وقال الله - تعالى - في القرآن العظيم: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ﴾ وقال: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِيَّبَتُعُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ وقال تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامُ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا وَمِنْهَا وَمِنْهَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

### تتميم

يا أيما السيّد الكريمُ: تَحبَّبُ إلى رعِيَّتِك وأَجْزِل العطايا لهم؛ لكُل صنفِ ما يصلح به، وذلك بأن تمنعه من المحارم، وتُجْزِل لهم مواهب الطَّاعات على قدر الاستطاعات، وتذَكَّر قول من استخلفك: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ﴾ وأَرْجُلُهُمْ ﴾ فهاتان وأَرْجُلُهُمْ ﴾ فهاتان

<sup>1</sup> ك: الشمس من الظل. ف: الشمس.

۲ [الذاريات: ٥٦-٥٧]

٣ [القصص: ٧٣]

٤ [غافر: ٧٩]

٥ [النحل: ٨]

٦ [النور: ٢٤]

٧ [الإسراء: ٣٦]

طرف پیٹے کرنے کی صورت میں بھی حاصل تھا۔ تُو یہ شخص ہے، سورج وجود حق ہے اور سایہ دنیا ہے، اور جو جھے پاؤل کے پنچے حاصل ہے یہ تیراوہ رزق ہے جو تجھے ہر حال میں ملنا ہے۔

اے معزز سر دار! کیا دنیا تیرے لیے نہیں بنائی گئ؟ اور کیاحق سبحانہ نے تجھے اپنے لیے خلیق نہیں کیا؟ تجھے اپنے لیے بنایا اور اشیا کو تیرے لیے بنایا۔ تورات میں فرمایا: "اے ابن آدم! میں نے اشیا کو تیرے لیے بنایا، پس جو میں نے اپنے لیے تخلیق کیا اے اس میں خوار مت کر جو میں نے اشیا کو تیرے لیے بنایا۔ "اللہ تعالی قر آنِ عظیم میں فرما تا ہے: ﴿ میں نے جنوں اور انسانوں کو این عباوت کے لیے پیدا کیا، میں اِن سے رزق کا طالب نہیں ﴾ اور فرمایا: ﴿ یہ اُس کی رحمت ہی ہے کہ اُس نے رات کو تمہارے سکون اور دن کو اس لیے بنایا کہ تم اس کا فضال کی رحمت ہی ہے کہ اُس نے رات کو تمہارے سکون اور دن کو اس لیے بنایا کہ تم اس کا فضال تاشی کرو کی اور اللہ فرما تا ہے: ﴿ الله بی تو ہے جس نے تمہارے لیے مولیثی بنائے جن پر تم سواری ہی کرتے ہوجنہیں تم کھاتے بھی ہو کی گھوڑے، فیجر اور گدھے سواری کے لیے ہیں کو سواری کے لیے ہیں کو سواری کے لیے ہیں کو سے مواری کے لیے ہیں کو سواری کے لیے ہیں کو سواری کے کہ اس کا شار نہیں۔

بحميل

اے معزز سر دار! اپنی رعایا ہے محبت کا اظہار کر، اِن پر (اپنی) عطایات کی برسات کر؛ ہر صنف کو وہ دے جو اُس کے لیے بہتر ہے ؛ کہ اُسے حرام کاموں ہے روک، اور ان کی استطاعت کے مطابق انہیں وہب کی گئی طاعات بخش، اپنے آقا کے اِس قول کو یاد رکھ: ﴿ جس روز ان کی زانمیں، ان کے مطابق انہیں وہب کی گئی طاعات بخش، اپنے آقا کے اِس قول کو یاد رکھ: ﴿ جس روز ان کی زانمیں، ان کے ہاتھ اور ان کی ٹائمیں ان پر گوائی دیں گی ﴿ بِ خیک ساعت، بصارت اور دل، اِن سب ہے بو چھا جائے گا ﴾ یہ دونوں آیات تیرے خواص اور عوام کو سموئے ہیں۔ ﴿ اور زمین پر اِتراتا ہوامت چل ﴾ ﴿ اچھائی کا حکم دے اور برائی ہے روک ﴾ نفس امارہ اور لوّامہ پر گہری پر اِتراتا ہوامت چل ﴾ ﴿ اَن اِن ہے نری اور سیاست ہے چیش آئے ؛ کیونکہ یہی نظر رکھ، اپنے وزیر ہے کہ کہ وہ ہر آن اِن ہے نری اور سیاست ہے چیش آئے ؛ کیونکہ یہی (نفس) تیری غیر آباد مملکت کا مدبر ہے۔ یہ حواس تک وہی پچھ پہنچاتا ہے جو اس تک پہنچایا جاتا ہے ہو اس تک پہنچایا جاتا ہے ہو اس تک کہ پہنچا قریبی ترک محصولات میں اضافہ ہو گا اور تو اپنے دشمنوں پر غالب ہو گا۔ ہمیشہ کوشش کر کہ پہلے قریبی تیرے محصولات میں اضافہ ہو گا اور تو اپنے دشمنوں پر غالب ہو گا۔ ہمیشہ کوشش کر کہ پہلے قریبی

الآيتان شملتا خاصَّتك وعامَّتك. ﴿ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً ﴾ ﴿ ﴿ وَأُمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهِ اللّهُ عَنِ اللّهَ كَلّ عِينَ اللّهَ كَلّ عَيْنَ اللّهُ كَلّ مِينَ اللّهُ كُلّ مَا يَلْقَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

### سياسة

أيها السيّد الكريم: ينبغي لك، بل هو آكد عليك، أن لا تضع شيئا في غير موضعه، ولا تُبرِّز شيئا إلّا في وقته المعهود عندهم، وإيّاك وخرق العادة، وعندمسيس الحاجة إليه ليكون القبول عليه أشدَّ، إذ العادة وفَّرَتِ الدواعي إلى ذلك الوقت لظهور ذلك الأمر المنتظر، مثل لو خرق الله العادة بنزول المطر في غير وقته واستدامة الصّحو في غير وقته، أدّى ذلك إلى القنوط والكفران، فهم مع الإحسان يبغون في الأرض، فكيف بالإساءة، وإن ظهر مثل هذا في سَنةٍ فلأمرٍ مَّا وعَدُل منه، ابحث عنه تجده. فتخلق بهذه الأوصاف تكن لك السلامة دنيا وآخرة.

قال المؤلِّف - رضي الله عنه -: إذا هممتَ بأمرٍ فقل: «إن شاء الله»، كما قال -

١ [الإسراء: ٣٧]

۲ [لقيان: ۱۷]

٣ ش: وتسوسها.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ك: تلقى.

٥ [آل عمران: ١٥٩]

کی اصلاح ہو، اِس غیریقینی کی فضا اور تناؤ میں کمی آئے گی۔ بد عنوان اور فاسد پر صالح اور نیک کو گران بنا، جو اِسے ٹھیک کرے۔ اور اصلاح انہیں ڈراد حمکا کر نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو یہ اور متنقر ہوں گے ﴿ یہ اللّٰہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ اِن پر نرم ول ہیں، اگر آپ تند مزاج یا سخت ول ہوں گے ﴿ یہ اللّٰہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ اِن پر نرم ول ہیں، اگر آپ تند مزاج یا سخت ول ہوت تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو اِن سے در گزر کریں، اِن کے لیے استغفار کریں اور معاملات میں اِن سے مشورہ لیں ﴾ کیونکہ محن سے محبت نفوس کی جبلت میں ہے۔

### سياست

اے مرم سے دار! بچھے چاہے، بلکہ یہ تجھ پر لازم ہے کہ ہر شے کو اُس کے اصل مقام پررکہ، اور کسی شے کو اس کے معین وقت سے پہلے ظاہر نہ کر، خرقِ عادت سے پرہیز کر، اور ایسا صرف اُسی وقت کر جب اِس کی اشد ضرورت ہو تا کہ ہر کوئی اسے قبول کرے۔ کیونکہ فطرت نے تمام اسباب کو اِس مقررہ وقت کے لیے جمع کیا تا کہ یہ منتظر معاملہ ظاہر ہو، مثلاً اگر اللہ بوقت بارش برسائے یا ہمیشہ ہی مطلع صاف رکھے تو یہ (عمل) ناامیدی اور کفران (نعمت) کی طرف لے باتا ہے، ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر اِن کے ساتھ نیکی کی جائے تب بھی زمین میں فساد کرتے ہیں، اگر برائی کی جائے تو پتا نہیں کیا کریں گے؟ اگر اِس طرح کا کوئی واقعہ سالوں بعد بھی رونماہو تو کی خاص وجہ اور اُس کے عدل سے ہو تا ہے، اِس پر غور کر تو اسے پالے گا۔ سام اِن اوصاف سے آراستہ ہو، دنیا اور آخرت میں تیرے لیے سلامتی ہوگی۔

مؤلف کہتا ہے۔ اللہ اُس سے راضی ہو۔: جب تو کسی کام کا ارادہ کر تو "ان شااللہ" کہہ جیسے اللہ فرما تا ہے: ﴿ کسی بارے میں کبھی ہیہ مت کہہ کہ کل میں ایسا کروں گا، لیکن اگر اللہ چاہے اللہ فرما تا ہے: ﴿ کسی بارے میں کھا ﴿ اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو ﴾ چاہے ﴾ اور اللہ کے نام کی بلاوجہ قسمیں مت کھا ﴿ اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو ﴾

تعالى -: ﴿ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ ولا تتألَّ على الله ﴿ وَلَا تَتَخِذُوا أَيُهَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ ووحذر القُرنَاءَ السَّوء؛ فإنهم يأكلون درهمك ويقرّبون للنار لحمك ودمك. فلا تصحب إلا خليلا تجد معه الزيادة في دينك، فإن رأيت في صحبته النقص في ذلك فينس القرين، وهو أكبر عدوِّ لك، فاحترز منه في ملكك؛ فإنّه يكون سبب خرابه. وهذا القرين فيك هواك كها قال : «جاهد هواك، فإنّه أكبر أعداك » وقال - تعالى - وهذا القرين يكونكم مِنَ الْكُفَّارِ ﴾ وهو أقرب الكفّار إليك؛ فاشتَغِلُ به، وإلا شَعَعَل بك، وإنّ السّبَعَ العادية تهدم بادية مملكتك، وتحرمك النعيم اللهائم، وهذا يهدم دينك.

أيّها السيّد الكريم: أوّصِ وزيرك وحاجبك أن لا يُدْخِل عليك من الصفات الّتي هي حباياتك إلّا صفةً تتحقَّقُ فيها أنّها نتيجةٌ عن مقدّمتين صحيحتين ضروريّتين، وفرع عن أصلين كريمين مستقيمين. فإنّ من الصفات ما ترد عليك به النفس ممّا يُعطِيها الهوى لتَهلِك بها، فتأتي إليك بها في أحسن صورةٍ تكون وباطنها

الكهف: ٢٣]

۲ ل، م، ف، ش: تنقض.

٣ [النحل: ٩١]

٤ [النحل: ٩٤]

٥ ي، ك، ش: دينك.

٦ ف: قيل.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ك: أعدائك.

<sup>^ [</sup>التوبة: ١٢٣]

٩ ى (في الحاشية بقلم آخر)، ك: وتحرمك. م: وتورثك. ف: وتفوتك.

١٠ ل (في الحاشية): الغم.

۱۱ ش: به علیك.

﴿ اور اپن قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ مت بناؤ ﴾ اور بُرے ساتھیوں سے نج ؛ کہ وہ تیرا مال
کھاتے ہیں اور تیرے جم کو آگ تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا صرف ایسے مخلص دوست کی صحبت
اختیار کر جس سے توایخ دین میں بہتری پائے، اگر اُس کی صحبت سے جھے دین میں کمی محسوس ہو
تو وہ بُراساتھی اور تیراسب سے بڑا دہمن ہے، اپنی مملکت میں اِسس سے اجتناب کر ؛ کہ وہ اِس کی
خرابی کا باعث ہوگا۔ تجھ میں تیرا سے ساتھی تیری خواہش ہے جیسا کہ (کسی نے) کہا ہے: "اپنی
خواہش سے جہاد کر کیونکہ یہی تیری سب سے بڑی دہمن ہے۔ "اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ ایخ نزد کی
کاف دول سے قبال کر د ﴾ یہی تیری سب سے بڑی دہمن ہے۔ "اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ ایخ نزد کی
منغول رکھے گی، کیونکہ وحثی در ندے تیری غیر آباد مملکت کو تباہ و برباد کر کے تجھے دائی نعمت
سے محروم کرتے ہیں جبکہ سے تیرے دین کو تباہ کر تا ہے۔

اے معزز سر دار! اپنے وزیر اور دربان کو یہ وصیت کر کہ وہ صفات جو تیرے (اچھے برے) اٹھال کا بتیجہ ہیں، اُن میں سے تیرے پاس اندر صرف وہی صفت بھیجیں جس کے بارے میں اُسے یہ یقین ہو کہ وہ دو درست ضر وری مقد موں (یعنی کتاب و سنت) کا بتیجہ اور دومتقیم کریم میں اُسے یہ یقین ہو کہ وہ دو درست ضر وری مقد موں (یعنی کتاب و سنت) کا بتیجہ اور دومتقیم کریم اصولوں (یعنی حس اور عتل) کی شاخ ہیں۔ کیونکہ تیری جانب نفس کی طرف سے بھیجی پچھ صفات نوابش کی پیدادار ہوتی ہیں، اور اِس کا مقصد تجھے تباہ و برباد کرنا ہو تا ہے، (نفسس) انہیں تیرے مائے بہترین صورت میں پیش کرتا ہے جبکہ اِن کا باطن اِس کے الٹ ہوتا ہے، حتی کہ اگر تو اِس بارے میں جانج پڑتال کرے تو یہی پائے گالہذا اپنا بچاؤ کر، جب یہ (نفسس) تیرے پاس کوئی

ضدُّ ذلك، حتى إن اختبرتَ ذلك وجدتَ صحَّتهُ فتحَفَّظ، فإذا جاءتك بصفةٍ ودَخَلَتُ عليك، فانظر سابقتها وعاقبتها بالأدلّة الواضحة الشرعيّة والعقليّة والعاديّة، واسْبُرهَا في محكِّ النظر ومجاري الفكر، وزِنهُ ابمعيار العلم، وتفرَّسُ فيهاما تعطيك الأدلّة المنصوبة للفراسة، فإن كانت تُعقِب خيرا فتَحَلِّي بها، وإن كانت خلاف ذلك فاقتلها؛ فتلك الصفة هي الّتي نبّهنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عليها بقوله: "إيّاكم وخَضْرَاءَ الدِّمنِ" فالشيء ضرورة إنّها يعقب بحسب أصله وإليه يرجع.

#### ننبيه

حافظ على ذاتك الشريفة الروحانية واعرف قدرها، ولأي شيء وُجِدَتْ، وما المراد منها، وإن أمكنك أن لا تُصَرِّفها في قيام وقعود وحركة وسكون وأشباه ذلك من جميع أفعالك إلّا عن أمر إلهي علوي فتحقق. كما قال الخضر: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ ﴿ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ﴾ وإيّاك أمْرِي﴾ ﴿ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ﴾ وإيّاك وإنفاذ أمر في مُلكك حتى تشاور فيه وزيرك، فإنّ في مشاور تك إيّاه تَثبُتُ مودّتك في وإنفاذ أمر في مُلكك حتى تشاور فيه وزيرك، فإنّ في مشاور تك إيّاه تَثبُتُ مودّتك في والمعدل، والمودّةُ تورث الشّفقة، والشفقة تورث النّضح، والنصح يُورث العدل، وبالعدل بقاء المملكة. هكذا ينبغي أن تكون صفات الإمام وأحواله وإلّا يَهلك ويُهلك.

۱ ي، ك: كان.

٢ي، ك: علوي إلهي.

۳ [الكهف: ۸۲]

٤ [الصافات: ٨٨،٨٩]

٥ [النجم: ٣]

٦ ف: مملكتك.

صفت لے کر آئے تو واضح شرعی، عقلی اور فطری دلائل سے اِس (صفت) کی سابقت اور عاقبت پر غور کر، اِسے نظر کی کسوٹی اور فکر کے دھارے پر پَر کھ، علم کے معیار پر اس کا وزن کر، اور جہال تک فراست کے دلائل تیری رہنمائی کریں اِس میں غور کر۔ اگر تو اِسس کا انجام بھلا پائے تو اِسے ابنا، لیکن اگر اِس کا انجام بُراہے تو اِسے مار ڈال؛ یہ وہی صفت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ من کے ایک اللہ ایکن اگر اِس کا انجام کریں اور کیا: ''گندگی پر گئی جڑی ہوٹی (یعنی ملعون و نیا) سے بچو" کیونکہ ہر چیز لاز ما اپنی اصل کی پیروی کرتی اور اُسی کی جانب لوٹتی ہے۔

### حرف آگاہی

این روحانی عالی ذات کی حفاظت کر اور اس کی قدر پیچان کہ بیرس لیے تخلیق ہوئی اور اس سے مراد کیا ہے؟ اگر ہوسکے تو اِسے اُٹھنے، میٹھنے، حرکت، سکون اور اس طرح کے دیگر افعال میں علوی امر الٰہی پر چلا، جیب کہ خضر نے کہا: ﴿ میں نے بیہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا ﴾ ﴿ اور جب (ابراہیم نے) شاروں پر ایک نظر ڈالی تو کہا میں بیار ہوں ﴾ ﴿ آپ تو اپنی خواہش سے بولتے بی نہیں ﴾ اپنی مملکت میں کوئی نیا تھم نامہ جاری کرنے سے پہلے اپنے وزیر سے مشورہ کر، کیونکہ مشورہ کرنے سے پہلے اپنے وزیر سے مشورہ کر، کیونکہ مشورہ کرنے سے اُس کے دل میں تیری محبت پیدا ہوگی، اور محبت شفقت لاتی ہے، اور شفقت لاتی ہے، اور شفقت لاتی ہے، اور عدل میں بی مملکت کی بقا ہے۔ خلیفہ کو ان صفات اور احوال کا حامل ہونا چا ہے، نہیں تو وہ خود بھی ہلاکت میں اور اور (اس مملکت) کو بھی ہلاکت میں ڈالے گا

# باب لا يخلو الإمام أن يكون واحدًا من أربعة، وبالجود ظهر الوجود ودَام

قالت الحكماء: الملوك أربعة لا خامس لها: مَلِكُ سخيٌ على نفسه سخيّ على الرعيّته، وملك لئيم على نفسه لئيم على المعيّته، وملك سخيّ على نفسه لئيم على المعيّته، وملك لئيم على نفسه سخيّ على رعيّته. ولا يخلو مَلِكُ مِن أحدِ هذه الأوصاف، كذلك هذا الحليفة لا يخلو من أحدها. ولريزل العارفون بالله – تعالى المعلى قديم الزمان يتتبّعون أنفسَهُم بالنظر والاعتبار لتصحيح النسختين.

فنقول: ظهر لنا في الوجود الإنساني عِلمٌ، وهو مقام الجمع، وعملٌ وهو مقام التفرقة؛ وهو حدّ الكرسيّ الذي هو التفرقة؛ وهو حدّ الكرسيّ، والأوّل حدُّ العرش. فيردّ الوتر إلى الكرسيّ الذي هو مَوضِع القدمين فيكتسبُ الشّفعيّة إلى الأرض، وهذا المُلك هو اللّيلة المباركة الّتي يُفرَق فيها كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ.

فيا أيّها السيّد ؛ إن كنتَ صاحب علم وعمل؛ فأنت سخيّ على رعيّتك سخيّ على نفسك ورعيّتك، على نفسك ورعيّتك، على نفسك ورعيّتك، وإن كنت لا صاحب علم ولا عمل، فأنت سخيّ على نفسك لئيم على رعيّتك، وإن كنت صاحب علم لا صاحب عمل، فأنت سخيّ على نفسك لئيم على رعيّتك،

۱ ش: لرعيّته.

٢ ش: - تعالى.

٣ك: يُتبعُونَ. ش: تتبَعُون.

<sup>٤</sup> ف، ش: + الكريم.

٥ ش: سخى على نفسك سخي على رعيتك.

# باب امام چار میں سے ایک ہو تاہے اور وجود کا ظہور و دوام جُود سے ہے

عمل کہتے ہیں: بادشاہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں: ایک وہ بادشاہ جو خود پر بھی سخی ہے اور اپنی رعایا پر بھی بخیل ہے۔ دوسرا وہ بادشاہ جو خود پر بھی بخیل ہے۔ اور اپنی رعایا پر بھی بخیل ہے۔ تیسراوہ بادشاہ جو خود پر تو بخیل ہے۔ اور چوتھا وہ بادشاہ جو خو د پر تو بخیل ہے۔ اور چوتھا وہ بادشاہ جو خو د پر تو بخیل ہے۔ گر اپنی رعایا پر سخی ہے۔ کوئی بادشاہ اِن چار اوصاف سے باہر نہیں، اِسی طرح یہ خلیفہ بھی ان سے باہر نہیں۔ زمانہ قدیم سے عارف باللہ ہتیاں اپنے نفوس پر غور و فکر کرتی آئی ہیں، کہ اِن دونسخوں (یعنی ظاہر اور باطن) کو کیسے درست کیا جائے۔

ہم کہتے ہیں: وجودِ انسانی میں ہمارے سامنے علم - یعنی مقام جمع - اور عمل - یعنی مقام فلسرق - ظاہر ہوا، عمل حدِ کرسی ہے جبکہ علم حدِ عرشس ہے ۔ پس طاق کرسی کی طرف لوشا ہے جو کہ پاؤل رکھنے کی جاہے ، اور جفت زمین تک پہنچتا ہے ۔ اور یہ مملکت وہ مبارک رات ہے کہ جس میں ہر پُر حکمت معاطے کا فیصلہ ہوتا ہے ۔

اے سر دار! اگر توصاحبِ علم ومل ہے ؛ توخو دپر بھی سخی ہے اور رعایا پر بھی سخی ہے۔ اور اگر توصاحبِ علم اگر توصاحبِ علم اگر توصاحبِ علم اگر توصاحبِ علم علم ومل نہیں ؛ توخو دپر بھی بخیل ہے اور رعایا پر بھی بخیل ہے۔ اگر توصاحبِ علم ہے، صاحبِ عمل نہیں، توخو دپر توسخی ہے البتہ اپنی رعایا پر بخیل ہے۔ اور اگر توصاحبِ عمل ہے

وإن كنت صاحب عمل لاصاحب علم فأنت لئيم على نفسك سخي على رعيّتك. وهُنا سرّ مُنِعّنَا عن كشفه، تركناه لأهل الأذواق والتحقيق، وانحصرت الأقسام.

ولعلَّ معترضًا يقول نسلّم القسمين وهما قولك: صاحب علم وعمل؛ فإنّه العالم العامل، ولا صاحب علم ولا عمل وهو عكسُه، ولا نسلّم القسمين الآخرين. فنقول له: الأقسام صحيحة واضحة، وذلك أنّ الأرواح نعيمُها بالعلوم والمكاشفات، والأجسام نعيمها بالمحسوسات من المطعومات والمشمومات، والأجسام نعيمها بالمحسوسات من المطعومات والمشمومات، وعذابها بأضداد هذه، فإذا سلّمت القسمين فيلزمك أن تسلّم القسمين الآخرين. وذلك أنّ الذي هو صاحبُ عمل لا صاحب علم، فإنّه المقلّد؛ وهو صاحب عمل وليس لروحه علوم يلتذّ بها، إنّها هي مسجونة مقيدة بالنظر إلى ما يؤول إليه محلّها من نعيم الجنان، ولا نقول: إنّ هذا صاحب علم. وأمّا القسم الآخر وهو صاحب علم لا صاحب عمل؛ فهو العالم المرتكب الشهوات والمسخّرُ في المحرّمات؛ فإنّ روح هذا الاصاحب عمل؛ فهو العالم المرتكب الشهوات والمسخّرُ في المحرّمات؛ فإنّ روح هذا المتعم بها يُكشف له من العلوم ورعيّتُه معذّبة بها ارتكبت من المحارم المؤدّية إلى دار البوار، فتدبّر هذه الأقسام تَرَ الحكمة البالغة.

ثمّ لنا أن نُبيّن ما نريده للسخاء واللؤم في هذا الموضع، وفي حقّ هذا العالم المودّع في هذا الكتاب. فنقول: إنّ السخاء بذل الشيء عند الحاجة إليه من غير زيادة ولا نقصان، واللؤم منع الشيء مع الحاجة إليه لمن جاوز فقد أفرط، ومن قَصَّر فقد فَرَّط، وكلا طَرَقي قَصدِ الأمورِ ذميم، وفي ذلك أقول:

جَرَىٰ مَثُلُ دَلَّ السَّمَاعُ مَعَ الحِجَى عَلَيهِ عَلَىٰ مَرَّ الزَّمَانِ قَدِيمُ

اك: وعذابها. م: بلغ مقابلة.

۲ م: أردناه.

٣ ف: هذه المواضع.

أي، ك: واللوم بذل الشيء من غير حاجة إليه.

صاحب علم نہیں، توخود پر بخیل ہے گر اپنی رعایا پر سخی ہے۔ یہاں ایک رازہے جے کھولنے سے ہمیں روک دیا گیا، ہم اِسے اہل اذواق اور تحقیق کے لیے چھوڑتے ہیں، اقسام مکمل ہوئیں۔ اعتراض کرنے والا میہ کہہ سکتا ہے: ہم پہلی دو قسموں کو تو مانتے ہیں جو تیرا میہ کہنا ہے صاحب علم وعمل ہونا ؛ کیونکہ میہ عالم بھی ہے اور عامل بھی ، اور صاحب علم وعمل نہ ہونا، جو اس کے ال ہے، لیکن آخری دو قسمول کو نہیں مانے۔ ہم اسے کہیں گے: یہ اقسام واضح اور صحیح ہیں، وہ ا اس طرح کہ ارواح کا نشاط علوم اور مکاشفات میں ہے جبکہ اجسام کامزہ محسوسات میں ہے جیسے (لذیذ) کھانے اور خوشبوئیں، اور اِن دونوں کو اِن کے الٹ چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تونے پہلی دواقسام مان لیں تو تجھے دوسری دواقسام بھی ماننی پڑیں گی۔ کیونکہ جو صاحب عمل ہے اور صاحب علم نہیں، وہ مقلد ہے ؛ وہ عمل تو کر تا ہے لیکن اس کی روح علوم سے لذت نہیں یاتی، اُس کی روح تو غور و فکر نہ کرنے کے باعث -جو اس کے لیے لذت کا باعث ہے -حراست اور قید میں ہے، ہم ایسے شخص کو صاحب علم نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تک آخری قسم کا تعلق ہے یعنی صاحب علم توہے پر صاحب عمل نہیں ؟ توبیہ ایساعالم ہے جو شہوات کا مر تکب اور محرمات کے زیر تصرف ہے! بیشک اس کی روح تو اِس عیاں علم کی وجہ سے لذت یاتی ہے، لیکن اِس کی رعایا ( یعنی اعضا ) اِن حرام کاریوں کے باعث جہنم رسیدہ ہوں گے۔ اِن اقسام پر غور کر تجھے بالغ حکمت نظر آئے

ہم یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ اِس جگہ اور اِس کتاب میں بیان کر دہ عالم کے بارے میں سخاوت اور بخل سے ہماری مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں: سخاوت: کسی چیز کا اُس کی ضرورت کے مطابق اور نیادتی کے بغیر –عطاکر نا ہے۔ جبکہ بخل: کسی شے کی ضرورت ہوتے ہوئے بھی عطانہ کر نا ہے، لہذا جس کسی نے زیادتی کی اُس نے افراط کیا، اور جس نے کمی کی اُس نے تفریط کی، اور کسی درمیانی معاملے کی دونوں انتہائیں قابل ندمت ہوتی ہیں، اس بارے میں میر اکہنا ہے:

"قدیم زمانے سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے جس پر روایت کے ساتھ ساتھ عقل بھی دلالت کرتی ہے؛ جب تو پچھ کرنا چاہ تو در میانی معاملہ اپنا کیو نکہ کسی معاملے کی دونوں انتہائیں قابل فدمت ہوتی ہیں۔"

# تَوَسَّطُ إِذَا مَا شِنْتَ أَمَرًا فَإِنَّهُ كِلَا طَرَفَي قَصْدِ الْأُمُورِ ذَمِيمُ

فقف - رحمك الله - عند هذا الحدِّ. فظاهر الخليفة عَمَلُ وباطنه علمٌ، وظاهره حدُّ وباطنه مُطَلَعٌ. والرعية على قسمين: بادية وحاضرةٌ. فالبادية: عالر الشهادة المنفصل في حتى المتبوع المحمّدي. والحاضرة على قسمين: خواصّ وعوامّ. فالعوامّ: عالر الشهادة المتصل؛ وهي البادية في حتى غير المتبوع. والخواصّ على قسمين: عالر العقل وعالم النفس. فعالر النفس ينقسم قسمين: مطيع وعاصٍ. فالمطيع: يُسمَّى عالر الجبروت، وعالم النفس على الجملة هو البرزخ عندهم. والعاصي: هم أعداء هذه المدينة الذين ذكرناهم.

وعالر العقل على قسمين: محجوب وغير محجوب. فأصحاب الأوصاف؛ محجوبون، وهم عالر الملكوت؛ أصحاب المقامات، قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ وغير المحجوب: هم أصحاب السّلب، عَرائِس الله المخبّئون عنده في خزائن غيوبه، حجبهم غيرةً عليهم، حتّى لا يعرفهم سِوَاهُ، كما لا يعرفون إلّا إيّاه، وهم في المقام الذي يُعبّر عند المحققون آ «بالفناء الثالث، المحق الكلّي» وهم خواصُّ هذه المذينة. فانظر في هذه الأقسام تَرشُد إن شاء الله. آ

يا أيّها السيّد الكريم أ: إذا تحقَّقتَ هذا فابذُل لكلِّ عالم ما يحتاج إليه على حسب ما حددتُ لك آنفًا، وكذلك لنفسك فتكون في المقام المحمّدي؛ صاحب علم وعمل، وهو الكمالُ. والسخاءُ كلّ السخاءِ الزُّهدُ فيما في أيدي الناس، فما أحبَّتُ رعيّة مليكها حتَّى زهِد فيما عندها، والسخاء يُورِث المحبّة، والمحبّة تُورِث القربة، والقربة تورث الوصلة، والوصلة تورث الجمع.

ا [الصافات: ١٦٤]

٢ ل، م، ف: يعبر المحققون عنه.

٣ ف: + تعالى.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ش: - الكريم.

اللہ تجھ پر رحم کرے اِسس حدیر تھہر جا۔ خلیفہ کا ظاہر عمل جبکہ اِس کا باطن علم ہے، اس
کا ظاہر حد (لیعنی قید) اور اس کا باطن منظلَع (لیعنی کشف) ہے۔ اور رعایا کی بھی دواقسام ہیں: ا-غیر
آباد، ۲-آباد۔ مجدّی متبوع کے حق میں سے غیر آباد عالم شہادتِ منفصل ہے۔ اور آباد کی مزید دو
اقسام ہیں: ا-خواص، ۲-عوام۔ عوام عالم شہادتِ متصل ہیں؛ غیر متبوع کے حق میں سے غیر
آباد ہیں۔ خواص کی بھی دواقسام ہیں: ا-عالم عقل، ۲-عالم نفس۔ عسالم نفس کی مزید دواقسام
ہیں: ا-فرمانبر دار، ۲-نافرمان۔ فرمانبر دار: عالم جبر وت کہلاتے ہیں، اور جملہ عسالم نفس ان
کے نزدیک برزرخ ہے۔ جبکہ نافرمان اِس شہر کے دشمن ہیں اور اِن کا ذکر ہم کر چکے۔

عالم عقل کی بھی دواقسام ہیں: ا- مجوب، ۲- غیر مجوب۔ اصحابِ اوصاف مجوب ہیں،
اور یہی (اہل) عالم ملکوت ہیں؛ یعنی اصحابِ مقامات، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ہم میں ہے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے ﴾ جبکہ غیر مجوب: اصحابِ سلب <sup>۳۸</sup> ہیں، یہ اللہ کے مستور بندے ہیں جو اِس کے غیوب کے خوب کے خزانوں میں پنہاں ہیں، اُس نے انہیں غیرت سے چھپائے رکھا تا کہ انہیں اُس کے سواکوئی نہ جانے، جیسا کہ یہ بھی اُس کے سواکس کو نہیں جانے، یہ ایسے مقام میں ہیں جے محققین سواکوئی نہ جانے، جیسا کہ یہ بھی اُس کے سواکس کو نہیں جانے، یہ ایسے مقام میں ہیں جے محققین گر، تیری دہنمائی ہوگی ان سے اللہ۔

اے معزز سر دار! جب توبہ سب حقیقاً جان گیا تو ہر ایک – اور اپنے نفسس – کو وہ چیز دے جس کا وہ مختاج ہے، اُسی حماب سے جو میں نے بچھے ابھی بتایا، یوں تو مقامِ محمدی پر فائز ہو گا؛ یعنی صاحبِ علم وعمل ہو گا، جو کہ کمال ہے۔ اور سحن اوت؛ سب سے بڑھ کر سخاوت تو ہر اُس (شے) سے بے رغبتی دکھانا ہے جو لوگوں کے ہاتھ ہے، رعایا اپنے بادشاہ سے صرف اُسی وقت محبت کرتی ہے جب وہ اُن کے مال و متاع سے بے رغبتی دکھائے، سخاوت محبت پیدا کرتی ہے، اور محبت قربت لاتی ہے، اور وصل ایک ہو جانے کا نام ہے۔

وهنا إشارة مصونة المحت حجاب الغيرة، فكذلك ينبغي لك أن تزهد في جميع أفعالك وأقوالك واعتقاداتك، وتبني البيت وتوقد السراج، وتضرب الستارة، وتُبرزُ الصّور، تبدو لك الحكمة الإلهيّة، وتلوح لك الحقائق على ما هي عليه. وموضع هذا من الكتاب العزيز: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فكما أنّ الإنسان إذا ترك ما للناس عند الناس أحبّه الناس، كذلك إذا تركتَ ما لله عند الله، ولم تطمع فيه، ولا أضفت شيئا إلى نفسك من جميع أفعالك؛ كنت على الحقيقة زاهدًا، وعلى التوحيد راشدا. فاستع في اكتساب هذه الأوصاف تكن من أهل الاتصاف. "

وقديها خبرتُ الناسَ في أوطاننا وأوطانهم، فلم أر لديهم أعظمَ قدرًا ولا أكبرَ خَطَرًا ولا أجلَ في نفوسهم من رجل طال صَمْتُه وقَلَ كلامه، وإن تكلّم بالحكمة فإنّ القِلّة منها أحسن من الكثرة، وأقبل لنفوسهم حذر السَّآمة، وهو حدُّ السخاء المتقدِّم. وقد كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يتخلّل أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم، وكذلك ينبغي للوارثين أن يكونوا.

وكذلك لرأر أعظمَ عندهم ، وأجلّ في نفوسهم، وأحبّ إليهم من رجل زهِد فيها في أيديهم أو احتجب عنهم، ولريظهر لهم إلّا عندما يَعرف أنّ الحاجة قد مسَّتُهم للنَظر إليه، فحينئذ تظهر لهم على ما قدّمتُ لك في أوّل الباب؛ فكلّ شيء نورده في

۱ ي، م، ش: مضمونة

٢ [الصافات: ٩٦]

٣ ش: الإنصاف.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ش: وقد اختبرت.

٥ ك: يتخول.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> ف: خوف.

٧ك، ف: عندهم أعظم.

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> ف: أيدي الناس.

یبال جابِ غیری کے تحت ایک مخفی و محفوظ اشارہ ہے، ای طرح تجھے چاہیے کہ اپنے تمام افعال، اقوال اور اعتقادات میں زہد اپنا، گھر بنا، چراغ جلا، پر دے لاکا، صور توں کو ظاہر کر، تجھ پر حکمتِ الٰہی ظاہر ہوگی، وہ تجھ پر حقائق ویسے نمایاں ہوں گے جیسے وہ حقیقا ہیں۔ کتابِ عزیز میں اس کی آیت سے ہے: ﴿ اللّٰہ تمہارا اور تمہارے اعمال کا خالق ہے ﴾ جیسے انسان لوگوں کی چیزوں سے رغبت نہ رکھے تو وہ اِس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اِسی طرح اگر تو اللّٰہ کا سب پچھ اللٰہ کے حوالے کرے، اور اِس میں طمع نہ رکھے، اپنے تمام افعال میں سے کسی فعل کی اضافت اپنی طرف نہ کرے ؛ تب تو حقیقاً زاہد، اور تو حید میں راہ ہدایت پر ہوگا۔ لہذا اِن اوصاف کے حصول کے لیے وشاں رہ تو اہل اتصاف کے حصول کے لیے

میں مختلف علاقوں میں لوگوں کو آزماتا آیا ہوں، میں نے اِن کے نزدیک سب سے بڑھ کر اہمیت اور درجے والا، اُن کے نفوس میں عظمت اور بزرگی والا وہی شخص پایا جو زیادہ خاموش رہے اور کم بات کرے، جب بات کرے تو بُر حکمت کرے، کیونکہ مخضر بات تفصیل سے بہتر ہے، یہ دلوں تک بہتی ہے اور اس سے نفوس نہیں اکتاتے، یہی سخاوت کی اگلی حد ہے۔ رسول ہے، یہ دلوں تک بہتی ہے اور اس سے نفوس نہیں اکتاتے، یہی سخاوت کی اگلی حد ہے۔ رسول اللہ صلح اللہ مسلم اللہ علی علی اللہ عل

اسی طرح میں نے ویکھا کہ لوگ اسی شخص کی عظمت کو مانتے ہیں، وہی ان کے دلوں پر دان کر تا ہے، اور وہی انہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہوتا ہے جو ہر اُس شے سے بے رغبتی دکھائے جو اِن کے بیاس ہے، جو اِن سے چھپے، صرف اُسی وقت اِن کے سامنے آئے جب اُسے یہ معلوم ہو کہ اُب وہ اس کے دیدار کے بیاسے ہیں، اُسے صرف اِسی وقت اُن کے سامنے آنا

ذلك المقام قُبِلَ لتعطّش النفوس إليه، فإن أقبلوا عليك بشيء من دنياهم، فارغب عنها ورُدَّهم على فلم على فقرائهم، فإن أبوا إلّا بواسطتك فخذ منهم وادفَع للفقرائهم على علم منهم بذلك. هكذا تكون حالة الإمام، وبها يَعْظُم عند أهل مملكته.

۱ ش: ورده.

۲ ف: فخذه.

۳ ف، ش: وادفعه.

چاہیے جیب کہ میں نے اِسس باب کے شروع میں بتایا ؛ اِس مقام پر (لوگوں کو) جو پچھ بھی پیش کیا جائے گا وہ قبول کریں گے کیونکہ نفوس اسس کے بیاہے ہیں، اگر وہ اپنی د نیا میں سے بچھے پچھ پیش کریں تواس سے بے رغبتی د کھا '' اور بیرسب ان کے فقیروں کو دے دے، اگر وہ کہیں کہ آپ دیں توخود ایسا کر کہ اُن کے سامنے اُن سے لے کر انہی کے فقر امیں بانٹ دے۔ انہام کو ایسائی ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے وہ اہل مملکت میں مرتبہ یا سکتا ہے۔

# الباب السادس في العدل وهو قاضي هذه المدينة القائم بأحكامها

أيّد الله السيّد الحُهُم الأعدلَ الأكملَ، ينبغي لك إن أردت بقاء مُلكك عليك، والظّفر بأعدائك، أن يكون مُتَولِّي أحكام رعيّتك ومنفّذ قضاياك؛ العدل؛ فإنّه -أبقاه الله عليك - ما ولي مدينة قطّ ولا مملكة إلّا ظهرت فيها البركة، ونمتِ الأرزاق، وعمّت الخيراتُ جميعها، وهو موجودٌ محمودٌ محبوبٌ على ممرّ الدهور والأعصار، وهو الميزان الموضوع في الأرض، وبه يكون الفصل في العرض الأكبر بين العباد، وهو الحاكم في ذلك اليوم، وهو المأمور به شرعًا، وإنّ المُلكَ جسدٌ روحُه العدل، ومتى لم يكن العدل خرب الملك.

وكانتِ الحكماءُ تقول: «عَدُل السلطان أنفع للرعيّة من خصب الزمان». وقد أمر الله - تبارك وتعالى - عباده، فقال: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُل وَالْإِحْسَانِ ﴾ وذمّ من لم يتّصف به ولا جعله حاكما عليه، فقال: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَىٰ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ ليَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ أ

وقال لقمان لابنه: ﴿ وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ " وقال - تعالى -: ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ أوهو العدل، وقال -

النحل: ٩٠]

٢ [المطففين: ١-٥]

۳ [لقمان: ۱۹]

٤ [الإسراء: ١١٠]

# چھٹاباب عدل کابیان یہ اِس شہر کا قاضی ہے، اور بہ شہر اِس کے احکام سے قائم ہے

اللہ اس سید سخی عبادل اور کامل (امام) کی مدد کرے! اگر تو اپنی اِس مملکت کی بقا اور اپنے اعدا پر فتح یابی چاہتا ہے تو تجھے چاہیے کہ تیری رعایا کے احکام کا متولی اور تیرے فیصلوں پر عمل درآمد کر آنے والا عدل ہی ہو؛ کیونکہ سے عدل – اللہ تجھے اِسس پر باقی رکھے – جب کسی شہر یا مملکت کی باگ دوڑ سنجا اتا ہے تو اُس میں برکت کا ظہور ہو تا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، اور ہر طرف خیر کا دور دورہ ہو تا ہے ۔ یہ (عدل) صدیوں سے قابل تحریف اور قابل محبت موجو د ہے، یہ ظرف خیر کا دور دورہ ہو تا ہے ۔ اور اِسی سے روز قیامت لوگوں کے در میان فیصلہ ہوگا، اُس روز بھی زمین میں رکھا گیامیز ان ہے، اور اِسی سے روز قیامت لوگوں کے در میان فیصلہ ہوگا، اُس روز بھی اگر عدل ہوگا، اور سشد عا بھی اِسی کا حکم ہے ۔ بیشک مملکت ایک جسد ہے جس کی روح عدل ہے ، اگر عدل نہ ہو تو مملکت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔

حکما کہا کرتے تھے: "باد شاہ کا عدل رعایا کی وقتی خوشحالی ہے بہتر ہے۔" اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا: ﴿ بِ شِک اللّٰہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے ﴾ اور جولوگ عدل نہ اپنائیں، اور خو دیر اِسے حاکم نہ بنائیں تو اُن کی فدمت کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ بڑی خرابی ہوئی سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے خرابی ہے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، کیا یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد ان سے حساب کتاب لیا جائے گا ﴾

لقمان نے اپنے بیٹے ہے کہا: ﴿ اپنی چال میں میانہ روی اپنا اور اپنی آواز کو بست کر ﴾ اور اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ نہ تو اپنی نماز بہت او نجی آواز سے پڑھ اور نہ ہی آواز بست کر بلکہ ان کے درمیان والا راستہ اختیار کر ﴾ جو کہ عدل ہے، اور وہ متعال فرما تا ہے: ﴿ نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لے اور نہ ہی اِسے کھلا چھوڑ دے ﴾

تعالى -: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ `

وقال - صلّى الله عليه وسلّم - لأبي بكر: «ارفع مِن صوتك ولعمر اخفض، رضي الله عنهما، ومنه فِعله - صلّى الله عليه وسلّم - وقد انقطعت إحدى نعليه، فنزع الأخرى ومشى حافيًا حتّى يعدل في أقدامه، وعليه أنشأه الله وصوَّرَهُ.

ومِن وصايا بعض الحكماء: «لا تكن حُلُوًا فتسترط، ولا مُرَّا فتعقى». فالعَدْل سازٍ في جميع الأشياء، فاجعل العدل حاكما على نفسك وأهلك ورَجْلك وخَولِك وعبيدك وأصحابك، وجميع من توجَّه عليه حكمك، وفي كلامك وفعلك ظاهرا وباطنا."

ا [الإسراء: ٢٩]

۲ ي، ك: - من.

٣م: بلغت قراءة.

حضور اکرم المنگالی نے ابو بکر سے کہا: "این آواز تھوڑی بلند کیجئے جبکہ عمر سے کہا: آواز پیسے کیجئے "اللہ ان دونوں سے راضی ہو، اِسی طرح آپ طلططیلیم کا عمل ؛ جب آپ کا ایک جو تا پر سے گیاتو دوسر ابھی اتار دیا اور نظے یاؤں چلنے لگے، تا کہ چال میں برابری ہو، اِسی اعتدال پر اللہ نے آپ کو تخلیق کیا اور صورت بخشی۔

بعض حکما کی وصیت ہے: "نہ اتنا میٹھا بن کہ نگل لیا جائے اور نہ ہی اتناکڑوا کہ تھوک دیا جائے۔ "عدل تو ہر چیز میں ہے، لہذا عسدل کو خود پر، اپنے اہل وعیال پر، اپنے مردوں، غلاموں، لونڈیوں، اپنے ساتھیوں اور ہر اُس شے پر حاکم بناجس پر تیرا تھم چلتا ہے، اِسی طرح اپنی بات چیت اور اینے ظاہری باطنی افعال پر بھی۔

# الباب السابع في ذكر الوزير وصفاته ١، وكيف يجب أن يكون

جرى التدبير الربّاني الحكمي في العادة أن لا يستقيمَ أمرُ مليكِ في مُلكه ١ الّ بوزير يُدَبِّره، يكون واسطةً بين المالك والمملوك. فكذلك اقتضت الحكمة، لمَّا أبرزنا هذا الخليفة المذكور، أن نجعل له وزيرًا يُسمَّىٰ عقلا، وعليه يتوجّه الخطاب من الله -تعالى - إذ هُوَ مدبّر المملكة. قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ " و﴿ لِأُولِي النُّهَىٰ ﴾ \* ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ ° أي عقل.

فأوجد الله - سبحانه - لهذا الإمام هذا الوزير الذي يُقال له العَقِّل، وإنَّما سُمِّي عقلا لأنَّه يعقل عن الله - تعالى - كلُّ ما يلقي إليه. وهو على المملكة كالعقال على الدابّة يحفظها حذر الخراب ، ولهذا سيًّاه عقلا، واصطفاه له وزيرًا فعيلا، يحتمل أن يكون من الوِزْرِ والوَزَرِ، وكلاهما موجود فيه. فإن كان الوِزْر الذي هو الثِقل فإنّه حاملٌ أثقال المملكة وأعبائها، وإن كان من الوَزَرِ الذي هو الملجأ فإنّه يُلجأ إليه في جميع الأشياء؛ إذ هو لسان الخليفة، والمُنفِّذ عنه أوامره.

فلهذا المعنى صحَّ عليه اسم الوزارة لمَّا لمريكن أيضًا بُدٌّ من وجودِ معنىٰ هذا اللفظ. وهو موجودٌ عجيبٌ ومخترَعٌ لطيفٌ، أوجده الباري في ثاني مقامٍ من الإمام، ۱ ف: صفته.

۲ ي، ك: ملك.

<sup>&</sup>quot;[آل عمران:١٩٠]

٤ [طه: ١٥]

٥ [ق: ٣٧] ي، ش، ك: + أو ألقى السمع.

<sup>7</sup>ى، ك: الحران.

# ساتوال باب وزیر اور اُس کی صفات کا بیان، اور اُسے کیسا ہونا چاہیے

پر حکمت ربانی تدبیر عاد تا اس طرز پر جاری ہے کہ کسی بادستاہ کی بادشاہت وزیر کے بغیر ادھوری ہے، جو اِس (مملکت) کا نظم و نسق سنجالے اور بادشاہ اور رعایا کے در میان واسطہ بخے۔ اسی لیے جب ہم نے اِس مذکور خلیفہ کو ظاہر کیا تو حکمت کا نقاضا تھا کہ ہم اِس کا ایک وزیر بخی بنائیں جس کا نام عقل ہو، اور اللہ تعالی کی طرف سے خطاب اسی کی طرف آئے کہ یہی مملکت بھی بنائیں جس کا انظام سنجالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے: ﴿ بیشک اِس میں عقل والوں کے لیے نشانیال ہیں اور ﴿ عقل مندوں کے لیے کی ﴿ بیشک اِس میں اُس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے باس قل وادوں کے لیے نشانیاں علی اور ﴿ عقل مندوں کے لیے ﴾ ﴿ بے شک اِس میں اُس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے باس قل ہو کہ بو کھی عقل ہو۔

پس اللہ سبحانہ نے اِس امام کو یہ وزیر عطاکیا جے عقل کہا گیا، اِسے عقل اِس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے القاکی جانے والی ہر بات کو مضبوط باندھ لیتی ہے، یہ مملکت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے جانور کی وہ رسی جو اِس کی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے، اِسی لیے اِس کا نام عقل رکھا، اور اِسے (خلیفہ) کا سرگرم وزیر بنایا، یہ لفظ وِزُرِیا وَزَرَ یا وَزَرَ ہے ہوں کا اُس کی وَدَر ہوں کے اُس معنی اِس میں موجود ہیں۔ اگریہ "وِزر" بمعنی ثقل یعنی ہو جھ اٹھانے سے ہوں کا ہے کیونکہ یہ دونوں معنی اِس میں موجود ہیں۔ اگریہ "وِزر" بمعنی ثقل یعنی ہو جھ اٹھانے سے ہو (وزیر) مملکت کے بھاری بھر کم ہو جھ اور ذمہ داریاں اٹھا تا ہے، اور اگریہ "وَزَرَ" بمعنی طبأ ایک اُس کے احکام پر عمل درآ مد کر وا تا ہے۔

اک لیے تو اس کے لیے اسم وزارت درست ہے کیونکہ بیہ ان معانی کو خود میں سموئے ہے۔ یہ عجیب موجود اور لطیف ایجاد ہے، باری تعالیٰ نے اِسے امام کے دوسرے درجے میں پیدا کیا، اور خلیفہ سے اِس کی حیثیت ولیم رکھی جیسی چاندگی سورج سے ہے، اُن لوگوں کی رائے میں جو

وأنزله من الخليفة منزلة القمر من الشمس على مذهب من يقول بالاستمداد. ولهذا تراهُ عند حضور المَلِكِ وتجلّيه ليست له تلك الصّولة ولا يُبْصَر لأنَّ الأمر هناك صادر عن الإمام بارتفاع الوسائط، وهيبة المشاهدة عظيمة، وحَظُها من كتاب الله قوله - تعالى -: ﴿ لَمِنِ المُلَكُ الْيَوْمَ لله الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ الله على الله الله الله المُواحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ الله المُواحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ الله المُواحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ الله المُواحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ الله المؤلفة المؤلف

وفي وقتِ الحجاب وقعتِ الدعاوى ، نعوذ بالله من حجاب الدعوى ، فمتى احتجب الخليفة كان للوزير الظهور وإنفاذ الأوامر ، والإعطاء والمنع ؛ إذ هو لسان الخليفة والمترجِم عنه ، وهذا موجودٌ في سرِّ روحانية القمر والشمس ألا ترى القمر إذا حصل في قبضة الشمس ليس له نورٌ ولا ظهورٌ ، لاستيلاء الشمس عليه ، فإذا كانت اللياني البيض كان له الظهور التام بمغيبِ الشمس عن مرأى أعين الناظرين ؛ فالقمر في ذلك الوقت يُشاهد الشمس، والعالم والناس لا يشاهدون إلّا القمر ، وَهذا سرّ عجيب.

وهذا بابٌ عظيم، للحقائق فيه مجال وانفساح، ولأرباب القلوب فيه اعتبارٌ بين اندماج واتضاح؛ لأنّ الحكمة غريبةٌ في إبداره على قدر سِرَاره، ثلاث بثلاث، وقد ذكرنا هذا السرّ في غير هذا الموضع مستوفيّ في «كتاب المثلّثات» لنا وحظه من الكتاب العزيز: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاس مَلِكِ النّاس إِلَهِ النّاس ﴾ أ

وكان شيخنا أبو مدين ° - رضي الله عنه - ما حصل له من سرِّ الوجودِ عند التجلّي المحمّدي إلَّا مقام ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ولهذا كان يُصَرِّح بأنّ سورته من القرآن:

١٦ [غافر: ١٦]

۲ ف: الدعوي.

٣ ل، ي، ك، ش: - مرأى.

٤ [الناس: ١-٣]

ه ل، م: أبا مدين.

استمداد (بعنی طلب امداد) کے قائل ہیں۔ اسی لیے تو دیکھتا ہے کہ بادستاہ کی موجودگی میں اِس کا وہ رعب اور دبد بہ نہیں ہو تا اور نہ ہی اِس کی طرف نظر کی جاتی ہے، کیونکہ ایسے موقع پر امام بغیر واسطوں کے براہ راست تھم صادر کر تا ہے، مشاہدے کی ہیبت بڑی عظیم ہے، کتاب اللہ میں اِس کا حصہ اُس کا یہ قول ہے: ﴿ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ الواحد القہار کی ﴾

سب دعوے تو تجاب کے وقت ہوتے ہیں، اللہ وعوے کے حجاب سے اللہ کی پناہ، جب ظیفہ او جھل ہوتا ہے تو وزیر کو ظہور، تھم کے نفاذ، عطا اور منع کا اختیار حاصل ہوتا ہے ؛ کیونکہ وزیر بی خلیفہ کی زبان اور ترجمان ہے، یہ راز چاند اور سورج کی روحانیت میں بھی موجود ہے۔ کیا تو نے چاند کو اُس وقت دیکھا ہے جب وہ سورج کی گرفت میں ہوتا ہے، کہ نہ اِس کا نور ہے اور نہ بی ظہور، کیونکہ اِس پر سورج کا غلبہ ہے، لیکن چاندنی راتوں میں جب سورج نظر وں سے او جھل ہو جائے تو یہ ایپ جو بن پر ظاہر ہوتا ہے ؛ اُس وقت چاند سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ زمین اور لوگ صرف چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ زمین اور لوگ صرف چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک بڑا ہی عجیب راز ہے۔

یہ ایک عظیم باب ہے، اور حقائق کے لیے اِس میں بہت گنجائش ہے، ارباب قلوب کے لیے اس میں بہت گنجائش ہے، ارباب قلوب کے لیے اس میں وضاحت اور ابہام کے نتائج ہیں؛ کیونکہ اِس کے بڑھنے کی حکمت اُس کے گھٹنے کے حساب سے ہے، تین کی لیے تین، ہم نے بیر راز اِس کتاب کے علاوہ اپنی کتاب "المثلثات" میں وضاحت سے بیان کیا ہے، کتاب اللہ میں اِس کا حصہ یہ ہے: ﴿ کہہ دو کہ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے رب، لوگوں کے معبود سے پناہ مانگتا ہوں ﴾

ہمارے شیخ ابو مدین رفائنے؛ کو سرِّ وجود میں سے تجلی محدی سے مقام ﴿مَلِكِ النَّاسِ ﴾ حاصل ہوا، اِسی لیے وہ صراحتاً یہ کہا کرتے ہے کہ قرآن کریم میں ان کی سورت ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيكِهِ اللَّلُ ﴾ سورہ ملک ہے۔ مقام ﴿الله الناس ﴾ قطب سے مخصوص ہے، اِسی لیے ابو مدین دنیا میں موجود دواماموں میں سے ایک تھے۔

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ ومقام ﴿ إِلَهِ النَّاسِ ﴾ انفرد به القطب، ولذلك كان أبو مدين أحدَ الإمامين الموجودين في العالر.

ثمّ نرجع ونقول: فلمّ أبدع بِنينَهُ وسوَّى جوهريّته، أودع فيه حُسنَ التدبير والسياسة، وجميع الأمور اللائقة بالمملكة من مقامهِ إلى أدنى موجودٍ من رعيّته، وعلى هذا المهيَع وردت الشرائع. ثمّ نقش – سبحانه وتعالى – جميع العلوم في جوهرة ذاته، فصار محلًا للعلوم مع أنّه لا يدري أين يُصرِّفها، ولا الحالات الّتي يُصرِّفها فيها، وذلك حكمةٌ منه – تعالى – ليكون مضطرّا إلى الخليفة كما فعل بالخليفة فيها تقدَّم، عارفًا بنفسه وقدره، وعارفًا بمخدومه الذي أوجده من أجله.

ثمّ أقعد - سبحانه - الخليفة على عرش الوحدانيّة وردَّاهُ برداء الفردانيّة، وحلَّه بالصفات الإلهيّة، فاكتسى من الإجلال والهيبة والعظمة، ما لو ظَهَر لعالر الشهادة منها مقدار سَمَّ الخياط لبهرهم، وصعقوا من حينهم، وسُلِبوا عن نفوسهم. وهذا مقام الخليفة! فكيف بنا بمشاهدة الحقّ - سبحانه - في دار الكرامة. فانظر وققك الله - ما أعظم هذه القوة العجيبة الّتي يؤيّدنا الله بها في إدراكنا عند النظر إليه - جلّ جلاله - في الدار الآخرة.

فلمّا قام الخليفةُ في هذا المقام أدخَلَ عليه العقلَ. فلمّا دخل عليه تجلَّتُ صورة العقل في جوهريّته في ذات الخليفة، فلاحت له الأسرار والعلوم المنقوشة فيه. والناس يغلطون في هذا المقام، فيطلبون من خارج ما هو فيهم، فيتعَبُون ولو وَقفوا عند قوله

١ [الناس: ١-٣]

۲ م، ف: جوهر.

<sup>&</sup>quot;ي: ضعفوا. ف: لصعقوا.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ي، ك، ش: القدرة.

ه ف: + هذا.

٦ ل، ف، م، ش: + له. ف: فلما أدخل عليه تجلت له صورة العقل.

ہم اپنی بات کی طرف واپس لوٹے اور کہتے ہیں: جب اُس نے عقل کا ڈھانچہ بنایا، اس کے جو ہر کوسیدھاکیا تو اِس میں خسن تدبیر اور سیاست کور کھا، اور تمام وہ امورِ مملکت جو وزیر سے لے کر رعایا کے اونی ترین موجود کے لائق ہوں اس میں موجود ہیں، مشہ رائع کا وُرود بھی اسی واضح راستے پر ہوا۔ پھر حق سبحانہ وتعالی نے بیہ تمام علوم اُس کی ذات کے جو ہر میں نقش کیے، اور یہ اِن علوم کی جا بن گئ، مگر بیہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں کیسے استعال میں لائے، اور نہ ان عالات سے واقف تھی جو اس میں اسے استعال کرتے ہیں۔ بیہ اس متعال کی حکمت تھی تا کہ بیہ عقل ہیشہ خلیفہ (یعنی روح) کی مختاج رہے ۔ جیسا کہ اُس نے خلیفہ کے ساتھ کیا جس کا ذکر ہو چکا اسینی قدر و منزلت اور اپنے مخدوم کو پہچانے جس کے اُسے خلیفہ کے ساتھ کیا جس کا ذکر ہو چکا ۔ اپنی قدر و منزلت اور اپنے مخدوم کو پہچانے جس کے اُسے تخلیق کیا گیا۔

پھر اس سبحانہ نے خلیفہ کو عرش وحدانیت پر بٹھایا، اُسے روائے فردانیت اوڑھائی،
اِسے صفات الہیہ سے متصف کیا، اِس نے عزت، ہیبت اور عظمت کا ایبالباس پہنا کہ اگر عالم شہادت میں (ان صفات کی) سوئی کے نئے کے برابر مقدار بھی ظاہر ہو جائے تو انہیں خیرہ کر دے، وہ فی الفورغش کھا کر گر پڑیں اور اپنا آپ بھلا دیں۔ یہ تو خلیفہ کا مقام ہے! دارِ کر امت لینی جنت میں حق سبحانہ کے مشاہدے کے وقت ہمارا کیا حال ہو گا؟ اللہ تجھے تو فیق دے، غور کر کہوہ قوت می قدر عظیم اور عجیب ہوگی جو اللہ تعالی ہمیں دارِ آخر سے میں اپنی طرف سے دے گا، جس سے ہم رسے کا دیدار کر عکیں گے؟

جب خلیفہ اِس مقام پر کھہرا تو عقل اِس کے پاس آئی، جب وہ اندر آئی تو عقل کی صورت اپنی جو ہریت میں خلیفہ کی ذات میں نمایاں ہوئی، تب اُس پر اِس میں نقش علوم اور اسرار ظاہر ہوئے۔ سی لوگ اِس مقام پر غلطی کرتے ہیں، جو ان میں داخل ہے اِسے خارج میں فرصونڈتے ہیں، لوگ اِسے خارج میں فرصونڈتے ہیں، لہذا (خواہ مخواہ) تھکتے ہیں، اگر یہ اس متعال کے اِس قول پر غور کرتے: ﴿اور خود تَم مِیں، کیا تم غور نہیں کرتے ؟ ﴾ تو آرام پاتے۔

- تعالى -: ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ الاستراحوا.

قَدْ يَرْحَلُ الْمُزْءُ لِمَطْلُوبِهِ والسَّبَ الْمُطْلُوبُ فِي الرَّاحِلِ

فإذا أراد العقلُ معرفة شيء في تدبير المُلكِ وإصلاحِه افتقر عند ذلك إلى مشاهدةِ الإمام، فعند المشاهدة يلوح له المراد فيه، فيقوم له التجلّي منزلة الخطاب من الملكِك إلى الوزير، إذ المراد حصول العلم، وبهذا يعبّر عن مخاطبة المعقولات؛ فإنّهم ليسوا بأجسام تكون فيها أصواتُ وحروفُ. وإذا لم تكن أصواتُ وحروفُ ورقومٌ، إلى غير ذلك من الدلائل، فلك أن تَنظُر إلى ما تؤدّي إليه تلك الأدلّة من الأصوات وغيرها في قلب السامع. فهو حصول المعنى، وهو أثر الكلام من المخاطِب. فكذلك إذا حصل للعقل أثار العلوم في قلبه من فيضِ الروح الكلّي عبر ناعنه بالكلام والقول والخطاب.

فلمّ أوجده على هذه الصِفة جعل مسكنه الدماغ، ليُشْرِف على أقطار المملكة، وأن يكون قريبا من خزانة الخيال الّتي هي مستقرّ جبايات البادية، وقريبا من خزانة الفكر والحفظ حتّى يَقرُبَ عليه النظر في جميع مهمّاته.

فينبغي لك أيّها الخليفة الأكرم: أن تُحَافظ على وزيرك وتسايسه، وتتحبَّبَ إليه؛ فإنّ في بقائه صلاح مُلكك ومدينتك. ألا ترى إذا اتّفق في العقل شيءٌ وهلك بفسادِ محلّه كيف تخرَب مدينة الجسم، ولا يقدر الروح على تلفيقها! فحافظ على الوزير حفظك على نفسك، فهو يدك الّتي بها تبطش، وعينك الّتي بها تبصر.

۱ [الذاريات: ۲۱]

۲ ش: يكون.

٣ ش: فلذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> م: للعقول.

ه ف: - فإن.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> ف: مملكتك.

"آدمی اپنے مطلوب کے لیے سفر کرتا ہے، جبکہ مطلوب کا سبب تو اِسی مساف ریس موتا ہے۔"

جب عقل اِس مملکت کی اصلاح اور تدبیر میں کسی شے کی معرفت جاہتی ہے تو اُس وقت امام کے دیدار کی محتاج ہوتی ہے، اور دیدار سے ہی اِس پر مراد ظاہر ہوتی ہے، اور یہی تجلی بادشاہ کا اینے وزیر سے کلام ہوتا ہے، کیونکہ مقصد تو علم کا حصول ہے، اور معقولات کے خطابات کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے ؛ کیونکہ یہ اجسام نہیں کہ اِن کی آوازیں اور حروف ہوں۔ جب ان کی آ دازیں، حروف اور لکھائی کی صورتیں اور اِس طرز کے دیگر دلائل نہیں، تو تجھے غور کرنا چاہیے کہ بولنا یا اِس طرز کے دیگر دلائل سننے والے کے دل میں کیا منتقل کرتے ہیں۔ بیہ معنی کے حصول کے (ذرائع) ہیں، اور یہی مخاطِب کی بات کا اثر ہے۔ اِسی طرح جب عقل کو روح کلّی کے فیض ہے اپنے دل میں علوم کے آثار حاصل ہوتے ہیں تو ہم اسے کلام، قول یا خطاب سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب حق نے (عقل کو) اِسس صفت پر تخلیق کیا تو دماغ کو اِسس کامسکن بنایا، تا کہ یہ مملکت کے کونے کونے پر نظر رکھے،" ذخیرہ گاہ خیال"۔جو کہ غیر آباد (علاقے) کے محصولات کامرکز ہے-اور" ذخیرہ گاہ تفکیر اور یاد داشت" سے قریب رہے، تا کہ تمام امور پر نظر رکھنااس کے لیے آسان ہو۔

لہذااے مکرم خلیفہ! تجھے اپنے وزیر کی حفاظت کرنی چاہیے، اُس کے ساتھ بہترین معاملہ اور اُس سے محبت کا اظہار کر؛ کیونکہ اِس کی بقامیں ہی تیری مملکت اور تیرے شہر کی بقاہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا جب عقل میں خلل آئے یا اِس کا مقام فاسد ہو جائے تو کیسے یہ شہر جسم اُجڑ جاتا ہے، اور روح بھی اس کی شیر ازہ بندی نہیں کر پاتی! لہذا وزیر کی ویسے حفاظت کر جیسے تو اپنی حفاظت کر جا تا ہے، تیری وہ آنکھ ہے جس سے تو دیکھتا ہے۔

فمتى همَمَت بإمضاء أمرٍ في مُلكك فقرّبِ العقل وتدبّره معه وشاوِرة، وانظر إلى ما يَصدُرُ عنه فيه، واعمل بها يشير به عليك، فإنّ الله - تعالى - قد أودع الصواب في رأيه. وتحفّظ من الوهم؛ فإنّ الوهم موجودٌ يَبرز للنفس على صورة العقل، فقد يلتبس عليك، وهو وزيرٌ مطاعٌ، له في الإنسان تأثير عظيم، وهو المستولي على الناس والباعث على الأفكار الردية، وهو يُورِث الوسوسة. فتحفّظ منه، وميّز وزيرك عينًا واسمًا، ولا تستبِد بنفسك، فلا خير في أمرٍ ولا مُلك لا يدبّره عقل.

ولمّا كان الوزير قد يُتشَبَّه به من أكثر وجوهه وصفاته - لا من كلّها - أضطررنا إلى نعته بالنعوتِ الكاملة الّتي لا يمكن للوهم أن يتشبَّه بها على الكمال.

فانظر إلى النعوتِ الّتي أنا أذكرها لك إن شاء الله، فإذا رأيتَها قد قامت بموجودٍ مّا فذلك وزيرك، وهو المراد، فاحفظها وحَصِّلُهَا وحَصِّنُهَا تَعْتَبِط إن شاء الله - تعالى وتقدَّس -. ٣

## تفصيلُ خلق الوزير وصفاته:

فاعلم - رحمك الله -: أنّ العدلَ شَخْصُهُ، والهِمَّةُ رأسُه، والجهالَ وجهه، والحفظ حَاجِبَاه، والحياءَ عيناه، والطّلاقة جبينُه، والعزّة أنفُه، والصدقَ فمُه، والحكمة لسانُه، والنيَّة عُنُقه، والسَّعة واحتمالَ الأذى صدرُه، والشّجاعة عَضْدُه، والتوكّل مرفِقُهُ، والغصمة مِعصَمُهُ، والكرمَ كَفُّه، والإيثارَ بنانُه، والجودَ يدُه، واليُمْنَ يمينُه، والبُسُرَ يسارُه، والورع بطنُه، والعفّة فرجُه، والاستقامة ساقُه، والرجاء والخوف قدماه، والفطنة قلبُه، والعلمَ روحُه، والأمانة حياتُه، والزّهدَ لباسُه، والتواضعَ تاجُه، قدماه، والفطنة قلبُه، والعلمَ روحُه، والأمانة حياتُه، والزّهدَ لباسُه، والتواضعَ تاجُه،

۱ ف: تدبر.

۲ ش: - معه.

۳ ش: - وتقدس.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ل، ي، ك: والتيه.

جب بھی اپن مملکت میں کوئی تھم یا فرمان جاری کرنا ہو تو عقل ہے اس بارے میں رائے اور مشورہ لے، اُس کی رائے پر غور اور اُس کے مشورے پر عمل کر، کیو نکہ اللہ تعالی نے اُس کی رائے میں پختگی رکھی ہے۔ اور وہم سے بچ ؛ کیونکہ وہم ایسی چیز ہے جو نفسس کے سامنے عقل کی صورت میں آتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بچھے دھو کے میں ڈال دے، وہم ایساوزیر ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، اور انسان میں اس کا بڑا اثر ور سوخ ہے، یہ لوگوں پر حاکم اور بُرے افکار کا موجب ہے، اور یہ وسوے کو جنم دیتا ہے۔ لہذا اِس سے بچ، اپنے وزیر کو نام اور ہئیت سے متمیز رکھ، اور این نوات میں آمر نہ بن جا، کیونکہ جو معاملہ یا مملکت عقل کے بغیر چلائی جائے اس میں کوئی بھلائی اس سے نہیں۔

چونکہ بیہ وزیر اکثر صفات اور رخوں ہے۔نہ کہ تمام ہے۔(وہم) سے مشابہت رکھتا ہے تو ہمیں بیہ ضرورت پیش آئی کہ ہم وزیر کی جامع تعریف کر دیں تا کہ وہم کے لیے اس سے کامل مشابہت ممکن نہ رہے۔

لہذا اِن صفات پر غور کر جو میں تجھے بتاؤں گا، ان سٹ اللہ۔ اگر تجھے یہ اوصاف کسی موجود میں د کھائی دیں تو جان جا کہ یہی تیراوزیر اور مراد ہے، لہذا اِنہیں یاد کر لے ، اِنہیں جمع کر اور اینے بلے باندھ، توخوشی پائے گا، ان سٹ اللہ و تعالی۔

# وزير كي تفصيلي صفات و كر دار:

اللہ تجھ پر رحم کرے، جان کہ عدل (وزیر) کی ذات ہے، عزم اُس کا سر ہے، خوبصورتی اُس کا چرہ ہے، خفاظت اس کی دوابرویں ہیں، حیااُس کی آنکھ یں ہیں، خوشی اُس کی پیشانی ہے، عزت اُس کی ناک ہے، پی اُس کا منہ ہے، حکمت اُس کی زبان ہے، نیت اُس کی گردن ہے، قوت اور تکلیف برداری اُس کا سینہ ہے، شجاعت اُس کا کاندھا ہے، توکل اُس کی کہنی ہے، قوت اور تکلیف برداری اُس کا سینہ ہے، ایثار اُس کی پوریں ہیں، سخاوت اس کے ہاتھ ہیں، عصمت اُس کی کلائی ہے، کرم اس کی ہمتیل ہے، ایثار اُس کی پوریں ہیں، سخاوت اس کے ہاتھ ہیں، برکت اس کا دایاں ہاتھ اور آسانی اس کا بایاں ہاتھ ہے، پر ہیز گاری اس کا پیٹ ہے، عفت اس کی برکت اس کا دایاں ہاتھ اور آسانی اس کا بایاں ہاتھ ہے، پر ہیز گاری اس کا پیٹ ہے، عفت اس کی بندلی ہے، خوف اور امید اس کے دو قدم ہیں، ذہانت اس کا

والخشية إكليلُه، والحلمَ خاتمُه، والأنسَ بيتُه، والهدى طريقُه، والشريعة مصباحُه، والفهمَ دِثَارُه، والنُّصْحَ شعارُه، والفراسة علمُه، والفقرَ كسبُه، والعقلَ اسمُه، والحقَّ سَمْعُه.

فإذا رأيت هذه الأوصاف: فاتّخذه وزيرا، ولليلك سميرا.

قال المؤلِّف - رضي الله عنه -: ولمّا كانتِ الفراسةُ علمَ هذا الوزير المذكور، ومحلَّ كَشفِهِ واطِّلَاعِه على مكمنات الخواطر ومغيبًات الأمور، احتجنا إلى أن نسوق منها طرفًا مختصرًا عقيب هذا الباب، حِكْمِيَّةً وشَرعِيَّةً، إن شاء الله تعالى. ٢

۱ ي، ك، ش، ف: مكنات.

٢ م: بلغت قراءة.

رل ہے، علم اس کی روح ہے، امانت اس کی حیات ہے، زہد اس کا لباس ہے، عاجزی اس کا تاج ہے، خثیت اس کا کنگن ہے، حلم اس کی انگوشی ہے، انس اُس کا گھر ہے، ہدایت اس کا راستہ ہے، شریعت اُس کا چراغ ہے، فہم اس کی اوڑ ھنی ہے، نصیحت اس کا شعار ہے، فسر است اُس کا علم ہے، نقر اُس کا چراغ ہے، عقل اُس کا نام ہے اور حق اُس کی ساعت ہے۔ ہے، نقر اُس کا ساعت ہے۔ جب تو کسی میں اِن اوصاف کو دیکھ تو اُسے اپناوزیر اور راز دان بنا۔

# الباب الثامن في الفراسة الشَرَعِيَّة والحِكْمِيَّة

قال الله - عز وجل ' -: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ ' وقال - صلّى الله عليه وسلّم -: «اتَّقُوا فِرَاسةَ المؤمن فإنّه ينظر بنور الله». فالفراسة - أكرمك الله - نور من أنوار الله - عزّ وجلّ - يهدي به "عباده، ولها دلائل في ظاهِر الخلق، جرت الحكمةُ الإلهيّة بارتباط مدلولاتها بها، وقد تَشِذُ، ولكنّ ذلك نادر في الفراسة الحكميّة؛ إذ هي موقوفة على أدلّةٍ عاديّةٍ ضعيفة.

وأمّا الشرعيّة فلا تَشِذُّ لأنّها عن أمر إلهي، كما قال: ﴿وَمَا فَعَلَّتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ فهي مستمِرَّة عند أهلها لأنّ دلائلها في نفس من قامت به، خلاف الحِكميّة؛ فإنّ أدلّتها في نفس المتفرَّس فيه. فرأينا أن نسُوقَ في هذا الباب الفراستين معًا على أخصر ما يمكن وأثمّة.

## الفراسة الحِكمية:

(هي) - أعزّك الله - من المعارفِ الفكريّة، والعلوم النظريّة، والأحكام التجريبيّة. وإنّما مسَّتِ الحاجة إليها في هذا الكتاب إذ ليس كلّ أحد يهبه الله - تعالى



ا ف،ك: تعالى.

٢ [الحجر: ٧٥]

٣ ي، م، ك: له. ف: بها، ش: + به من يشاء من.

٤ [الكهف: ٨٢]

<sup>&</sup>lt;sup>٥</sup> ك: المفترس.

# آ ٹھوال باب شرعی اور عقلی فراست کا بیان

اللہ عدو جل فرماتا ہے: ﴿ بیشک اس میں بصیرت والوں کے لیے نشانیاں ہیں ﴾ آپ ملت اللہ عدو و جل فرمات ہے ڈرو، کہ وہ اللہ کے نور ہے دیکھتا ہے۔ "اللہ تیری عزت بڑھائے، فراست اللہ عزوجل کے انوار میں ہے نور ہے، جس ہے وہ اپنے بندوں کو راہ رکھا تا ہے، ظاہری جسم میں بھی اِس کے دلائل ہیں، حکمتِ الٰہی اس طرح ہے جاری ہے کہ وہ ان (دلائل) ہے ان کے مدلولات کو جوڑتی ہے، بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن ایسا اتفاق عقلی فراست میں ہی ہوتا ہے؛ کیونکہ عادت کے کمزور دلائل پر یہی (فراست) موقوف ہے۔ جہاں تک شرعی فراست کا تعلق ہے تو اِس میں قاعدے ہے انحراف نہیں، کیونکہ یہ حکم الٰہی ہے ہہاں تک شرعی فراست کا تعلق ہے تو اِس میں قاعدے ہے انحراف نہیں، کیونکہ یہ حکم در اللہ ہی ایسی موتے ہیں جس کیا گئے ہے تائم ہو، بر خلاف فراست عقلی؛ کہ جس کے دلائل اس میں قائم ہوتے ہیں جس کی جانب نظر کی جائے۔ ہماری کوششش ہے کہ اِس باب میں اِن دونوں فراستوں کا حسبِ توفیق مختفر اور عام عام ذکر کرا جائے۔

## عقلی فراست:

اللہ بچھے قوت دے! عقلی فراست کا تعلق فکری معارف، نظری علوم اور تجربی نتائج سے ہے۔ اللہ تجھے قوت دے! عقلی فراست کا تعلق فکری معارف، نظری علوم اور تجربی کو نوریقین کی میں اِس کے بیان کی ضرورت اِس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو نوریقین کی دولت سے سرف رائل فراست دولت سے سرف رائم بیں کیا، اور نہ ہر کوئی اپنی نظر بھیرت پر پڑے پر دے ہٹا کر اہل فراست شرعی کی صف میں آسکتا ہے۔ چو نکہ ایسا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، کہ بیہ اللہ تعالیٰ کی

- نور اليقين، ويُزيلُ حجابَ الرُّيُونِ عن عَينِ بصيرته ا، فينتَظِم في سِلكِ أهل الفراسة الشرعيّة. فلمّا لم يتمكَّنُ هذا لكلّ أحدٍ لكونها موهبة من الله - تعالى - فلا يفوز بها إلّا الحواصّ من عباده. وكتابنا هذا موضوعٌ للخاصّ والعامّ فيها يُحتاجُ إليه، وهذا الباب من آكَدِ ما يُحتاجُ إليه ويُعوَّلُ عليه؛ لأنّ الإنسان مضطَرُّ إلى معاشرة الناس ومُحالكَتِهِم من كُلّ إنسانٍ في صنفه وفي عالمِه. وإذا كان هذا الاضطرار، وليس عنده من الفراسة الشرعيّة ما يُميّز به بين إخوانه، سُقنًا فصلا كافيا من الفراسة الحكميّة؛ ليقف الإنسان عنده، ويصرّفه في مهمّاته، ويشتغل بضروب الطّاعات، عسى الله أن يَفتَح له بابا من عنده إلى نور اليقين، وملاحظة الملكوت الأعلى.

فاعلم: يا أخي - وقّقنا الله وإيّاك - أنَّ أحسَنَ الهيئاتِ وأعدلَ النشآتِ الذي ينبغي لك أن تَتَّخِذه سجيرًا، ولليلك مسميرًا ولملكك وزيرًا؛ مَن ليس بالطويلِ ولا بالقصير، لَيِّنُ اللحم رَطْبُه فَ؛ بين الغلظ والرِقَّة، أبيضُ مُشَرَبٌ بحمرةٍ وصفرةٍ، معتدلُ الشعرِ طويله، ليس بالسَّبُطِ ولا بالجَعْدِ القَطَطَ، في شعره حُرْة ليس بذاك السواد، أسيلُ الوَجْه، أعين مائلة إلى الغور والسواد، معتدل عظم الرأس، سَائل الأكتاف، في عُنُقِهِ استواء، معتدل اللَّبَة، ليس في وَرُكه ولا صُلْبِه لحمٌ من خفيُّ الصوتِ؛ صَافِ في عُنُقِهِ استواء، معتدل اللَّبَة، ليس في وَرُكه ولا صُلْبِه لحمٌ منه خفيُّ الصوتِ؛ صَافِ ما غَلُظَ منه وما رقَّ ممّا يستحَبُ غلظه أورقَّتُهُ، في اعتدال، طويلُ البنان للرقّة، سَبْطُ

ا ي، ك: ويُزيلُ عن عَينِ بصيرته حجابَ الرُّيُونِ

۲ ك، ف: موهوبة.

٣ ف: مخاللة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ك: ولليل.

<sup>&</sup>lt;sup>ه</sup> ش: بطنه.

<sup>7</sup>ك، ف، ش: بذلك

۷ ك: عظيم.

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> ليس في كتفه عظم بارز.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ش: ليس في صُلْبِه والا وَرْكه لحمٌ.

خاص عطاہے، لہذا یہ نعمت تو صرف خواص کے ہاتھ آئی، جبکہ ہماری یہ کتاب تو ہر خاص و عام کے لیے ہے، اور یہ باب تو اس حوالے سے سب سے زیادہ متقاضی ہے ؛ کیونکہ ہر قیم اور ہر دَور کا انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے۔ اگر اس طرح کی مجبوری ہو اور اُس کے پاس فراستِ سند عی بھی نہ ہو جس سے وہ اپنے ہم جنسوں کے مابین فرق کر سکے، تو ہم بہال فراستِ عقلی کا ایک باب لائے ہیں ؛ تا کہ انسان اس کو سمجھے، اپنے معاملات میں اس کا استعال کرے، طاعات میں مشغول رہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اُس پر اپنی طرف سے نورِ یقین اور ملکوتِ اعلیٰ کے مشاہدے کا کوئی در کھولے۔

اے بھائی! یہ جان – اللہ مجھے اور تجھے توفیق دے – سب سے بہتر ہیئت اور سب سے معتدل نشأت جے تو اپنا دوست، اپناراز دال اور اپنی مملکت کا وزیر بنائے ؛ وہ نہ تو لمباہو اور نہ چھوٹا، جس کا جسم سختی اور نرمی کے مابین ہو، اس کی رنگت سرخی اور زر دی مائل سفید ہو، اس کے بال لمبے اور معتدل ہوں ؛ نہ بالکل سیدھے اور بہت لمبے اور نہ ہی چھوٹے اور گھنگھریائے، اس کے بالوں میں ایک حد تک نرخی ہو، نرم و ملائم چہرے والا، جس کی آنھیں ابھری نہ ہوں اور سیاہ بالوں میں ایک حد تک نرخی ہو، نرم و ملائم چہرے والا، جس کی آنھیں ابھری نہ ہوں اور سیاہ بول، جس کے کندھوں کی ہڈی نمایاں نہ ہو، جس کی گردن میں اعتدال ہو اور گوشت نہ ہو، بو، جس کے کندھوں کی ہڈی نمایاں نہ ہو، جس کی گردن میں اعتدال ہو اور گردن کا نچلا حصہ بھی معتدل ہو، جس کی کمہ اور سرین پر زیادہ گوشت نہ ہو، بس کی بست آواز کا حامل ہو ؛ نہ آواز بھاری ہو نہ تبلی ، بلکہ ان دونوں کے در میان جو بھلی گئے ، لمی اور نرم

الكفّ، قليل الكلام والضحك إلّا عند الحاجة، ميلُ طباعه إلى الصفراء والسوداء، في نظره فرحٌ وسرورٌ، قليل الطمع في المال، ليس يريد التحكُّم عليك ولا الرياسة، ليسَ بعَجْلان ولا بطيء.

فهذا، قالتِ الحكماء: أعدل الجِلْقَة وأحكمها، وفيها خلق سيّدنا محمّد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - حتّى صحَّ له الكمال ظاهرًا وباطنًا. فإن قدرت أن لا تصحب إلّا مثل هذا فافعل، ولا تقف مع شهوتك إذا لر يُنوِّرِ اللهُ بصيرتك. فإن رُزِقتَ النور الإلهيّ، فأنت إذ ذاك سلطان العالمين وصاحب الحقيقتين، الوجود تحت قهرك ورياستك وأمرك.

واعلم يا أخي، أنَّ الحكماء زعموا في مقالاتهم في الفراسة، ورأيتُ ذلك تجربة، أنَّ أعدل الخلق ما تقدّم وصفه. وممّا ذكروا في مقالاتهم: إنّ البياض الصادق مع الزُّرقة والشُّقرة الكثيرة دليل على القِحَة والخيانة والفِسق وخفّة العقل. فإن كان مع ذلك واسع الجبهة ضَيَّق الذَّقْنِ أَزْعَرَ أُوْجَنَ كثير الشعر على الرأسِ، فقالت الحكماء: أنّ التحفّظ ممن هذه صفته كالتحفّظ من الأفاعي القتّالة لله

#### الشعر:

واعلم أنّ الحكماء "قالوا: إنّ الشعر الخَشِن يدلُّ على الشجاعة وصحَّة الدماغ والشعر الليِّن يدلِّ على الجبن وبردِ الدماغ وقلّة الفطنة. وكثرة الشعر على الكنفين والعنق يدلَّ على الحمق والجرأة. وكثرة الشَعر على الصدر والبطن يدلَّ على وحشية الطبع وقلّة الفهم وحُبّ الجور. والشُّقرة دليلٌ على الحمقِ وكثرة الغضب وسُرعَتِه والتسلّط. والأسود من الشعر يدلَّ على العقل والأناة وحبّ العَدْل. والمتوسط من

اي،ك،ش: - محمد.

٢ ش: القاتلة.

٣ ش: + أنيا.

پوردن والا، فراخ دست، کم گو اور شگفته مزاج، اُس کا طبعی رحجان صف رااور سودا کی جانب ہو، اُس کی نظر میں فرحت اور سرور ہو، جو مال کی حرص نہ رکھتا ہو، نہ تجھ پر تھکم چلائے اور نہ تیرا بڑا بن جائے، نہ بہت تیز طرار ہو اور نہ ہی بہت ست۔

عما کے نزدیک یہی کامل ترین اور معتدل شکل وصورت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد اللہ علی ہمال آپ کانصیب ہے۔ ہماری شکل وصورت پر تخلیق ہوئے، اسی لیے ظاہری اور باطنی کمال آپ کانصیب ہے۔ ہماری شکل وصورت پر تخلیق ہوئے، اسی لیے ظاہری اور باطنی کمال آپ کانصیب ہے۔ ہماری تجھے دوستی کے لیے کوئی ایسا ملے تو اُسے اپنا دوست بنا، اگر اللہ نے تجھے نور بصیرت نہیں بخشا تو اپنی شہوت کا ساتھ مت دے، لیکن اگر تجھے نور الہی ملا ہے تو پھر تُو دو عالموں اور دو حقیقوں کا اپنی شہوت کا ساتھ مت دے، لیکن اگر تجھے نور الہی ملا ہے تو پھر تُو دو عالموں اور دو حقیقوں کا سلطان ہے، اور یہ وجود تیرے قہر، تیری صدارت اور تیرے حکم کا تابع فرمان ہے۔

میرے بھائی! یہ جان کہ حکمانے مقالاتِ فراست میں لکھا، اور میں نے تجربے دیکھا کہ معتدل ترین صورت یہی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ انہوں نے اپنے مقالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ معتدل ترین صورت یہی ہے جس کا اور بہت زیادہ سرخی حماقت، خیانت، فسوق اور کم عقلی کی کہ مدسے زیادہ سفیدی، نیلی آنکھیں اور بہت زیادہ سرخی حماقت، خیانت، فسوق اور کم عقلی کی نثانی ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ کشادہ پیشانی، ننگ مھوڑی اور اِس پر کم بالوں کا ہونا، بڑے رخسار اور سرپر زیادہ گھنے بالوں والے کے بارے میں حکما کا کہنا ہے: ایسے شخص سے یوں بچنا چا ہے جیسے زیر سے بیا جا تا ہے۔

## بال:

جان لے کہ حکما کہتے ہیں: سخت بال شجاعت اور درست دماغی کی نشانی ہیں۔ جبکہ نرم بال بردلی، کور دماغی اور کم فہمی کی علامت ہیں۔ کندھوں اور گردن پر بالوں کی کثرت حماقت اور جرات کی نشانی ہیں۔ سینے اور ببیٹ پر بالوں کی کثرت و حشیتِ طبع، کم فہمی اور ظلم ہے محبت کی نشانی ہیں۔ بھورے یازر دی نماسفید (بال) حماقت، غصے کی کثرت و عجلت، اور تسلط جمانے کی نشانی ہیں۔ بیوال عقل، حلم اور عدل ہے محبت کی نشانی ہیں۔ اور اِن (رنگوں) میں برابری اعتدال کی نشانی ہیں۔ اور اِن (رنگوں) میں برابری اعتدال کی نشانی ہیں۔

هذين يدلّ على الاعتدال.

#### الجبهة:

قالت الحكماء: الجبهة المنبسطة الّتي لا غضون فيها تدلّ على الخصومة والشّغب، والرّقاعة والصّلف. ومن كانت جبهته متوسّطة في النتوء والسعة، وكانت فيها غضون الله فهو صدوق محبّ فَهِم من عالم يقظان مدبّر حاذقٌ.

#### الأذنان:

ومَن كان عظيم الأذنين فهو جاهل إلّا أنّه يكون حافظا، ومن كان صغير الأذنين فهو أحمق سارق.

## الحاجب:

والحاجب الكثير الشعر يدلّ على العِيّ وغثّ الكلام، فإن امتدّ الحاجب إلى الصّدغ فصاحبه تيّاه صلف. ومن رقّ حاجِبه فاعتدل في الطول والقصر وكانت سوداء فهو يقظان فَهِمٌ. 3

### العين:

أرداً العيونِ الزّرقُ، وأرداً الزّرقِ الفيروزجيّة، فمن عظمت عيناه وجحظت: فهو حسود وقح كسلان غير مأمون، وإن كانت زرقاء: كان أشدّ، وقد يكون غاشًا. ومن كانت عيناه متوسّطة مائلة إلى الغور والكحلة والسواد: فهو يقظان، فَهِمٌ، ثقة،

ا ف: أغصان.

۲ ف: فهيم.

٣ ل، ف: الغي. العي: العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود وعدم الاهتداء لوجه المراد والعجز عن أدائه [المعجم الوسيط].

٤ ف: فهيم.

## بیشانی:

عکما کہتے ہیں: ایسی کشادہ پییشانی جس پرشکن نہ ہوں، وہ دشمنی، فساد، حماقت و کم عقلی، عماد مقلی میں برابر ہو اور اُس پر شکن ہو تو وہ تھمنڈ اور شیخی کی نشانی ہے۔ جس کی پییشانی لمبائی اور چوڑائی میں برابر ہو اور اُس پر شکن ہو تو وہ سچا، محبت کرنے والا، سمجھ دار، علم رکھنے والا، ہوشیار، ماہر اور مدبر ہو تا ہے۔

### کان:

جس کے کان بڑے ہول تو وہ جابل ہو تا ہے ہاں اگر وہ حافظ ہو، اور جس کے کان بہت چھوٹے ہوں تو وہ احمق اور چور ہو تاہے۔

#### ايرو:

بہت گھنی ابرو والا بے تکی باتیں کرتا اور لغو گو ہوتا ہے۔ اگر اَبرو کان کی جانب زیادہ کمبی ہے تو ایسا شخص کمبی چھوڑنے والا گھمنڈی ہوتا ہے۔ اور جس کی ابروئیں بتلی، لمبائی اور چوڑائی میں برابر اور سیاہ ہول تو وہ سمجھ دار اور ہوشیار ہوتا ہے۔

## آنگھ:

بدتر آبھیں نیلی ہیں اور نیلی میں بدترین فیروزی ہیں، جس کی آبھیں بہت بڑی اور اہری ہوں ہوں ہوں تو وہ حاسد، بے حیا، کام چور اور ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ اگر نیلی ہوں تو وہ ان مذکورہ صفات میں انتہا پبند اور دھو کے باز بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی آبھیں برابر ہوں اور اندر کو دھنی ہوں گہری سیاہ ہوں اور ان کے سرے بھی سیاہ ہوں تو ایسا شخص ہوشیار، سمجھ دار، قابل بھروسااور محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر یہ چوڑی اور بڑی ہوں تو ایسا شخص خبیث ہوتا ہے۔ جس کی کی آبھیں جا بداور جانوروں کی طرح کم حرکت کرنے والی ہوں یعنی بالکل ہی مردہ نظر ہوتو ایسا شخص جا باز، چور شخص جا بال اور ناسمجھ ہوتا ہے۔ جس کی گر تکھوں میں بلاکی تیزی اور حدت ہو، تو وہ حلے باز، چور اور غدار ہوتا ہے۔ اگر آبکھ فخص جا بال اور ناسمجھ ہوتا ہے۔ جس کی گر تکھوں میں بلاکی تیزی اور حدت ہو، تو وہ حلے باز، چور اور غدار ہوتا ہے۔ اگر آبکھ اور غدار ہوتا ہے۔ اگر آبکھ کے اردگر دزر د دھے ہوں تو ایسا شخص لوگوں میں بدترین اور انتہائی خسیس ہوتا ہے۔

عب. فإن أخذت في طول البدن فصاحبها خبيث. ومن كانت عينه جامدة قليلة الحركة كالبهيمة، ميّت النظر: فهو جاهل غليظ الطبع. ومن كانت في عينه حركة بسرعة، وحدّة نظر: فهو محتال، لصّ، غادر. ومن كانت عينه حمراء: فهو شجاع مقدام، فإن كان حواليها نقط صفر فصاحبها أشرّ الناس وأرداهم.

#### الأنف:

إذا كان رقيقا فصاحبه نزِق. ومن كان أنفه يكاد يدخل في فمه فهو شجاع. ومن كان أفطس فهو شبق. ومن كان ثقب أنفه شديد الانتفاخ فهو غضوب، وإذا كان غليظ الوسطِ مائلا إلى الفطوسة فهو كذوب مهذار. وأعدل الأنوف ما طال غير طول فاحش. ومن كان أنفه متوسط الغلظ، وقناه غير فاحشٍ؛ فهو دليل العقل والفهم.

## الفم:

ومَن كان واسعَ الفم فهو شجاع. ومن كان غليظَ الشفتين فهو أحمق. ومن كان متوسطَ الشفتين في الغلظ مع حمرة صادقة فهو معتدل. ومن كانت أسنانه ملتوية أو ناتئة فهو خدّاع متحيّل غير مأمون. ومن كانت أسنانه منبسطة، خفافا، بينها فلج؛ فهو عاقل، ثقة، مأمون، مدبّر. ومن كان لحم الوجه منه منتفخ الشدقين: فهو جاهل غليظ الطبع. ومن كان نحيف الوجه أصفر: فهو رديء، خبيث، خدّاع، شكس. من طال وجهه فهو وقيح من كانت أصداغه منتفخة، وأو داجه ممتلئة؛ فهو غضوب من نظرتَه فاحرّ و خجلّ، وربّما دمعت عيناه، أو تبسّم تبسّما لا يريده؛ فهو لك متودّد، عبّ فيك، لك في نفسه مهابة.

ام، ف: دقيقا.

۲ ش: + علي.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup>ي، ك، ف: وقح.

## ناك:

اگر ناک بہتے ہو تو ایسا مخص کم عقل اور جلد طیش میں آنے والا ہوتا ہے۔ جس کی ناک لمبی ہو کے منہ تک بہنچ تو وہ بہادر ہوتا ہے۔ جس کی ناک چیٹی ہو تو وہ بہت شہوت پند ہوتا ہے۔ جس کا نتھنا بہت زیادہ کھلا ہو تو وہ بہت غصے والا ہوتا ہے۔ اگر ناک در میان سے موثی اور چیٹی اس کی بو تو ایسا شخص انتہا در ہے کا جھوٹا اور بے ہو دہ بکواسس کرنے والا ہوتا ہے۔ بہترین ناک وہ ہے جو لمبی تو ہو پر بہت زیادہ بھی لمبی نہ ہو۔ اور جس کی ناک بس زیادہ موثی نہیں اور آئکھ کے پائ والا حصہ اونچا ہو جو برانہ گئے تو یہ عقل اور فہم کی نشانی ہے۔

#### مز:

بڑے منہ والا دلیر ہوتا ہے۔ بھاری ہونوں والا احمق ہوتا ہے۔ جس کے ہونت مونائی میں معتدل اور گلابی ہوں تو ایسا شخص معتدل (مزاج) ہوتا ہے۔ جس کے دانت میر صے یا پھر اُبھرے ہوئے ہوں تو وہ وہوکے باز، چال باز اور ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ جس کے دانت در میانے ہوں، بعکے اور ان کے در میان خلا ہوتو وہ عقل مند، ثقہ، قابل اعتبار اور بہترین مدبر ہوتا ہے۔ جو شخص بحرے منہ والا اور چوڑے والا ہوتو وہ جابل اور بدمزاج ہوتا ہے۔ جس کا چرہ کمزور اور زر و بحرے منہ والا اور چوڑے والا ہوتو وہ جابل اور بدمزاج ہوتا ہے۔ جس کا چرہ کمزور اور زر و بوتو وہ بد طینت، خبیث، دھوکے باز اور بدکر دار ہوتا ہے۔ جس کا چرہ المبابووہ ہے دیا ہوتا ہے۔ جس کی گرہ کہ باہووہ ہے دیا ہوتا ہے۔ جس کا چرہ المبابووہ ہے اور وہ ہوتو وہ جس کی کر اور خو ہو گھے اور وہ سنہ مائے، حیا ہے اُس کا چرہ شخص بہت غصے والا ہوتا ہے۔ اور جسس کی طرف تو دیکھے اور وہ سنہ مائے، حیا ہوان جا کہ وہ تیرا شیرائی اور عاشق ہے، اور اس کے دل میں تیری بڑی عظمت ہے۔ شیرائی اور عاشق ہے، اور اس کے دل میں تیری بڑی عظمت ہے۔

#### (الصوت)

الصوت الجهير يدلّ على الشجاعة. والمعتدل بين الكدّ والتأنّي، والغلظ والرقّة؛ يدلّ على العقل والتدبير والصدق. سرعة الكلام ورقّته تدلّ على القحة والكذب والجهل. الغلظ في الصوتِ دليل على الغضب، وسوء الخلق. الغنّة في الصوتِ دليلة على الخمق وقلّة الفطنة وكبر النفس.

#### (الحركة)

التحرك الكثير دليل على الصلف والهذر والخداع. الوقار في الجلسة وتدارك اللفظ، وتحريك اليد في فصول الكلام دليل على تمام العقل والتدبير وصحّة العقل. المنافظ،

#### (العنق)

قِصَر العنق دليل على الخبث والمكر. طول العنق ورقّته دليل على الحمق والجبن والصّياح، فإن انضاف إليهما صغر الرأس فإنّه يدلّ على الحمق والسّخف. غلظ العنق يدلّ على الجهل وكثرة الأكل. اعتدال العنق في الطول والغلظ دليل على العقل والتدبير وخلوص المودة والثقة والصدق.

### (البطن والظهر)

البطن الكبير يدل على الحمق والجهل والجبن. لطافة البطن وضيق الصدر تدلّان على جودة العقل وحسن الرأي. عرض الكتفين والظهر يدلّان على الشجاعة وخفّة العقل. انحناء الظهر دليل على الشّكاسة والنّزاقة. استواء الظهر علامة محمودة.

ا ي، ك: العقد.

### آواز:

بلند آواز بہادری کی علامت ہے۔ کرخت اور نرم، بھاری اور پلی کے در میان آواز عقل تدبیراور سچائی کی علامت ہے۔ بہت تیز اور پلی آواز میں بات کرنا جھوٹ، بے حیائی اور جہالت کی علامت ہے۔ آواز کا بھاری ہونا غضب اور بد کر داری کی نشانی ہے۔ ناک سے آواز نکالنا (غنه کی آواز) جمانت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کند زہنی کی نشانی ہے۔

## حرکت:

بے جاحر کت شیخی خور ، ہر زہ سرااور دھوکے بازگی نشانی ہے۔ اطمینان سے بیٹھنا اور لفظوں کو ٹھیک سے ادا کرنا، اثنائے کلام ہاتھوں کو حرکت دینا پختگی عقل، پختگی تدبیراور ٹھیک بات کرنے والے کی نشانی ہے۔

# گردن:

چھوٹی گردن مکاری اور خباشت کی نشانی ہے۔ لمبی اور بہلی گردن بے و قوف، بزدل اور چلانے والے کی نشانی ہے، اگر اِس کے ساتھ سر بھی جھوٹا ہو تو بیہ حماقت اور کم عقلی کی علامت ہے۔ موٹی گردن جہالت اور زیادہ کھانے کی نشانی ہے۔ لمبائی اور موٹائی کے در میان گردن کا معتدل ہوناعقل، تدبیر، پُر خلوص محبت، ثقہ اور صادق کی علامت ہے۔

## پيٺ اور پييھ:

بڑا پیٹ حماقت، جہالت اور بزدلی کی نشانی ہے۔ لطیف پیٹ اور ننگ سینہ عقل کی پختگی اور سینہ عقل کی پختگی اور صائب الرائے کی نشانی ہے۔ چوڑے کندھے اور پیٹے بہادری اور کم عقلی کی علامت ہے۔ جھکی کمسربد کرداری اور جلد طیش میں آنے کی علامت ہے۔ سیدھی کمر اچھائی کی علامت ہے۔

### (الكتفان والذراعان)

بروز الكتفين دليل على سوء النيّة وقبح المذهب. إذا طالت الذراعان حتى تبلغ الكفُّ الرّكبةَ دلّ على شجاعة وكرم ونبل نفس. وإذا قصرت فصاحبها جبان محبّ في الشرّ. الكفّ الطويلة مع الأصابع الطوال تدلّ على النفوذ في الصناعة وإحكام الأعمال وتدبير الرئاسة.

## (القدم والساق)

اللحم الغليظ في القدم يدلّ على الجهلِ وحبّ الجور. القدم الصغير الليّن يدلّ على الفجور. رقّة العقِب تدلّ على الحسن ، وغلظه يدلّ على الشجاعة. غلظ الساقين مع العرقوبين دليل على البلّه والقحة. من كانت خطاه واسعة بطيئة فهو منجح في جميع أعمالهِ ومفكّر في عواقبه، والضدّ للضدّ.

فهذا - وفقك الله - فصل مختصر من الفراسة الحِكميّة على ما وضعته الحكماء، فتحقّقه ترشد في معرفة "الناس - إن شاء الله تعالى - ٤.

## (النشأة المعتدلة الروحانية)

قال المؤلِّف - رضي الله عنه -: ولنعمد في ذا الفصل الذي ذكرت الحكماء إلى النشأة المعتدلة المذكورة في أوّل هذا الباب، ولنُمشِ عليها النشأة الروحانيّة حرفًا حرفًا، فأقول: اعلم أنّ الروح الإنساني لمّا كان له وجه إلى النور المحض ووجه إلى الظلمة المحضة؛ وهي الطبيعة؛ كانت ذاته متوسّطة بين النور والظلمة، وسبب ذلك

ال، ف، ش: نيل النفس.

٢ ف، ش: الجبن.

۳ ل، ف: معارف.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> ش: – تعالى.

٥ - ف: النشأة.

### كندهے اور بازو:

کند هوں کا بڑا ہونا بدنیتی اور بد کر داری کی نشانی ہے۔ اگر بازوات کے ہموں کہ ہمسلیاں گھٹنوں تک پہنچیں توبیہ دلیری، فیاضی اور سٹ دیف النفس ہونا ہے۔ اور اگر بازو چھوٹے ہوں تو ایسا شخص بزدل اور شرپند ہوتا ہے۔ لمبی ہمسلی اور کمبی انگلیاں ہنر مندی، کام میں مہارت اور نظم و نت چلانے والے کی نشانی ہیں۔

## ياؤل اور پندلي:

پاؤل پر زیادہ گوشت جہالت اور ظلم پند ہونے کی نشانی ہے۔ نرم و نازک اور چھوٹا پاؤل بدکاری پر دلالت ہے۔ باریک ایرٹیال حسن کی جبکہ موٹی ایرٹی بہادری کی علامت ہے۔ موٹی پنڈلیال اور کونچیں (ایرٹی کے اوپر کا پٹھا) رائے کی ناپختگی اور بے حیائی کی نشانی ہے۔ جس کے دونول قدمول میں فاصلہ ہو اور وہ ست ر فتار ہو تو وہ اپنے کامول میں کامیاب اور ان کے انجام کا فکر مند ہو تا ہے، جبکہ الٹ کا معاملہ الٹ ہے۔

اللہ بچھے توفیق دے، یہ عقلی فراست کے باب میں حکما کے وضع کر دہ اقوال کا اختصار ہے۔اِن اقوال کی حقیقت سمجھ، تجھے لوگوں کی پہچان ہوگی، ان شااللہ تعالی۔

# معتدل روحاني نشأت

مؤلف کہتا ہے ۔ اللہ اُس سے راضی ہو ۔: اب ہم اُس جھے کی طرف لو منے ہیں جے حکما نے اس باب کی ابتدا میں اعتدال پند نشأت قرار دیا، اور اِس روحانی نشأت سے اس کا حرف بحرف موازنہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں: یہ جان کہ روحِ انسانی کا ایک رخ نورِ محض اور دوسرارُخ ظلمت محض کی طرف ہے؛ جے طبیعہ کہتے ہیں؛ اور اُس کی ذات نور اور ظلمت کے درمیان ہے۔ اِس کی وجہ بیہ کہ اسے طبیعی عضری نشأت کے مدبر کے طور پر تخلیق کیا گیا، درمیان ہے۔ اِس کی وجہ بیہ کہ اور الہاء (عالم اجمام) کے درمیان ہے۔ پس الہاء خالص ظلمت ہے تو عقل خالص نور، اور نفس اِن دونوں کے درمیان برزخ ہے۔

أنّه خلق مدبّر النشأة طبيعيّة عنصريّة كالنفس الكلّيّة الّتي بين الهباء والعقل. فالهباء ظلمة محضة، والعقل نورٌ محض، والنفس بينهما كالسّدفة.

فمتى ما لريغلِبٌ على اللطيفة الإنسانيّة أحدُ الوصفين؛ كان معتدلا يؤتي كلّ ذي حقّ حقّه. ومتى ما غلَبَ عليه النور المحض أو الظلمة المحضة؛ كان لما غلب عليه، كما ذُكر في النشأة الجسمية من الطول المفرط أو القِصر المفرط، والبياض المفرط والسواد المفرط، وكلّ ضدّين على التفاوت في أحد الطّرفين، فأقول:

أمّا البياضُ المفرطُ: فاستفراغه للنظر في عالر النور بحيث لا يبقى فيه ما يُدبِّر به عالر طبيعته، فيفسد سريعًا قبل حصول الكهال؛ فكان مذمومًا. وكذلك في الجانب الآخر، وهو السَّوادُ المفرط، بحيثُ يمنعه النظر في طبيعتِه عن عالر النور، فذلك أيضًا مذمومٌ. فإذا كان وقتًا ووقتًا، كها قال – عليه السلام –: «في وقتٌ لا يَسعُنِي فيه غير ربّي» وكان له وقتٌ مع أصحابه ووقتٌ مع أهلِه؛ وكذلك الطول والقِصر مُدّة إقامته في النظر في أحد الجانبين، فينبغي أن تكون المدّة بقدر الحاجة.

وأمّا اعتدال اللحم في الرطُوبة بين الغلظ والرقّة: هو اعتداله في البرزخيّات، بين المعنى والحسِّ كاللحم بين الجلد والعظم. وأمّا اعتدال الشعر: فكونه بين القبض والبَسط. وأمّا كونه أسيل الوجه: فهي الطلاقة والبشاشة. وأمّا كونه أعيّن: فصحّة النظر في الأمور°.

وأمّا كون عينه مائلةً إلى الغُنورة " والسواد: فاستخراج الأمور الخفيّة والعلوم

۱ ي، ل: مدبّر.

٢ ي، ك: الحِسِّيَّة. (بدلت في متن نسخة ي: الجمسية إلى الحسية)

۳ ل: ما يدبره.

٤ ش: + مع الله.

<sup>°</sup> ش: وأمّا كونه أعين: فصحّة النظر في الأمور. وأمّا كونه أسيل الوجه: فهي الطلاقة والبشاشة <sup>7</sup> ش: الغور. ف: الغورة.

جب تک ایس لطیف انسانی پر اِن دونوں اوصاف میں سے کوئی ایک (وصف) مکمل غلبہ نہیں پاتا یہ معتدل رہتا ہے، ہر حق دار <sup>۲۵</sup> تک اُس کاحق پہنچا تا ہے۔ لیکن اگر اِس پر خالص فلمت کا غلبہ ہو جائے ؛ تو یہ اُس کا (غلام) ہو کر رہ جاتا ہے جس کا غلبہ ہوا، جیسا کہ نشان جسمی میں حد سے زیادہ طوالت یا کوتاہ قامت ہونے کا ذکر ہے، یا بے انتہا سفیدی اور سیائی کا تذکرہ ہے، ہر دوالٹ چیزیں ان میں دوانتہاؤں پر ہیں، میں کہتا ہوں:

(باطن میں) حد سے زیادہ سفیدی سے مراد عسالم نور میں اِس قدر مگن ہو جانا ہے کہ اپنے عالم طبیعی (بیع جسم) کی تدبیر سے ہی ہاتھ اٹھالینا ہے، الی صورت میں (بید جسم) حصولِ کمال سے پہلے ہی زبوں حال ہو جائے گا؛ ایک اور ایسا قابل فدمت ہے۔ اسی طرح دوسری طرف حد سے زیادہ سیاہی بیہ ہے کہ اپنے عالم طبیعی میں ایسا کھو جائے کے سم کہ عالم نور کو دکھے ہی نہ پائے، بیہ بھی قابل فدمت ہے۔ لیکن اگر اس سب کا اپناوقت ہو جیسا کہ آپ نے فرمایا: "میر ارب تعالی کے ساتھ فرمای وقت ہے جب میرے پاس میرے رسب کے سوادوسراکوئی نہیں ہو تا۔ "جبکہ آپ ایک خاص وقت ہے جب میرے پاس میرے رسب کے ساتھ بھی وقت گزارتے۔ اسی طرح (حد سے نیادہ) لمبائی یا کوتاہ قامتی اس کا ایک طرف نظر کر کے وقت گزارنا ہے، ہونا تو اس طرح عالیے کہ یہ مدت بقدر حاجت ہو۔

جہاں تک اس کے جسم کاموٹا ہے اور دبلے بن کے مابین ہونا ہے: تویہ امور برزخ میں اِس (روح) کا اعتدال ہے؛ معنی اور جس کے در میان، جیسے گوشت ہڈیوں اور جلد کے در میان ہوتا ہے۔ جہاں تک بالوں کا معتدل ہونا ہے تویہ (روح) کا قبض اور بسط کے در میان ہونا ہے۔ جہاں تک اِس کا نرم ملائم چبرے والا ہونا ہے: تویہ (روح میں) خندہ روئی اور بشاشت ہے۔ جہاں تک خوبصورت بڑی آئھوں والا ہونا ہے: تو (روح میں) یہ معاملات کی درست نظری ہے۔ جہاں تک جہاں تک ایس کی آئھوں کا اُبھرانہ ہونا اور سیاہ ہونا ہے: تو (روحانی طور پر) یہ مخفی معاملات اور غیبی علوم کو ڈھونڈنا ہے۔ جہاں تک اس کے سرکی ہڈی کا معتدل ہونا ہونا ہے: تو (روح

الغيبية. وأمّا كونه معتدِلَ عِظمِ الرأس: فتوفير العقل. وأمّا كونه سائل الأكتاف: فاحتمال الأذى من غير أثر. وأمّا كونه مستوي العنق: فالاستشراف على الأشياء من غير ميل إليها. وأمّا كونه معتدل اللَّبَة، الذي هو مجرى النفس لاستقامة الأصوات، فاستقامة الكلام في الخطاب بها يليق بالمخاطب.

وأمّا كونه ليس في وركه ولا صلبه لحمُّ: نظرا الله الأمور الّتي يلجأ إليها ويتورّك عليها أن يكون تخلُّصه لأحد الطرفين، فإنّه إن كانت برزخيّة قد تغدر به في غالب الأمر.

وأمّا كونه خفي الصوت: فهو حفظ السرّ. وأمّا صفاء الصوت: فهو أن لا يزيد فيه شيئا. وأمّا طول البنان: فلطافة التناول. وأمّا سَبْطُ الكفّ: فرمي الدنيا من غير تعلّق. وأمّا قلّة الكلام والضحك: فنظرُه إلى مواقع الحكمة؛ فيتكلّم ويضحك بحسب الحاجة. وأمّا كون ميلِ طباعِه إلى الصفراء والسوداء: فهو أن يغلب عليه الجنوح إلى العالم العلوي.

وأمّا كونه في نظره فرحٌ وسرورٌ: فهو استجلابُ نفوس الغير عليه بالمحبّة.

وأمّا كونه قليلَ الطمع في المال: فهو البُعّدُ عن الغائلة. وأمّا كونه ليس يريد التحكّم عليك ولا الرئاسة: فهو شُغُلُه بكمال نفسه لا بك. وأمّا كونه ليس بعجلان ولا بطيء: أي ليس بسريع الأخذ مع القدرة ولا عاجز.

فهذا قد ذكرنا اعتدال نشأة "اللطيفة الإنسانية حرفًا بحرفٍ على النشأة المعتدلة الطينية التي ذكرناها عن الحكماء آنفا. ثمّ تأخذ تفصيل الأعضاء على هذا المثال بقدر

۱ م، ش، ف: نظر،

۲ ش: بقدر.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> ف: النشأة.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ش: نقصد.

میں) یہ عقل کی زیادتی ہے۔ جھکے کاندھے ہونا: ایسے تکلیف بر داشت کرنا ہے کہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو۔ گر دن کا در میانی ہونا: چیزوں کو نظر میں رکھنالیکن ان کی طرف مائل نہ ہونا ہے۔ گر دن کے نجلے جھے کا معتدل ہونا جو سانس کی نالی ہے تاکہ آواز ٹھیک نکل سکے ۔ تو یہ وقت کلام مخاطِب کے شایان شان پختہ بات کرنا ہے۔

جہاں تک اس کی محمد اور سرین پر گوشت کا نہ ہونا ہے: توبیہ اُن امور میں غور کرنا ہے جہاں تک اس کی محمد اور سرین پر گوشت کا نہ ہونا ہے: توبیہ اُن امور میں غور کرنا ہے جن پر بھروسا کیا جاتا یا جن کی بناہ لی جاتی ہے، تا کہ بیہ (روح) کسی ایک طرف ہو جائے، کیونکہ اگریہ در میان میں ہوگی تو غالب گمان یہی ہے کہ نقصان اٹھائے گی۔

جہاں تک اُس کا بیت آواز ہونا ہے: تو (باطن میں) یہ راز دانی کی علامت ہے، آواز کا نکھار (یہ بتاتا ہے) کہ وہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیش نہیں کر تا۔ پوروں کا طویل ہونا: پکڑنے کی لطافت ہے۔ فراخ دست ہونا: دنیا چھوڑنا اور اِس سے تعلق توڑنا ہے۔ کم بولنا اور کم ہننا: حکمت و دانائی سے کام لینا ہے؛ کہ وہ حسب ضرورت ہی بولتا اور ہنتا ہے۔ جہاں تک اس کے مزاج کا سودا یا صفراکی طرف جھکاؤر کھنا ہے تو یہ اُس کا عالم عُلوی کی طرف جھکاؤر کھنا ہے۔

اُس کی نظر میں فرح اور سرور کا ہونا: غیر ول کو اپنی جانب الفت سے مائل کرنا ہے۔ اُس کا ملائے میں نظر میں فرح اور سرور کا ہونا: غیر ول کو اپنی جانب الفت سے مائل کرنا ہوری کی طرف اشارہ ہے۔ اُس کا تجھ پر تھم نہ چلانا اور برتری نہ چاہنا: اُس کا اینے نفس میں ایسا گم ہونا ہے کہ اُسے تیری خبر ہی نہیں۔ جہال تک اس کا جلد باز اور ست نہ ہونا ہے۔ نہ ہونا ہے۔ تو یہ قدرت ہوتے ہوئے بھی جلد پکڑنہ کرنا اور نہ ہی اِس سے عاجز ہونا ہے۔

یہ ہے لطیفہ انسانی کی وہ اعتدالی نشأت جو حرف بحرف اس معتدل جسمانی نشأت کے مطابق ہے جس کا تذکرہ ہم نے حکما کے بیان کے مطابق کیا۔ اب تجھے اس بارے میں جس قدر درست نظری کی توفیق ملے اسی قدر اِس مثال کے مطابق اعضا کی تفصیل اخذ کر۔ ہم نے اندیشہ طوالت کے باعث یہ (تفصیل) یہاں بیان نہیں کی۔ اب ہم شرعی فراست کی طرف لو شج ہیں، میں کہتا ہیں،

ما يوفّق للنظر السديد في ذلك. ولر نودعه هُنا لِئَلَّا يطول الكتاب، فلنرجع إلى الفراسة الشرعيّة، وأقول :

## الفراسة الشرعية:

اعلم - رحمك الله ونوّر بصيرتك - أنَّ عالم الملكوتِ هو المحرّك لعَالم الشهادة وتحت قهره وتسخيره، حكمةً من الله - تعالى - لا لنفسه استحقّ ذلك. فعالم الشهادة لا تصدر منه حركة ولا سكون، ولا أكل ولا شرب، ولا كلام ولا صمت، إلّا عن عالم الغيب. وذلك أنّ الحيوان لا يتحرّك إلّا عن قصدِ وإرادةٍ وهما من عمل القلب؛ وهو من عالم الغيب. والحركة - وما شاكلها - من عالم الشهادة. وعالم الشهادة عندنا كلُّ ما "أدركناه بالحسّ عادة، وعالم الغيب ما أدركناه بالخبر الشرعي أو النظر الفكري فيها لا يظهر للحسّ عادةً.

فنقول: إنّ عالمر الغيب يُدُرَك بعين البصيرة، كما أنّ عالمر الشهادة يدرَك بعين البصر. وكما أنّ البصر لا يُدُرِك عالمر الشهادة، ما لمر يرتَفِع عنه حجاب الظُّلَمِ أو ما أشبهه من الموانع، فإذا ارتفعت الموانع وانبسطتِ الأنوارُ على المحسوساتِ أدرك البصرُ المبصَرات، فإدراكها مقرونٌ بنور البصر ونور الشمسِ أو السراجِ وأشباهها من الأنوار.

كذلك عين البصيرة حجابه ألرُّيُون والشهوات، وملاحظاتُ الأغيار، إلى مثل هذه من الحجب ، فيحول بينه وبين إدراك الملكوت؛ أعني عالر الغيب. فإذا عَمَد

<sup>&</sup>lt;sup>١</sup> ك: نوفق.

٢ ك: نقول. م: بلغت قراءة.

۳ ي: من.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ل، ي، ك، ش: + هو.

<sup>°</sup> ل، م: الحجوب.

# شرعی فراست:

اللہ تجھ پر رحم کرے تیری بصیرت کو روش کرے، یہ جان کہ عبالم ملکوت ہی عالم شہادت کو حرکت دینے والا ہے، اُس کے قہر اور غلبے تلے ہے، یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے، (عالم ملکوت) نے خود سے یہ استحقاق نہیں پایا۔ عالم شہادت کی ہر حرکت و سکون، کھانا پینا، بات چیت اور خاموشی وغیرہ سب عبالم غیب سے ہو تا ہے۔ وہ یوں کہ ہر جاندار اپنے قصد اور ارادے سے حرکت کر تاہے، اور یہ دونوں (یعنی قصد اور ارادہ) عمل قلب ہے ؛جو کہ عالم غیب سے ہے جہہ حرکت اور اس جیسی دوسری چیزیں عالم شہادت سے ہیں۔ ہمارے نزدیک عالم شہادت وہ جبہہ حرکت اور اس جیسی دوسری چیزیں عالم شہادت سے ہیں۔ ہمارے نزدیک عالم شہادت وہ جبہہ حرکت اور اس جیسی دوسری چیزیں عالم شہادت سے ہیں۔ ہمارے نزدیک عالم شہادت ہم شہادت ہم خبہہ عالم غیب کا ادراک ہم شہادت ہم شہریا ہو تا۔

ہم کہتے ہیں: بیشک عالم غیب کا ادراک بصیرت سے ہے، جبکہ عالم شہادت کا ادراک بھر سے ہے۔ جبکہ عالم شہادت کا ادراک بھر سے ہے۔ جیسے ظاہری آنکھ اُس وقت تک عالم شہادت کا ادراک نہیں کر پاتی جب تک کہ ظلمت یا اس طرح کے دوسرے حجابات نہ اٹھ جائیں، جب یہ پر دے اُٹھ جاتے ہیں اور روشنی چیزوں سے ٹکراتی ہے تو نظر چیزوں کا ادراک کرتی ہے، لہذا نظر کا ادراک نظر کی روشنی اور سورج، چراغ یا اس جیسی روشنی سے ہوتا ہے۔

اسی طرح بصیرت کی آنکھ پر الستریون (بعنی زنگ)، شہوات، اغیار کی طرف دیکھنا، یا اسی طرز کے درمیان آجاتے اسی طرز کے دیگر حجابات ہیں، یہ حجابات بصیرت اور ملکوت بعنی عالم غیب کے درمیان آجاتے ہیں۔ جب انسان اپنے دل کے آئینے کی طرف متوجہ ہو تاہے، مختلف مجاہدات اور ریاضات سے ہیں۔ جب انسان اپنے دل کے آئینے کی طرف متوجہ ہو تاہے، مختلف مجاہدات اور ریاضات سے

الإنسان إلى مرآة قلبه، وجلّاها بأنواع الرياضاتِ والمجاهداتِ حتّى أزال عنها كلّ حجابٍ، واجتمع نورها مع النور الذي يَنبَسِط على عالم الغيب؛ وهو النور الذي يتراءَى به أهل الملكوتِ، وهو بمنزلة الشمس في المحسوس، اجتمع عند ذلك نورُ عين البصيرة مع نورِ التمييز، فكشفَ المغيبًات على ما هي عليه. غير أنّ بينها لطيفة معنى، وذلك أنّ الحسّ يحجبه الجِدار، والبُعد المفرطُ، والقرب المفرطُ، والأجسام الكثيفة الحائلة بينه وبين من يريد إدراكَه، وهذا لِقُصورهِ عادةً. وقد تنخرق لنبيّ أو ولي كقول النبيّ – صلّى الله عليه وسلّم –: "إنّي أراكم من وراء ظهري». وفي الأولياء ابتداء المكاشفات لهم في أوّل سلوكهم. وإنّ المريد أوّل ما يُكشفُ له عن المحسوسات؛ فيرى رَجُلًا مقبلا، أو على حالةٍ مّا، وبينهما البعد المفرط والأجسام الكثيفة؛ بحيث أن يراه بمكّة، أو يرى الكعبة وهو بأقصى المغرب، وهذا كثيرٌ عنك المريدين في أوّل أحوالهم، ذقتُ ذلك "ولله الحمد.

ثمّ ينتقلون عن ذلك، إن كانوا من أهل العناية والاختصاص بالوراثة النبويّة. وإن بقي عليهم ذلك - أعني خرق العادة على الدوام - فهم المعبّر عنهم بالبدلاء. وإن تخلّلهم ذلك في وقت دون وقت؛ فهو إمّا وارث، وإمّا عابدٌ صاحب فتراتٍ.

وأمَّا عالم البصيرة فلا؛ إذ عالم الغيبِ ليس بينه وبين عين البصيرة مَسَافة ولا بُعد ولا قرب مفرط، وحجابه إنّما هو الران والقُفَّلُ والكِنُّ، وقد ارتفعت بالمجاهداتِ فلاحت أعلام الغيوب. لكن ثَمَّ أمر نذكره؛ وهو وإن تخللت عين البصيرة كما ذكرناه، فإنّ ثمَّ حجابا آخر إلهيًّا، وهو أنّ النور الذي ينبسط من حضرة الجود على

۱ ل، ف: زال.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> ف: القصور.

٣ م، ش: + كله.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ك: انجلت.

اسے جِلا بخشاہے حتی کہ اِس سے ہر حجاب اٹھ جاتا ہے، ملم اور اِسس (آئینے) کا نور عالم غیب پر تھلے نور سے مل جاتا ہے۔اور بیروہی نور ہے جس سے اہل ملکوت میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، (عالم) جس میں اِس کی مثال سورج جیسی ہے۔اِسس موقع پر بصیرت کی آنکھ کا نور، نورِ تمییز ۵۰ سے مل جاتا ہے، اور غائب اسٹ یا اپنی حقیقت پر ظاہر ہوتی ہیں۔ مگر ان دونوں کے در میان ایک لطیف سا فرق ہے، وہ بیر کہ ظاہری نظر کو دیوار، از حد دوری، بہت نزدیکی اور ایسی کثیف چیزیں جو ادراک کی جانے والی شے اور نظر کے در میان آ جائیں ادراک ہے روک دیتی ہیں، پیہ اس نظر کی فطری کمزوری کے باعث ہے۔ جبکہ نبی اور ولی کی نظریوں فطری کمزور نہیں رہتی جیب کہ نبی طنع کیا ہے نے فرمایا: "میں شہیں اپنی پیٹھ کے پیچیے سے بھی دیکھتا ہوں۔ "اور اولیا کو اُن کے سلوک کی ابتدامیں مکاشفات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مرید پر محسوسات عیاں ہوتی ہیں ؛ وہ کسی شخص کو آتے، یا کسی خاص حالت پر ویکھتا ہے جبکہ ان کے در میان از حد دوری اور کثیف اجسام ہیں ؛ مثلا بیر اُسے مکہ میں دیکھے، یا خانہ کعبہ کو دیکھے جبکہ وہ (خود) مراکش میں ہو، مریدین کے احوال کی ابتدامیں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ کاشکر ہے میں نے اِس کا ذوق پایا۔ پھر اگر وہ نبوی وراثت سے مخصوص اہلِ عنایت ہوں تواسس منزل کو یار کر جاتے ہیں۔ اگریہ خلاف عادت ادراکات انہیں ہر وقت حاصل رہیں تو ایسے لوگ ابدال کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر ایساان کے ساتھ و قتأ فو قتأ پیش آئے ؛ تو (ایساشخص) یا تو وارث ہے یا پھر صاحب وقفہ عابد۔ جہاں تک عب اَم بصیرت کا تعلق ہے تو وہ ایسانہیں ؛ کیونکہ عالم غیب اور بصیرت کی آنکھ میں فاصلہ، دوری، یا از حد قربت کا حجاب نہیں، اس (عالم) کا حجاب الرّ ان (دل پر لگازنگ) القَفل (دل پر لگاتالا) اور الکن (پر دہ) ہے، یہ (حجابات) مجاہدات سے اُٹھ جاتے ہیں اور غیوب کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔لیکن یہاں ایک اور معاملے کا نذکرہ ضروری ہے ؛وہ بیر کہ - جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا۔جب بصیرت کی آنکھ روشن ہوتی ہے تواسے ایک اور خدائی حجاب کاسامنا ہوتاہے ؛وہ یہ کہ حاضرتِ وجودیہ میں سے غیب است یا پر حاضرتِ جُود سے پھیلا نور اُن پر مکمل بھیلا نہیں

<sup>&</sup>lt;sup>ا یع</sup>نی اس کے ساتھ ایباد قفوں میں ہو تاہے۔

المغيّبات في الحضرات الوجوديّة ليس يعمُّها إلّا على قدر ما يريد الله - تعالى - أن يَكشِفَ لك منها، مع أنّك في غاية الصفاء والجلاء.

وذلك هو مقام الوحي، دليلنا على ذلك لأنفسنا ذوقنا له، ولغيرنا قوله تعالى ٢-: ﴿ قُلْ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ٤٠ مع غاية الصفاء النبوي. فكيف بالولي الذي ما فُتِحَ له من الطريق خُرْت عُلَمَهُ اللهُ إِلَّا وَخيا أَوْ الصفاء النبوي. وهو في الكتاب العزيز: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَخيا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ فقوله: ﴿ إِنْ أَتّبِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَي ﴾ هو قَدْرُ ما يُكشَفُ له من عالم الغيب، فيرى تأثيره في عالم الشهادة، فيتكلّم به على ذلك الحَدِّ، فيقول: «يكون كذا ولا يكون كذا، وعاقبة أمر ما إلى كذا»، على قدر الكشف. وهذا الحجابُ الإلهي كذا ولا يمكن رفعه عقلًا ولو بلغ المرء أعلى الغاياتِ، بدليل أنّ هذا الحجاب إنّها هو العلم الأزلي المتعلّق بمعلومات غير متناهية، وكلّ ما حصره الوجود فهو متناه، ولا يكشف عين البصيرة إلّا ما دخل في الوجود بوجهٍ مّا من أوجه مراتب الوجود. أ فلا حُجّة عين البصيرة إلّا ما دخل في الوجود بوجهٍ مّا من أوجه مراتب الوجود. أ فلا حُجّة لك في قوله - تعالى -: ﴿ وَكُلّ شَيْءٍ أَحْصَيّناهُ في إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ قال الله - تعالى -: ﴿ مَا لك في قوله - تعالى -: ﴿ مَا لكُونَ كُلُونُ عَلْ الْمُونُ الْمُونُ اللهُ عَلَى الله و مَا لله الله و تعالى -: ﴿ مَا لك في قوله - تعالى -: ﴿ مَا لك في المِنْ المُعلَمِ المَا مِنْ المِنْ المُعْرَالِ المُعْرَالِ اللهِ المِنْ المُنْ المِنْ المَا مِنْ المُعْرَالِ المَا مِنْ المُعْرَالِ المَا مُنْ المُعْرَالْ المَا مُنْ أَلْ المَا مُنْ المُنْ المُنْ المَا مُنْ أَلْمُنْ المَا مُنْ المُنْ

١ ش: + في غاية الصفاء.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ش: – تعالى.

٣ [الأحقاف: ٩]

ع نُحوت: ثقب، ف: خوم.

<sup>° [</sup>الشورى: ٥١] ي، ك: + أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ.

<sup>7 [</sup>الأحقاف: ٩]

۷ ك: وعاقبة أمرنا.

<sup>&</sup>lt;sup>٨</sup> أي مراتب الوجود أربعة عيني وذهني ورقمي ولفظي.

٩ [يس: ١٢]

ہوتا، بلکہ بیہ اتناہی پھیلتاہے جتنا اللہ تعالیٰ تجھ پر بیہ غیب اشیا ظاہر کرنا چاہتاہے، حالانکہ تیرا دل انتہا درجے کایاک۔ اور صاف ہے۔

یمی مقام و حی ہے، جس پر ہمارے لیے تو ہمارا ذوق ہی دلیل ہے، لیکن دوسروں کے لیے الله تعالى كابيه قول دليل ہے: ﴿ كهه دو: ميں نہيں جانتا كه ميرے اور تمهارے ساتھ كياكيا جائے گا، میں تو صرف اُس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کیا جاتا ہے ﴾ نبوت کی انتہائی پاکیزگی کے ساتھ ایسا ہے۔ تو ولی کے لیے (سب کچھ کیسے عیاں ہو سکتا) جس کے لیے اِس راستے میں سونی کے تلے کے برابر بھی سوراخ نہیں کھولا گیا۔ یہی تو حجاب الہی ہے۔ کتاب عزیز میں اِس کا تذکرہ یوں ہے: ﴿ کسی بشر کے لیے روانہیں کہ اللہ اُس سے کلام کرے، مگر وحی کے ذریعے، یا حجاب کے پیھے ہے ﴾ اور اللہ کا بیہ قول: ﴿ میں تو صرف اُس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کیا جاتا ہے ﴾ بیہ اُسی مقدار کے مطابق ہوتا ہے جو اُس پر عالم غیب سے ظاہر کی جاتی ہے، اور وہ عالم شہادت میں اِس کی تا نیر دیکھتا ہے تو اِسی حدیر کلام کر تاہے، کہتا ہے: "ایسا ہو گا اور ایسا نہیں ہو گا، اور اس کام كا نتيجہ يه ہو گا"اپنے كشف كے مطابق بيا ايا حجاب اللي ہے كه عقلاً إس كا أنهايا جانا محال ہے، چاہے کوئی شخص (نیکی اور یارسائی کی) انتہا پر ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی وجہ رہے کہ رہے حجاب لامتناہی معلومات سے متعلق علم ازلی ہے، وجود میں محصور ہرشے متناہی ہے، عین بصبیرت بھی اُسے ہی دیکھتی ہے جو مراتب وجود کے رخوں میں سے کسی بھی رخ سے وجود میں داخل ہوا۔ پس الله تعالى كے إس قول ميں تيرے ليے كوئى جحت نہيں: ﴿ بم نے امام مبين ميں ہر شے كا شار كر ر کھا ہے ﴾ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿الله کے کلمات بھی ختم نہیں ہوتے ﴾ اور (اگریہ سارا سمندر ساہی ہو تو) ﴿میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا﴾ کیونکہ کلمات لامتناہی ہیں۔

نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهُ ﴿ وَقَالَ: ﴿ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ﴾ أ وذلك لعدم التناهي.

فإذا تقرّر هذا، وصَحَّ لنا حدّ الكشف عن عالم الغيب، فمها ظهر ممَّن حَصَلَ في هذا المقام شيءٌ من ذلك على ظاهره في حقِّ شخصٍ مَّا، فتلك الفراسة؛ وهي أعلى درجات المكاشفة، وحظُّها من الكتاب المبين: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴾ وذلك لم لايَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴾ وذلك لم لما علامات في الحِسّ؛ بينها وبين عالم الغيب ارتباط. وهذا علم موقوف على الذوق خلاف الفراسة الحِكْمِيَّة فإنها موقوفة على التجربة والعادة؛ وقد لا تصدق. وهذا لا سبيل عند أهل هذا الشأن إلى تكذيبه؛ فإنّه نور الله - تعالى - فلا يُعطِي إلا الحقائق.

فهكذا تكون الفراسة الشرعيّة، وسبب حصولها ما ذكرناه. وقد جعل الله لعالم علِمها علاماتٍ في ظاهر الموجودات، كما جاءً الأثر عن عثمان - رضي الله عنه - حين أخذ على الرجل في نظره إلى ما لا يحلّ له، فقال له الرجل: أوحَيُّ بعد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -؟ فقال: لا، ولكن قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: «اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله»، رأيتُ ذلك في عينيك.

وهذه العلامات إنّما هي حُجُبٌ نصَبَهَا الله - تعالى - لأعين الغير، لتأنيس القلوب الضَّعِيفَة واستمالتها حتى تطمئنَ. ولو قال غيرُ النبي: "إنّما رأيتُ ذلك، لمّا السط نور اليقين على الكتاب الحفيظ؛ فنظرتُ فِعلَكَ فيه؛ فقضيتُ عليك»؛ مجتّهُ انبسط نور اليقين على الكتاب الحفيظ؛ فنظرتُ فِعلَكَ فيه؛ فقضيتُ عليك»؛ مجتّهُ

ا [لقمان: ۲۷]

۲ [الكهف: ۱۰۹]

الحجر: ٧٥]

٤م: + أن.

<sup>°</sup>ك: استمالها.

٦ من هنا بدأ النقص في نسخة ك حتى الباب السادس عشر من هذا الكتاب.

جب بیہ ثابت ہو گیا، اور ہمیں عسالم غیب میں کشف کی درست حد معلوم ہو گئی، تو

اس مقام والے شخص سے ظاہر میں کسی دوسرے شخص کے بارے میں جو پچھ بھی ظاہر ہوا، تو یہی

فراست ہے ؛ جو کشف کا اعلی ترین درجہ ہے ، کتاب مبین میں اس کا نصیب بیہ ہے: ﴿ بِ شِک

اس میں بصیرت والوں کے لیے نشانیاں ہیں ﴾ وہ اس طرح کہ اس کی علامات حس (عالم شہادت)

میں ہیں ؛ اور ان (علامات) کا عالم غیب سے ربط ہے۔ بیہ علم عقلی فراست کے بر خلاف ذوق پر مبنی

میں ہیں ؛ اور ان (علامات) کا عالم غیب سے ربط ہے۔ بیہ علم عقلی فراست کے بر خلاف ذوق پر مبنی

ہے ؛ (عقلی فراست) تو تجربے اور عادت پر مبنی ہے ؛ جو بعض اوقات سے نہیں بھی ہوتی۔ لیکن

شرعی فراست والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ نہیں ہوتی ؛ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو
صرف حقائق ہی بتاتا ہے۔

سے ہے شرعی فراست اور اس کے حصول کا طریقہ۔ بیشک اللہ نے اس کے عالم کے لیے ظاہر موجودات میں علامات رکھی ہیں، جیسا کہ عثمان رفیان غلان کے بارے میں روایت ہے، جب آپ نے ایک شخص کی سرزنش اس بات پر کی کہ اس کی آنکھ میں حرام شے کو دیکھنے کے اثرات تھے، وہ بولا: کیا رسول اللہ طلنے الیم کے بعد بھی وحی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ رسول اللہ طلنے میں کے فرمایا ہے۔ "مجھے یہ فرمایا ہے۔ "مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ "مجھے یہ تیری آنکھوں میں دکھائی دیا۔

یہ علامات وہ حجابات ہیں جو اللہ تعالی نے اغیار کے لیے رکھے، تا کہ کمزور دلوں کی تسلی ہو اور وہ ان پر بھروسا کر کے مطمئن ہوں۔ اگر کوئی غیر نبی یہ کہے: "میں نے دیکھا، یعنی جب کتاب حفیظ " پر نوریقین " کی چھیلا ؛ تو میں نے اِس میں تیرایہ عمل دیکھا ؛ اور تجھ پر تھم لگایا" تو ساعت اس کا انکار کرتی اور نفوس اِس سے تنگی یاتے ہیں حالا نکہ وہ اِس بات میں سچا ہے۔ لیکن جب وہ (ان

الآذان وقبضت عنه النفوس مع صدقه في ذلك. فلمّا علّقت بعلامات ظاهرة؛ سكن القلب والخاطر الضعيف إلى ذلك، مع قوّة دليل الشرع في قوله: «اتّقوا فراسة المؤمن» اجتمع من ذلك بعض إيهان. ومع ذلك قد يُتّهم، ويقال: لعلّه كاهن أو صاحب رأي، فالعلل كثيرة.

#### تنبيه:

بقي لنا من الباب شيء في الغرض الذي قصدنا، وهو تصحيح النسختين بالمقابلة في الفراستين الشرعيّة والحكميّة. وذلك أنّ للقائل أن يقول: إذ ولا بدّ عندكم من المقابلة؛ فأين حظّ الأشقر والأزرق، والعظيم الأنف والمعتدل الكحولة من هذه الفراسة الشرعيّة؟

فنقول له: ٢ سألتَ سؤال عارف، ونحن - إن شاء الله - نخلّصه لك ونلخّصه بأيسر شيء؛ وهو أنّا نظرنا إلى الفراسة الحكميّة، فرأينا أربابها والقائلين بها والقاطعين بحكمها راجعين إلى طرفين وواسطة، وقسموا الأشياء إلى مذموم ومحمودٍ، فجعلوا الخير كلّه والمحمود في الوسط، وجعلوا الذمّ والشرّ في الطرفين، فقالوا في الأبيض الشديد والأشقر الأزرق ما سمعتَ من الذمّ وأنّه غير محمودٍ، وكذلك الأكحل الشديد السّواد، والرقيق الأنف جدّا؛ مذموم كلّ هذا، والمعتدل بينها الغير مائل الشديد الطرفين ميلا كليّا هو المحمود على حسب ما تقدّم في الفراسة الحِكميّة.

فلمّا رأيناهم قد حصروا هذه الأشياء وقصروها على هذا القدر نظرنا ذلك في

۱ ش: + هذا.

٢ ي، ف: - له.

۴ ش: + البياض.

٤ ف: الدقيق.

٥ ش: غير.

باطنی علامات کو) ظاہری علامات (کے حجاب) میں بیان کرتا ہے تو دل اور کمزور خیال کی تسلی ہو جاتی ہے، کہ اِس میں سشہ یعت کے اِس قول کی قوت بھی ہے: "مومن کی فراست سے بچو" تو اِس کے ساتھ تھوڑا بہت ایمان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اِس سب کے باوجود ایسے شخص کو تہمت کاسامنا کرنا پڑتا ہے، کہا جاتا ہے: شاید یہ کا ہمن ہے یا صاحب رائے ہے، علتیں تو بہت سی ہیں۔

### حرف آگاہی:

اُب اِس باب میں ہمارے لیے صرف وہی عنسرض بی جو ہمارا مقصدِ (تالیف) تھی ؟ کہ اِن دونوں نسخوں کا عقلی اور شرعی فراست میں موازنہ کر کے انہیں درست کیا جائے۔ وہ اِس لیے کہ کہنے والا کہہ سکتا ہے: اگر آپ نے موازنہ کرنا ہی ہے ؟ تو گورا پن اور نیلگوں آنھیں، بڑی ناک اور در میانی سیاہ چشم کا اِس فراست شرعی میں کیا حصہ ہے؟

ہم کہتے ہیں: تو نے عارف والا سوال کیا ہے، ہم – ان شا اللہ – تجھے اِس کا بہت واضح اور خضر جواب دیں گے؛ وہ یہ کہ جب ہم نے عقلی فراست میں غور کیا تو ہمیں پتا چلا کہ اِس کے اصحاب، قائلین اور اِس کا قطعی حکم لگانے والے دوانتہاؤں اور وسط کی طرف لوٹے ہیں، انہوں نے چیزوں کو قابل تعریف اور قابل مذمت میں تقییم کیا، چنانچہ ہر بھلائی اور قابل تعریف کو در میان میں جگہ دی، جبکہ برائی اور قابل مذمت کو دونوں کناروں پر رکھا، تو نے دیکھا کہ انہوں نے حد میں جگہ دی، جبکہ برائی اور قابل مذمت کو دونوں کناروں پر رکھا، تو نے دیکھا کہ انہوں نے حد سے زیادہ گورا پن، سفیدی اور نیلی آئھوں کی تعریف نہیں گی، اور نہ ہی انہیں اچھا جانا، اسی طرح شدید سیاہ اور بہت بتی ناک کو بھی اچھانہ جانا، جبکہ اعتد ال ان کے در میان ہے، جو کی ایک جانب حد سے زیادہ مائل نہ ہو، یہی – جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے – عقلی فراست میں قابل تعریف ہے۔ جانب حد سے زیادہ مائل نہ ہو، یہی – جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے – عقلی فراست میں قابل تعریف ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس طرح سے اشیا کا اصاطہ کیا اور اس مقد ارسے ان پر حکم جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس طرح سے اشیا کا اصاطہ کیا اور اس مقد ارسے ان پر حکم کھتے ہیں:

هذا العائر؛ أين ظهر الحُسنُ والقُبْحُ؟. فقلنا: لا حُسن ولا قبح إلّا شرعًا، على هذا قام لنا الدليل. فلمّا رأينا أنّ الحمد والذمّ على الفعل من جهةٍ مّا شرعًا، نظرنا كيف نجمع طرفين وواسطة، ننجعل الطرفين مذموما ولنجعل الوسط محمودًا الذي هو محل الاعتدال.

فنقول: الإنسان لا يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة بالنظر إلى الشرع: وهو إمّا أن يكونَ باطنيًّا محضًا؛ وهو القائل بتجريد التوحيد عندنا حالًا وفعلًا. وهذا يؤدّي إلى تعطيل أحكام الشرائع وقلب أعيانها. وكلّ ما يؤدّي إلى هدم قاعدة من قواعد الدين، فهو مذموم بإطلاق. عصمنا الله وإيّاكم من ذلك.

وإمّا أن يكون ظاهريًّا محضا متغلغلا، بحيث أن يؤدّيه ذلك إلى التجسيم وانتشبيه. فهذا مثل ذلك ملحقاً بالذمّ شرعًا.

وإمّا أن يكون جاريًا مع الشريعة على فهم اللسان؛ حيثها مشى الشارع مشى، وحيثها وقف وقف، قدما بقدم. وهذا هو الوسط، وبهذا تصحّ محبّة الله له، قال - تعالى -: ﴿ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ فباتباع الشارع واقتفاء أثره " ؛ صحّت محبّة الله للعبيد "، وغفرت الذنوب، وصحت ألسعادة الدائمة. فهذا - أعزَك الله أو وجهُ مقابلة النسختين.

ا ي، ف: لجعل. ل: نجعل.

۲ ي، ف: ولجعل. ل: نجعل.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> في سائر النسخ: ملحوق. ي: عدلت ملحوق إلى ملحقا.

عمران: ٣١].

<sup>°</sup> ف: - واقتفاء أثره.

٦ ي: للعبد.

٧ ف: صحت محبة الله وغفران.

<sup>^</sup> ل، ي، ك، ش، ف: وحصلت.

محن اور فتح (یعنی اچھااور براہونا) صرف سٹ ریعت (کے بتانے) سے ہے، دلیل نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ پس جب ہم نے دیکھا کہ تعریف یا مذمت شرع ہے، تو غور کیا کہ ہم ان دوانہاؤں اور وسط کو کیسے ملائیں، تا کہ بید دونوں انہائیں قابل مذمت اور در میانی راہ – جو کہ راہ اعتدال ہے ۔ قابل تعریف ہو جائے۔

ہم کہتے ہیں: شریعت کے اعتبار سے کوئی بھی انسان ان تینوں میں سے ہی ہوگا: یا تو وہ مطلقاً باطنی ہوگا: جو ہمارے نزدیک حال اور فعل سے توحید کی تجرید کا قائل ہونا ہے۔ یہ عمل شریعت کے احکام معطل کرنے اور ان کے اعسیان الٹائے جانے کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر وہ عمل جو دین کے اصولوں میں سے کسی اصول کو منہدم کرنے کی طرف لے جائے، تو وہ (فعل) مطلقاً قابل مذمت ہے۔ ملائلہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے۔

یا پھر وہ مطلقاً کٹر ظاہری ہو گا، کہ بیہ سب اُسے تجسیم اور تشبیہ <sup>۵۴</sup>کی طرف لے جائے گا۔ ایسا شخص بھی اِس پہلے کی طردح شریعت میں قابلِ مذمت ہے۔

یا پھر وہ زبان کے تقاضوں کے مطابق سندیعت کے ساتھ ساتھ چلے گا، جہاں شارع چلے گا وہ بھی چلے گا ہ اور جہاں (شارع) رُکے گا وہ بھی رکے گا، قدم بقدم (پیروی کرے گا)، اور یہی وسط ہے، اِسی وجہ سے اسے اللہ کی محبت ملے گی، وہ متعال فرما تا ہے: ﴿میری اتباع کر و، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا پس سنارع کی اتباع اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے ہی بندوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی اور دائمی سعادت ملتی ہے۔ لللہ بخصے عزت بخشے، یہ ہے دونسخوں کا موازنہ۔

فإن قال قائل: سلّمنا هذا التقابل، وهو صحيح، فكيف نميّزه من الإنسان على التعيين؟ وإذا رأيت رجلا ساكنا يشهد الصلوات والجهاعات وهو مع ذلك منافق مُصِرُّ؟

قلنا: قد تقدّم مكان هذا في هذا الباب، ولكن لا بدّ أن نُجيبك على ما سألت. وذلك أنّ السكون وشهود الصلوات وأشباهها من عالر الشهادة، وكونه كافرًا بها في سرّه فهو من عالر الغيب. ونحن إذا تحصّل لنا الفراسة الشرعيّة حكمنا بكونه كافرا في نفوسنا، وأبقينا ماله ودمّه معصومًا شرعًا لظهور الكلمة التوحيديّة، فمعاملتنا له على هذا النسق، وما كُلِّفْنَا غير هذا.

فهذا - وفقك الله - تلخيص الفراسة الشرعيّة والحِكميّة، قد أوضحتها لك غاية الإيضاح والتبيين، والله - سبحانه - يوفّق سيّدنا للعمل بأسباب حصولها في نفسه، ويحابيه عليها، إنّه القادر على ذلك والمليء به. و

ال،م،ش:لكونه.

۲ ش: أوضحته.

۳ ش: تعالى.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ش: ويحبوه.

٥ م: بلغت قراءة.

اگر کہنے والا کہے: ہم اِسس موازنے کو تو درست مانتے ہیں، لیکن ہم حتمی طور پر کسی انسان میں یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ مثلاً اگر کوئی مقیم شخص (ظاہر اً) نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے، لیکن (اِس کے) باوجود اگر وہ (باطن میں) پُکا منافق ہو تو؟

ہم کہتے ہیں: اس باب میں یہ تو پہلے ہو گزرا، لیکن ہم تجھے تیرے سوال کا جواب رہے ہیں۔ کسی مقیم کا باجماعت نمازیں پڑھنا یا اِس طرح کے دوسرے اعمال عالم شہادت سے (تعلق رکھتے) ہیں، اور اِس کا اپنے دل میں اِن سے انکار عالم غیب سے ہے۔ لہذا جب ہمیں شرعی فراست حاصل ہوتی ہے تو ہم اپنے دلوں میں اُسے کافر ہی تصور کرتے ہیں، لیکن منہ سے کلمہ توحید کہنے کی وجہ سے مشہماً اسے اس کی جان ومال میں معصوم مانتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور ہمیں اِسی کا مکلف کیا گیا۔

اللہ تجھے توفیق دے یہ ہے شرعی اور عقلی فراست کا وہ خلاصہ، جو میں نے تیرے سامنے وضاحت اور سختہ ہے بیان کیا۔ اللہ سجانہ ہمارے اِس سر دار کو اس (فراست) کے اسباب حصول کے لیے عمل کی توفیق دے، اِسے ان کی مکمل معرفت بخشے، کیونکہ وہ اِس سب پر قادر ہے اور یہ اُس کے پاس واف ہے۔

## الباب التاسع في معرفة الكاتب، وصفاته، وكُتبِه

عَلَيْكَ بِكَاتِبٍ لَبِي رَشِيقِ ذَكِيٍّ فِي شَمَائِلِهِ حَرَارَهُ ثَنَاجِيهِ بِطَرُفِكِ مِنْ بَعِيدٍ فَيَفْهَمُ رَجْعَ لَحُظِكَ بِالْإِشَارَهُ ثَنَاجِيهِ بِطَرُفِكِ مِنْ بَعِيدٍ فَيَفْهَمُ رَجْعَ لَحُظِكَ بِالْإِشَارَهُ

الكاتب - وقق الله الإمام، وسلك به حيث لا خلف ولا أمام - موجود لطيف كريم شريف، أصفق عالر الغيب على شرفه واعتلائه، نجي الدريس النبي - عليه السلام - وهو أوّل من خطّ بالقلم، وهو صاحب جلاء القلب وغطائه، وبيده زمام منع الخير وإعطائه، يجول بين سناه الباهر وسنائه، ويتردّد بين شعاعه وضيائه، منفّذ الأوامر على القرب والبُغد، عالر بسر من له الأمر من قبل ومن بعد، يغني ويفقر، ويشحّ ويؤثِر، سجلُّه ذاتُ النفس الكلّية؛ وهي حرّة الإمام الزكيّة، الموصوفة بالمطمئنة الراضية المرضيّة، كتب في رقها المنشور العُلوم البرزخيّة، فعندما تظهر آثاره على صفحات قراطيس الأجسام، عُبِّر عن ذلك بنفوذ أمر الإمام.

ونحن - إن شاء الله" - قد بنينا أن نذكر في هذا الباب، صفة الكاتب والكتاب، في فصلين، والله المؤيّد لا ربّ غيره.

١ ف: فجيء. أي يكتب من أسرار حقيقة إدريس عليه السلام.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> ف: القلوب.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> ف: القلوب.

٣ ف: تعالى.

### نوال باب کاتب، اُس کی صفات اور کتابوں کی معرفت

"نہایت چالاک، ہوشیار، تیز طرار اور سمجھ دار کاتب رکھ، جس کے کر دار میں جوش اور حرارت ہو، کہ جب تو اُسے دور سے اشارہ کرے تو تیرے اسٹ ارے سے وہ تیری بات سمجھے۔"

الینی کاتب حضرت ادریس عَالِیسِّلاً کی حقیقت سے اسر ار قلم بند کر تاہے۔

#### فصل في الكاتب

اعلم - وفقك الله - أنّ الله - تعالى - جعل في المملكة الكبرى لوحًا محفوظًا وقليًا معلومًا عليًّا بيمين مقدّسةٍ عن التأليف والتغيير. فنفذ أمر الإرادة بالعلم من الحق إلى اليمين بتحريك القلم على سطح اللوح المحفوظ بعلم ما كان وهو ولا كان، وما يكون وما لا يكون. ولمّا انبنى في هذا الكتاب على مقابلة النسختين ومقابلتهما على النشأتين، أردنا أن نعرف أين الكاتب منّا:

قَلَمِي وَلَوْحِي فِي الْوُجُودِ يُمِدُّهُ قَلَمُ الْإِلَهِ وَلَوْحُهُ الْمَحْفُ وظُ وَيَدِي يَمِينُ الله فِي مَلَكُ وتهِ مَا شِئْتُ أُجْرِي وَالرُّسُومُ حُظُوظُ

فالكاتبُ صفةٌ لطيفةٌ علميّةٌ تسمّى اليمين لها يمين ، ومادّتها من علّين؛ وهو مقام الأبرار، صاحِبة الشراب الممزوج. فإذا أراد الإمام أن يُظهر أمرًا من الملكوتِ في عالم الشهادة تجلّى للقلب، فانشرح الصدر، وذلك عبارة عن كشف الغطاء، فارتقم فيه مراد الإمام. وذلك القلب هو مرآة العقل، فرأى العقلُ في مرآته ما لم يكن رآه قبل فيه مراد الإمام، وذلك القلب هو مرآة العقل، فرأى العقلُ في مرآته ما لم يكن رآه قبل ذلك، فعرف أنّه مراد الإمام، فاستدعى الكاتبَ فأطلعه على المرادِ وقال له: اكتب في ذات النفس كذا وكذا، فإذا حصل في النفس خرج على الجوارح. فلهذا قلنا فيه: إنّ شرابَه ممزوجٌ؛ لأنّه امتزج بعين المقرّبين؛ وهو العقل، فلهذا حصل له الشرف الكامل في حقّه.

فإن قيل: ما مقام هذا الكاتب؛ العرش أو الكرسي أو بينهما؟ وقد علمنا على ما قررنا في مُواضعتنا أنّ الكرسيّ هو محلّ الفرقان؛ وهو النفس، قال الله - تعالى -:

۱ ش: بنینا.

۲ ش: عين.

۲ ف: أصحاب.

أمواضعتنا: اصطلاحنا. ف: مواضِعناً. ش: مواضعها.

#### كاتب كاجزو

اللہ تجھے توفیق دے، یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مملکت (یعنی کل کائنات) میں لوحِ محفوظ اور معلوم قلم اعلی بنایا جو اُس مقدس ہاتھ میں ہے جو تالیف اور تغییر سے پاک ہے۔ پس حق کے علم سے چاہا گیا حکم ہاتھ کی طرف آیا کہ لوح محفوظ کی سطح پر قلم کو حرکت دے اور وہ علم کسے جو تھا، جبکہ (وجود) من نہ تھا، اور جو ہوگا اور جو نہ ہوگا۔ چو نکہ اِس کتاب کی بنیاد دونسخوں کے تھا بل اور اور دونشآتوں کے مقابلے پر ہے تو ہم نے یہ بھی بتانا چاہا کہ ہم میں کا تب کہاں ہے:
"وجود میں میری لوح (یعنی قلب) و قلم (یعنی زبان) کو خدا کا قلم اور اُس کی لوحِ محفوظ امداد دیتی ہے، میر اہاتھ عالم غیب میں اللہ کا ہاتھ ہے، جو میں چاہتا ہوں جاری کر تا ہوں، جبکہ یہ نقوش تو صرف نصیب ہیں۔"

پرس کاتب ایک لطیف علمی صفت ہے اِسے یمین کہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے قوت ہے۔ اِس کا مادہ (علیمین) میں سے ہے؛ جونیکو کاروں کا مقام ہے؛ ممزوج مشروب والوں کا۔ جب امام ملکوت (یعنی عالم غیب) نے عالم شہادت میں کوئی حکم ظاہر کرنا چاہتا ہے تو دل پر تجلی کر تا ہے، جس سے سینہ کشادہ ہو تا ہے، اِسی کو" پر دے اٹھنا" کہتے ہیں، پھر اِس (دل) میں امام کی مراد لھی جاتی ہے۔ دراصل یہ قلب عقل کا آئینہ ہو تا ہے، اور عقل اِس آئینے میں وہ پچھ دیکھتی ہے جواس فیل ہے، دراصل یہ قلب غیل ہے وہ جان جاتی ہے کہ یہی امام کی مراد ہے، لہذا وہ کاتب کو بلاتی ہے، فیل اس سے پہلے نہیں دیکھا، وہ جان جاتی ہے کہ یہی امام کی مراد ہے، لہذا وہ کاتب کو بلاتی ہے، اِسے مراد بتاتی ہے، اور کہتی ہے: ذاتِ نفس میں یہ یہ لکھ دو، جب یہ نفس میں رقم ہو تا ہے تو اس مامی کی مراد ہے، لہذا وہ کاتب کی بارے میں کہا: اس کا اعتمال ہوا ہے۔ اِسی لیے ہم نے اِس (کاتب) کے بارے میں کہا: اس کا مشروب ممزوج ہے؛ کیونکہ یہ اِس میں عین المقربین کی آمیزش ہے؛ جو کہ عقل ہے، اِسی لیے اِس

اگر پوچھا جائے: اس کاتب کا مقام کیا ہے؟ عرش، کرسی یا پھر ان کے درمیان؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی اصطلاح میں کرسی کو فرق کی جا قرار دیا ہے ؛ جو کہ نفس ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿جس نے نفس کو بر ابر کیا اور اِسے اِس کا فجور اور تقوی الہام کیا﴾ یہ فرقان ۵۶ ہے۔ ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ الهذا فرقان. والكاتب مرتبته أن يكتب في محمود ومذموم على اختلاف الأحوال، وليس مقامه بحيث كتابته، فخبرني كيف يتّفق هذا؟

قلنا: قولك صحيح، فاعلم أنّه ليس من العرش إلى الكرسيِّ مدَّ ولا ذمّ، سوى علوم مقدّسة وتنزّلاتٍ نزيهة عن الاتّصاف بالفرقان. أوالعرش مقام الإمام، والكرسيّ مقام النفس؛ وهي محلّ التغيير والتطهير حالا ومقاما، فإذا نفذ الأمرُ إلى الكاتب فإنّه ينفذ واحدًا مقدّسا لا يتّصف بذمّ ولا حمدٍ. "

والكاتب إنّا يكتب من الخزانة المحمّديّة؛ وهي الّتي فرق فيها كلّ أمرٍ حكيم. فيأخذ ذلك الأمر من الخزانة المحمّديّة على ما وُضع لمتعلّقه، فإن كان حمدًا فهو ذاك، فيحصل عند ذلك للكاتب علمًا وعينًا لا حالا ومقاما؛ لأنّه فوق ما يكتب. فما يصدر عنه إلّا حسن. فهو بذاته مع الإرادة وتصرّفه في شغله؛ التي هي الكتابة من الخزانة المحمّديّة. فالذي حصّل الأمر وردّه أمرين إنّما هو الرسول بذلك الأمرِ والمخاطب، فالكتابة من ظاهره، والكاتب من باطنه.

فحقيقة الرسول هي المودّة لحال الكاتب في حَاله ومقامه، وحالهُ أو حقّه هو المودُّ له في رقومه وأفعاله. فهو فرق من حيث هو مشرف، وهو واحد من حيث ذاته. وهذا كلّه ليس لنفسه؛ لأنّه لو أراد الله - تعالى - أن يبدّله بالتقديس تغييرا،

۱ [الشمس: ۷-۸]

۲ ل، م، ش، ف: والفرقان.

٣ف: بحمد ولا ذم.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ف، ش: فيها يفرق.

<sup>&</sup>lt;sup>٥</sup> ف: تصرفه.

٦ي، ش: مع.

۷ ف، ش: فوق.

اور کاتب کامر تبہ یہ ہے کہ وہ اختلاف احوال کے سبب مذموم اور محمود دونوں (عمل) لکھے، اِس کا مقام صرف اس کے لکھنے سے نہیں، لہذا مجھے بتاؤ کہ ان دونوں میں کیا مطابقت ہے؟

ہم کہتے ہیں: تیری بات طیک ہے، یہ جان کہ عرمش سے لے کر کرسی تک نہ کوئی تعریف ہے اور نہ کوئی مذمت، یہال تو صرف مقدس علوم اور فرقان کے اتصاف منزہ تنزلات ہیں۔ عرمش امام کا مقام ہے تو کرسی نفسس کا مقام ہے ؛ یہی حال اور مقام سے تغییر (تبدیلی) اور تطہیر (باکی) کی جاہے، پس جب حکم کا تب تک پہنچتا ہے تو یہ مقدس اور واحد ہو تا ہے جے اچھائی اور برائی سے متصف نہیں کیا جاتا۔

کاتب ذخیرہ گاہ محمدی سے لکھتا ہے! بیہ وہی (ذخیرہ) ہے جہاں ہر پُر حکمت معاملے کا فیصلہ
کیا جاتا ہے۔ ۵۸ وہ (کاتب) بیہ معاملہ ذخیرہ گاہ محمدی سے ایسے اخذ کرتا ہے جیسے بیہ اپنے متعلق
کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اگر یہ قابل تعریف ہو تو وہ بھی ایساہی (لکھتا) ہے ؛ اِس وقت کاتب کو
علم اور عین ۵۹ حاصل ہوتا ہے، (بیہ اس کا) حال اور مقام نہیں ؛ کیونکہ اس (کاتب کا مقام) تو اِس
سے بہت بڑھ کر ہے جو وہ لکھتا ہے، لہذا اِس سے صرف بھلائی ہی صادر ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذات
میں ادادہ (الہیہ) کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنے کام میں ۔ جو کہ کتابت ہے ۔ ذخیرہ گاہ محمدی کے
ساتھ ہوتا ہے۔ پس جو ایک معاملے کو دو معاملوں میں لوٹا دے تو وہ اس معاملے کا پیامبر اور مخاطب
ہوتا ہے، سوکتابت اس کے ظاہر سے ہے اور کاتب اس کے باطن سے۔

رسول کی حقیقت کاتب کے حال اور مقام میں اُس کی معاون ہوتی ہے، جبکہ (کاتب)کا حال یااُس کا حقیقت کاتب کے حال اور مقام میں اُس کا مدد گار ہوتا ہے۔ گران کی حیثیت میں اس میں فرق ہے جبکہ ذات کی حیثیت میں یہ واحد ہے۔ اور یہ سب کچھ کاتب کی ذات میں نہیں ؛کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی تقدیس کو تغییب میں بدلنا چاہے تو کوئی اُسے روک نہیں سکتا۔ لیکن یہاں ایک راز ہے جے ہم سوال کی صورت میں پیش کرتے ہیں تا کہ اس کی طلب میں ہمت بلند ہو، ہم کہتے ہیں: ابوجہل اور دیگر ہمت بلند ہو، ہم کہتے ہیں: ابوجہل اور دیگر

کیونکه تمام علوم ذخیر ه گاه محمدی میں موجو دہیں۔

وبعليّين سجّينا لما منعه من ذلك مانع. لكن هنا سرُّ نسوقه في معرض السؤال لترتفع الهمّة إلى طلبه، وهو أن نقول: أمِنَ المحال أن يوجد هذا الكاتب في سجّين حتّى نقول: إنّ بعض أبي جهل وغيره من الفراعنة في علّين - أعني كاتبه وحقيقته - وبعضه في سجّين؟ أو تكون المشيئة في حقّ المعتنى به تقدّس كاتبه وحقيقته، وغير المعتنى به "في سجّين؟ وإن كان محالا ارتفاعُه عقلا فقد شقي الشقيّ بكلّيّته. فانظروا في كشف هذا السرّ على المتور، وفتح هذا الباب المقفّل من أنفسكم لا من غيركم.

قلنا: فهذا الكاتب موجودٌ شريفٌ اصطنعه الخليفة لنفسه، واتخذه سميرا لأنسِه. فممّا يجب عليه أن يكون حسن الخلق، صبورًا حمولًا للأذى، كاتما للأسرار الملكُوتِيَّة، فصيحا بليغا يستدرج المعاني الكثيرة في عبارات وجيزة تنبئ عنها صريحا، لا يسوق نصّا في كتابه إلّا في مقام يأمن عقابه، فإن لريأمن فليسق من الألفاظِ في كتابه ما يحتمل معنيين فصاعدًا، حتى لو ظهر على الإمام في بعض كتبه شيء يعطيه أحد محتملات اللفظ، وكره الإمام ذلك، عدل الإمام إلى الاحتمال الثاني الذي يحتمله ذلك اللفظ، والله كثير العفو والتجاوز.

فإنّه إذا دخله الاحتمال مقط كونه دليلا على شيء معيّن، وهذا من مهارة الكاتب وثقابته، وأن يجمع بين اعتدال حروفه ومعانيه، ولا يستعمل في كتابه إلا الألفاظ الصقيلة المعتادة الخطابية الّتي لها وَقَعٌ في النفس وتعلّق بالقلب. وأن يبدأ في سجلاته بالحمد والثناء والصلاة، ثمّ يأخذ في عدل الإمام وأوصافه الحسنة الشريفة ومقامه المنيف ويرغَبُ فيه، ثمّ بعد ذلك يذكر ما أمر به فإن كان خيرا فهو المرغوب،

۱ ف: من.

۲ ش: الكتاب.

۳ ل، م: – به.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> ي: الستر.

ه ش: + الثاني.

فرعونوں کا پچھ حصہ – میر امطلب ہے ان کا کا تب اور حقیقت – علیمین میں ہے ، اور پچھ حصہ سجین میں ہے ؟ یا پھر عنایت الهی والوں کے حق میں مشیت ان کے کا تب اور حقیقت کو پاک کرنا ہے اور جنہیں عنایت الهی عاصل نہیں وہ سجین میں ہیں؟ اگر چپہ عقلاً شبہ اٹھنا محال لگتا ہے لیکن بد بخت اپنی کلیت میں بد بخت اپنی کلیت میں بد بخت اپنی کلیت میں بد بخت ہے۔ اس مستور راز اور اس مقفل باب کو اپنے (نہ کہ غیر وں) کے نفوس سے کھولنے پر غور کر۔

ہم کہتے ہیں: یہ کاتب ایک شریف موجود ہے جسے خلیف نے خود سے مخصوص کیا اور اینے انس کا ساتھی بنایا۔لہذا اس (کاتب) کو چاہیے کہ بہترین کر دار اپنائے، صابر و بُر دبار ہو کر تكاليف برداشت كرے، إسے حسياہيے كہ عسالم غيب كے اسرار چھيائے، فصاحت و بلاغت میں ایہا ہو کہ مخضر عبارات میں ایسے کثیر معانی لائے کہ مطلب واضح ہو جائے، اپنی کتاب میں صرف وہی عبارت لائے کہ جس کے انجام سے پچ پائے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ذو معنی الفاظ کا استعال یقین بنائے، کہ اگر امام کو اس کی کتابت میں کسی لفظ کے اختالات میں سے پچھ پسندنہ آئے تواہام اس لفظ کے عطا کر دہ دوسرے احتمال کی طرف جائے، بیشک اللہ بہت عفوو در گزر والا ہے۔ کیونکہ جب کسی لفظ میں احتمال آ جائے تو اُس کی کسی ایک معین چیز پر دلالت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ کا سب کی مہارت اور دانائی ہے کہ وہ حروف اور اُن کے معانی کے در میان برابری لائے، اپنی کتاب میں ایسے مزین خطابی الفاظ استعمال کرے جو سیدھے نفسس سے مکرائیں اور دل میں اتر جائیں۔ اپنی دستاویزات کی ابتد احمہ و ثنااور صلوۃ (وسلام) سے کرے، پھر اس کے بعد امام کے عدل، اِس کے بہترین وبلندیایہ اوصاف، اور اس کے عالی مقام کا تذکرہ کرے، اور اس (مقام) کی رغبت رکھے۔ پھر وہ کچھ لکھے جس کا اِسے تھم دیا گیا، اگریہ بھلائی ہے تو مطلوب ہے، اور اگر ایسانہیں تو بایزید بسطامی ہے یو چھا گیا: کیا عارف بھی گناہ کر تاہے؟ فرمایا: ﴿اللّٰهِ كَالْحَكُم اللّٰی تقدير ہے جو لھی جا چکی ﴾ وإن كان غير ذلك فقد قيل لأبي يزيد: أيعصي العارف؟ قال: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقَدُوراً ﴾ ا

واعلم يا أخي، أنّ الكاتب إذا كان على ما ذكرناه فهو قَرع باب الصدّيقيّة ومن ثَمَّ يحصُلُ له «ما رأيتُ شيئا إلّا رأيت الله قبله».

#### فصل في الكتاب

ولمّا كانت اليمين (هي) الكاتبة، افتقرنا إلى قلم ودواةٍ، واستمداد ولوحٍ يقع فيه الخطّ كالحقّ واليمين، والنّون، والقلم الأعلى، واللوح المحفوظ وما هو مثل التخطيط في الحال، وارتقام الأمثلة في اللوح، ومثل ما يكون إيجاد العوالر الصادرة عن الأمثلة المرقومة في اللوح.

فافهم اللوح المحفوظ هنا ولوح المحو والإثبات، وانظر كيف أثبتناه حاويا لما لا يتناهى في رقمه، وكلّ ما دخل في الوجود متناه، فابحث كيف لا يتناهى، ومّا هو في العالم الأصغر كالقطب، ولعلّه السرّ الموقور في الصدر، وهو موضع يحتاج العارف الالتجاء في معرفته. فاللوح هو محلّ الكتابة فلنسمّيه الكتاب ونقول: إنّه ينقسم قسمين: كتابٌ مرقوم وكتابٌ مسطور. قال الله - تعالى -: ﴿وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ وقال: ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴾ فأقسم بالمسطور، وأخبر عن المرقوم أنّه في محلّين: في سجّين وفي عليّين، فالمسطور في عالم الأرواح والمرقوم في عالم الغيب والشهادة.

١ [الأحزاب: ٣٨]

٢ [الطور: ٢]

٣ [الطففين: ٩]

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ف: - أنه.

<sup>°</sup> ف: - في.

اے بھائی! یہ جان، اگر کاتب ایسا ہوا جیس ہم نے بتایا تو اُس نے صدیقیت کا دروازہ کھنکھٹایا، اور یہاں اِسے یہ ملا: "میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اللّٰد کو اس سے پہلے دیکھا۔ " کھ

### كتاب كاجزو:

چونکہ دایاں ہاتھ لکھنے والا ہے تو ہمیں قلم، دوات، سیاہی اور اُس تختی کی ضرورت ہے کہ جس پر لکھا جائے، جبیبا کہ حق، یمین، نون، قلم اعلیٰ، لوحِ محفوظ، یا حال کے نقوش اور لوح پر رقم مثالیں ہیں، یاجیب عوالم کی ایجاد اِن مثالوں سے ہے جولوح پر لکھی گئیں۔

(اے سالک!) یہاں لوحِ محفوظ اور لوحِ محوواثبات (کے فرق) کو سمجھ، اور دیکھ کہ ہم نے ایسے کیا جامع قرار دیا، کہ اِس کھنے کی کوئی انتہا نہیں، وجود میں داخل ہر شے متناہی ہے، پس غور کر کہ یہ کیسے لامتناہی ہے، یاجو پچھ عالم اصغبہ (یعنی انسان) میں ہے جیسا کہ قطب (یعنی قلب)، شاید یہ سینے میں پیوست راز ہی ہے، یہ ایس جاہے کہ عسارف اس کی معرفت میں وسلے کا محتاج ہے۔ اوح کھنے کی جائے چنانچہ ہم اِسے کتاب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں: اس کی دواقسام مطور کی اور قرم کے بارے میں ہیں کہ یہ دو جگہوں پر ہے ۲۲ سجین میں، اور علیمن میں ۔ لہذا مسطور عالم ارواح میں ہے ۲۳ بیکین میں، اور علیمن میں ۔ لہذا مسطور عالم ارواح میں ہے ۲۳ بیکین میں، اور علیمن میں ۔ لہذا مسطور عالم ارواح میں ہے۔ مرقوم عالم غیب وشہادت میں ہے۔

حقائق کی جہت اور کشف یے صحیح کی روسے مرقوم ہی بعینہ مسطور ہے، لیکن جب ملا اعلیٰ والوں نے ایس کا صرف ایک رخ دیکھا؛ وہ جو کہ ان کے سامنے تھا، اور جو عالم امر کے لیے ہے ؛ تو مسطور ہوئی۔ چونکہ انسان نے بلندی اور پستی دونوں کو جمع کیا تواسس نے دونوں رخ دیکھے، یوں مسطور ہوئی۔ چونکہ انسان نے بلندی اور پستی دونوں کو جمع کیا تواسس نے دونوں رخ دیکھے، یوں

ومن جانب الحقائق أنّ المرقوم هو المسطور عينه من جانب الكشف الصحيح، لكن لمّالم يعاين منه الملأ الأعلى إلّا الوجه الواحدَ الذي مِن قِبَلها وهو لعالم الأمر؛ كان مسطورا، ولمّا كان الإنسان قد جمع العلو والسّفل أشرف على الوجهين وكان له مرقوما. فما ولي الراقم فهو المسطور، وهو الموضع المشكل؛ موضع انعقاد الخيوط وتداخل بعضها على بعض، وما ولي الأرض من الكتاب كان مسطورا أيضا، ومرقوما باعتبار الوجه الذي يلي الراقم في حقّ من شاهدهما. فهذا المسطور الأرضي هو علم الفقهاء؛ أصحاب علوم الأحكام، المحجوبة قلوبهم بحبّ الدنيا عن معاينة الملكوت.

فالملائكة في المسطور من عالم الأمرِ العلويّ، والفقهاء المحجوبون في المسطور من عالمر الخلق السفليّ، والمحققون في المرقوم بمشاهدة الوجهين: فيا ولي الأرض شاهدوه حسّا، وما ولي الراقم وهو ما فوق العرش في حقّ سرّ المحقّق، وما فوق السهاء في حقّ بعض عوالمر الأمر شاهدوه قلبا وعقلا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنُ قُلُوبِهِمْ قَالُوا السهاء في حقّ بعض عوالمر الأمر شاهدوه قلبا وعقلا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنُ قُلُوبِهِمْ قَالُوا الحَقّ ﴾ تجلّى لهم فخاطبوه، فخاطبهم فانحجبوا، فإذا خرقوا الحجاب وانعدمت في حقّهم الأسباب، نظروا إلى سرّ القدر كيف تحكم "في الخلائق ولحظوا الأمرَ على مبدئه؛ فإن شاءوا صمتوا، وإن شاءوا نطقوا. فخطابه لهم كتابه في قلوبهم؛ وهي الألواح المحفوظة المكتوب فيها ﴿ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ قَيْءٍ فَ فَعِها للرّبانيّة.

فيا أيّها السيّد: تفطّن لهذا الكاتب، فإنّه وإن كان لك منصبُ الإمامة فله منصبُ الخطابة، لا تستقلّ بها دونه فهو الإمام فيها، لو حصلتَ معه فيها لخدمته،

۱ ف: من.

۲۳ [سبأ: ۲۳]

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> ي: يحكم.

غ [الأعراف: ١٤٥]

یہ اِس کے لیے مرقوم ہوئی۔ (اس کا جو حصہ) کا تب سے قریب ہے تو وہ مسطور ہے ؛ یہ اشکال کا مقام ہے ؛ اِس جگہ سب دھاگے ملتے اور ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہیں، کتاب کا جو حصہ زمین (یعنی عالم اجسام) سے قریب ہے تو (اِس رخ سے) وہ بھی مسطور ہے، لیکن ایک دوسرے رخ سے راقم کے قریب والا حصہ مرقوم ہے، یہ اُس کے حق میں جو ان دونوں (رخوں) کو دیکھے۔ یہ زمینی مسطور فقہا کا علم ہے ؛ جو علوم احکام والے لوگ ہیں، جن کے دل دنیا کی محبت میں ایسے گم ہیں کہ انہیں ملکوت کی خبر نہیں۔

پس مطور میں فرضے علوی عالم امرے ہیں، اور مطور میں مجوب فقہا سفلی عالم خلق سے
ہیں، جبکہ محققین مرقوم میں ہیں کہ یہ دونوں رخوں کامشاہدہ کرتے ہیں: جو زمین سے ملا ہوا ہے
اُسے جس سے دیکھتے ہیں اور جو راقم (یعنی کاتب) سے ملا ہوا ہے ۔ یہ محقق راز (یعنی انسان کامل)

کے لیے عرشس سے اوپر کا عالم ہے، اور چند عوالم الامر کے لیے آسان سے اوپر کا عالم ہے ۔ تو یہ
اسے دل اور عقل سے دیکھتے ہیں ﴿حق کہ جب ان کے دلوں پر سے پر دہ اٹھتا ہے تو پوچھتے ہیں:
مہارے رب نے کیا کہا؟ کہتے ہیں: حق (کہا) ﴾ اُس نے اِن پر تجلی کی تو انہوں نے اُس سے بات
کی، پر جب اُس نے اِن سے بات کی تو یہ حجاب میں آگئے، لیکن جب انہوں نے یہ حجاب چاک
کی، پر جب اُس نے اِن سے بات کی تو یہ حجاب میں آگئے، لیکن جب انہوں نے یہ حجاب چاک
گناوات کو قابو میں کیے ہے، انہوں نے معاملے کو اِس کے موجد کی نسبت سے دیکھا کہ یہ کیے
موجد کی نسبت سے دیکھا کہ اِن کے دلول میں اُس کی کتاب ہے؛ یہ (دل) تو وہ محفوظ تختیاں ہیں جن پر ﴿ہر چیز کی نصبحت اور
تفصیل کھی ہوئی ہے ﴾ یہ انہی (تختیوں) کو پڑھتے ہیں، اور انہی سے سب بتاتے ہیں، اور یہی خواطر
ربانیہ ہیں۔

لہذا اے سر دار! اس کا تب کو سمجھ، اگر تجھے منصبِ امامت حاصل ہوا تو اسے منصب خطابت ملا، تواس کے بغیر (یہ منصب) نہیں سنجال سکتا کیونکہ وہ بھی اس میں امام ہے، اگر تو (اس منصب میں) اُس کے ساتھ ہو گا تو اُس کی خدمت کرے گا، لیکن تیری اِسس محیط امامت میں حق قائم کرنے کے لیے اِس کا اور اس کے گروہ میں شامل دوسروں کا بڑا ہا تھ ہے؛ لہذا اس کا احترام

ولكن لإقامة الحقّ لك في الإمامة الإحاطيّة دخّل هذا وغيره في حزبها؛ فراعِ حرمته؛ فهو صاحب طابعك، والمخاطِب عنك، فتحبّب إليه وإلّا أفسد عليك ملكك؛ فإنّ الوزير مفتقر إليه. فغايتك وغاية وزيرك تدبير حضرة مسكنك، وكتبه تمشي في باديتك بها يريده، لا بها تريده أنت، إن شاء ذلك.

واعلم أنّ الحضرة لا معنى لها إلّا بباديتها، فإن فسدتِ البادية وثارت عليك أدَّى ذلك إلى فساد ملكك، وأنّى لك بتلافيه! فهو الأمين على الفجور والتقوى، ومُلكك يقبل الصفتين معًا. وقد نصحتك فالزم.

#### توقيع ربّاني:

نفذ الأمر المطاع الإلهي إلى الخليفة الإنساني، المبثوث فيه سرّ ألوهتي بالتردّد بين إنّيتي وهويّتي، وقد أبحت وجهي لمن أراده بلا إرادة، ومزّقت الحجب تمزيقا لا يقبل ترقيعا ولا تلفيقا، وفزعت عن القلوب فتزيّنت بمعالر الغيوب، فاعكف في حضرتي ساجدًا، فإنّك لا تزال مشاهدًا؛ فإنّ الرؤية في السجود والحجاب في الوقوف، فإنّي القيّوم القائم ﴿عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتُ ﴾ فافهم ما سطرته، وانظر فيها رسمته؛ فإنّه لا خطاب في الرؤية، ولا رؤية في الخطاب. والسلام عليك سلام من لم ينفصل عنك ولا اتصل بك، ورحمة الشهود، وبركات الوجود.

#### توقيع ملكي:

نفذ الأمر الحتم إلى الملك الكريم: أنّ زُل على قلب الخليفة الإنساني، فإنّك تجده على أحد ثلاثة أحوال: إمّا معي، أو مع نفسه، أو مع عدوّه إبليس.

١ ي: وتحبب.

۲ ل، م، ش: ألوهيتي. ف: ألوهيته.

٣ [الرعد: ٣٣]

کر ؛ کیونکہ بیہ تیرا مُہر بر دار اور ترجمان ہے ، اِس کے ساتھ محبت سے پیش آنہیں تو یہ تیری مملکت تباہ و برباد کر دے گا؛ کیونکہ وزیر اِس کا محتاج ہے۔ تیری اور تیرے وزیر کی غایت تیرے رہائش علاقوں کی تدبیر کرنا ہے ، جبکہ اِس (کاتب) کی تحریریں تیرے دیہاتی علاقوں میں ویسے جاتی ہیں جیسے وہ چاہتا ہے ، نہ کہ جیسے تو چاہتا ہے ، اگر وہ ایسا چاہے۔

جان لے کہ شہروں کا دارہ مدار دیہاتوں پر ہوتا ہے، اگر دیمی آبادی تیرے خلاف علم بغاوت بلند کریں تو یہ تیری مملکت کی بربادی کا باعث ہوگا، تو معاملات کو کیسے سدھارے گا! کہ بخاوت بلند کریں تو یہ تیری مملکت کی بربادی کا باعث ہوگا، تو معاملات کو کیسے سدھارے گا! کہ بہی بدکاری اور پر ہیز گاری پر امین ہے، تیری رعایاتو یہ دونوں صفات قبول کرتی ہے۔ میں نے تجھے نفیجت کر دی ہے اب اسے یکے باندھ لے۔

## تحكم نامة رب:

اطاعت نامهٔ الهی خلیفهٔ انسانی - جس میں میری الوہت کا راز میری اتبت اور ہویت کے در میان متر دد پھونکا گیا - کو یوں جاری ہوا: بیٹک میں نے اپنا چرہ اُس پر ظاہر کیا جے میں نے بلا ارادہ چاہا، اور میں نے تمام حجابات کو چاک کیا کہ اُب نہ تو یہ بخر سکتے ہیں اور نہ ہی سِل سکتے ہیں؛ میں نے قلوب سے پر دے اٹھائے اور تو یہ غیوب کے عوالم سے آراستہ ہوئے، لہذا میرے حضور میں نے قلوب سے پر دے اٹھائے اور تو یہ غیوب کے عوالم سے آراستہ ہوئے، لہذا میر سے میں رہے گا؛ کیو نکہ رویت سجود میں اور حجاب و قوف ۲۵ میں ہے، مراب بود ہوں کہ تو ہمیشہ مثاہدے میں رہے گا؛ کیو نکہ رویت سجود میں اور حجاب و توف کا میں ہیں القیوم اور القائم ہوں ہم اُس نفس پر جس نے کمایا کی پی غور کر جو میں نے لکھا اور بیٹ سمجھ جو نقش کیا؛ کیونکہ رویت میں کلام نہیں، اور کلام میں رویت نہیں ۔ اور تجھ پر سلامتی ۔ ایک سلامتی جو نقش کیا؛ کیونکہ رویت میں کلام نہیں، اور کلام میں رویت نہیں ۔ اور جو د کی بر کات ہوں ۔ ایک سلامتی جو نہ تجھ سے جدا ہے اور نہ جڑی ہے ۔ شہود کی رحمت اور وجود کی بر کات ہوں ۔ ایک سلامتی جو نہ تجھ سے جدا ہے اور نہ جڑی ہے ۔ شہود کی رحمت اور وجود کی بر کات ہوں ۔ ایک سلامتی جو نہ تجھ سے جدا ہے اور نہ جڑی ہے ۔ شہود کی رحمت اور وجود کی بر کات ہوں ۔

# حكم نامهُ فرشته:

حتی تکم نامہ صاحبِ تکریم فرشتے کو یوں جاری ہوا: خلیف نامہ صاحبِ تکریم فرشتے کو یوں جاری ہوا: خلیف نامہ صاحبِ تکریم فرشتے کو یوں جاری ہوا: خلیف کے تو اُسے اِن تین احوال میں سے کسی ایک حال پر پائے گا: ا-میرے ساتھ، ۲- اپنے نفس کے ساتھ۔ ساتھ، ۳- یا اپنے دشمن ابلیسس کے ساتھ۔

فإن وجدته معي: فلا تلق إليه شيئا ممّا أوقعت لك في هذا التوقيع؛ فإنّى أتولاه بنفسي. لا أَكِلُ مَن توجّه إلى وآثرني على كلّ أحدٍ إلى غيري؛ فأنا أتولّى سياسة قلب عبدي. فتأدّب أيها الملك الكريم، ولا تشعره بنزولك؛ فيفرق ويبادر إليك لمعرفته بأنّك من عندي، من جهة اسم مّا. فتوارئ عنه، واحفظه من نفسه وشيطانه، وجاهدهما ما استطعت.

وإن وجدته مع نفسه: فأخطر له محادثة منك في سرّه من غير أن يشعر بك القرين العدوّ ولا النفس. أن يأفل أنفاسك محسوبة عليك، وأوقاتك عليك شهداء، فإيّاك والمباح فتندم، وإيّاك والمحظور والمكروه فتشقى، وعليك بالمحجّة البيضاء، وأدّاء ما افترض الله عليك. وإذا أردت فعل مباح من المباحات من أكل وشرب ونوم وغير ذلك فلا تتناوله تناول العامّة فتندم أو تشقى، ولكن تناوله بتنزيه وعبادة:

أمّا التنزيه: فأن تتناوله برؤية نقصك وافتقارك إلى الحقّ فيه، وتنزيه الحقّ عن حاجته لذلك كما قال - تعالى -: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطُعَمُ ﴾ أفقد نبّهك وعلّمك.

وأمّا العبادة: فأن تنظر في ذلك من جهة ما يليق فتتّخذه عونا على عبادتك، كالأكل للقوّة على أداء الصلاة والفرائض من جهاد وغيره، والنوم للقوّة على قيام الليل والنكاح، لا لإنزال الشهوة ولكن لولدٍ صالح أو اعتصام عن مواقعة محرّم، والفرجةِ للاعتبار وإماطة الأذى وإرشادِ الضالّ وإغاثة الملهوف، وما أشبه ذلك فهذه

١ ل، م: وإني.

٢ عبارة موجودة في شرح التدبيرات الإلهية للشيخ البيتامي، المخطوط: وإن وجدته مع ابليس عدوه: فحل بينه وبينه، وأشرق عليه بنور ملكيتك؛ فإنها تحرق ناريته. وإياك يخلص إلى قلبه الذي هو بيت ربه. وإياك أيضا.

۳ ش: + والمنكور.

٤ [الانعام: ١٤]

ە ص ٥٥.

اگر تو اُسے میرے ساتھ پائے: تو اُسے ایسا کچھ مت بتاجو میں نے تجھے اِس تھم نامے میں اُسے بیں اُسے بیں اُسے بین اسے خود بتا رہا ہوں۔ جو میری طرف متوجہ ہو جائے اور سب پر مجھے ترجیح دے تو اُسے میں کسی غیر کے حوالے نہیں کرتا؛ بیٹک میں اپنے بندے کے دل کا نظام خود سنجالتا ہوں۔ لہذا اے صاحب تکریم فسرشتے! ادب سے پیش آ، اور اُسے اپنے آنے کا مت بتا؛ کہیں اس کی توجہ نہ ٹوٹ جائے اور وہ اِس لیے تیرے پاس جانے میں جلدی کرے کہ تو میرے کسی خاص اسم کی جہت سے میر اپنام لایا ہے۔ (اے فرشتے!) اُس سے خود کو چھپا، اُس کے نفس اور شیطان سے اُسے بچا، اور جس قدر ہو سکے اِن دونوں کا مقابلہ کر۔

اگر تو اُسے اپنے نفس کے ساتھ پائے: تو جھپ کر اُس تک ایسے بات پہنچا کہ بیری (سنیطان) اور نفس کو پتانہ چلے۔ اسے کہہ: تیری یہ گئی چئی سانسیں بھی ختم ہو جانی ہیں، اور تیرے یہ اوقات تجھ پر گواہ ہوں گے، لہذا اُس مباح سے پچ جو باعثِ ندامت ہو، اور اُس مکروہ اور ممنوع سے رک جو باعث شقاوت ہو، تجھے محجہ البیضاء (یعنی شریعت مطہرہ) اللہ پر چلنا چاہیے، جو پچھ اللہ نے تجھ پر فرض کیا اسے ادا کر۔ اگر تو مباح کاموں میں سے پچھ کرنا چاہے جیسے کھانا پینا سوناوغیرہ تو عام عوام کی طرح مت کر، کا مبادایہ تیری ندامت اور بد بختی کا باعث سنے، بلکہ اسے تنزیہ اور عبادت سمجھ کے کر۔

تنزیه اِس طرح که اسے کرتے وقت اپنے عیوب پر نظر رکھ که توحق کا محتاج ہے، اور حق اِن حاجات سے منزہ ہے، جیسا کہ اس متعال نے فرمایا: ﴿ وہ سب کو کھلا تا ہے اور اُسے کوئی نہیں کھلا تا ﴾ بیٹک اُس نے تجھے بتا یا اور سکھایا۔

عبادت اِس طرح کہ اسے (مباح کو) اِس کے لائق رخ سے دیکھ اور اِسے ابنی عبادت میں مددگار بنا؛ جیسے کھانا نماز کی ادائیگی اور دیگر فرائض مثلاً جہاد وغیرہ کے لیے قوت دیتا ہے، نیند رات کے قیام اور جماع میں معاون ہے، صرف شہوت کے لیے نہیں، بلکہ نیک اولاد اور حرام کام (یعنی زنا) سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، آسمیر وسیاحت غور و فکر کے لیے ہے، اسی طرح تکلیف دور کرنے، گر اہ کو راستہ دکھانے، مجبور کی مدد کرنے یا اِس طرز کی دیگر خواطر تھم نامۂ الٰہی، اور فرشتے کی القاسے ہیں۔

خواطر الملَك بالتوقيع الإلهيّ.

#### توقيع نفساني:

نفذ الأمر الإلهي الذي لا يُرَد إلى النفس البرزخيّة: أخطر إلى الخليفة الإنساني أن يفعل ما فيه راحته في الدنيا، ولا طلب عليه فيه في الأخرى، ولا له فيه أجر عندنا، فإن أجابك فهو لك لا لي، وإن أعرض عنك فهو لي لا لك، أو لمن هو له على حسب وقته. وإنّك ستجده على إحدى ثلاث: إمّا معي، أو مع الملك، أو مع الشيطان.

فإن وجدته معي: فتعرّض إليه؛ فإنّه يصير فراغك شغلا، ويرفع حجابك، وتسعد به. وإن وجدته مع الملك: فتأدّبي وقفي حتّى ينفصل الملك بالنوم أو بالغفلة والسّهو، وحينئذ تخطر له ذلك. وإن وجدته مع الشيطان: فزاحِمه وحل بينهما وأتيه باللائمة ولا يغلبنّك عليه، وامضِ في سلطانك فيه وكده؛ فإنّ كيده ضعيف، واثبتي على ما جئته به ولا تتنوّعي عليه فإنّه سيعود إليك.

#### توقيع شيطاني:

نفذ الأمر الإلهي الإرادي لا الأمري: انزل على الخليفة الإنساني بتعدّي الحدود وانتهاك المحارم والكفر والشرك والبغي والحسد والفحشاء، وعبادة غيري، فإن توقّف لك في أمر مّا فاعدل عنه إلى أمر آخر، ولا بدّ لك أن تجده على إحدى ثلاث: إمّا معي، أو مع الملك، أو مع النفس.

فإن وجدتَه معي: فانظر في أيّ باب هو وفي أيّ اسم، وأنزله من مملكتك الّتي

ال، م، ف: واثبت.

### حكم نامة نفس:

ردنہ کیا جانے والا الہی حکم نفسسِ برزخی کو یوں جاری ہوا: (اے نفسِ برزخی!) خلیف انسانی کو وہ کام کرنے کا کہہ جس میں اُس کے لیے دنیاوی راحت تو ہولیکن آخرت میں اس پر کوئی کڑنہ ہو، اور نہ ہی ہمارے پاس اس کا کوئی صلہ ہو۔ ۲۹ اگر اُس نے تیری بات مانی تو وہ تیرا ہے میر ا نہیں، لیکن اگر اُس نے تیری بات نہ مانی تو وہ میر اہے تیرا نہیں، یا پھر وہ اپنے وقت کے حیاب سے نہیں، لیکن اگر اُس نے تیری بات نہ مانی تو وہ میر اے تیرا نہیں، یا پھر وہ اپنے وقت کے حیاب سے اُسی کا ہے جس کے لیے یہ عمل کیا۔ (اے نفس!) تو اُسے تین میں سے کسی ایک حالت پر پائے گا: اے میرے ساتھ، ۲ فرشتے کے ساتھ، ۳-مشیطان کے ساتھ۔

اگر توائے میرے ساتھ پائے: توائی کے سامنے آئے؛ کہ وہ تیری فراغت کو کام سے بھر دے گا، تیرا حجاب اٹھائے گا اور توائی سے خوش بخت ہو گا۔ اگر توائے فرشتے کے ساتھ پائے: تو ادب کر اور رک جا، یہاں تک کہ فرشتہ نیند، غفلت یا غلطی کی وجہ سے اُس سے دور ہو جائے، اس کے بعد ہی توائے اپنی بات بتا۔ اگر توائے شیطان کے ساتھ پائے: توسشیطان کو اُس سے دور بھگا اور اُن دونوں کے در میان آ جا، اور (خلیفہ) کو طعن ملامت کر، تیرے ہوتے ہوئے شیطان اس پر غالب نہ ہونے پائے، اپنی تو سے اس کا مقابلہ کر اور چالیں چل ؛ کیونکہ اس کی چالیں کر ور ہیں، اور جو بات توائی کے پاس لے کر آیا ہے اسی پر قائم رہ اور زیادہ باتیں مت کر کیونکہ یہ سب باتیں لوٹ کر تیری طرف ہی آئیں گی۔

### تحكم نامة شيطان:

ارادی - نه که تشریعی - تیم نامهٔ الهی سشیطان کو بین جاری ہوا: خلیف انسانی کے پاس

یوں آ کہ وہ حدود کی خلاف ورزی کرے، حرام چیزوں: کفر، شرک، بدکاری، حسد، فحاشی اور غیر
اللّٰہ کی عبادت کامر تکب ہو۔ اگر وہ کی معاملے میں تیری پیروی سے رُک جائے تواسے چھوڑ کر
کی دوسرے معاملے کی طرف چل پڑ، تولاز ما اسے تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر پائے
گا: ا-میرے ساتھ، ۲-فرشتے کے ساتھ، ۳-نفس کے ساتھ۔
اگر تو اُسے میرے ساتھ یائے: تو دیکھ کہ وہ کس باب (یعنی مقام) اور کسی اسم کے ساتھ

ملّكتك إيّاها من عالر الخيال من جنس الحقيقة الّتي هو معي فيها، حتّى ترى عصمتي لأوليائي، وحفظي لهم، وغيرتي عليهم، كيف هو '. فإذا نزل إلى أفعالي أو صفاتي فألق له ممّا في توقيعك؛ فإن قبِله فهو لك في ذلك الوقت، ثمّ يتوب فيحور ' وزره عليك تُعذّب به في نار جهنّم خالدًا خلّدًا فيها أبدًا، وإن أشرك فهو لك، وعذابه عليه وعليك.

وإن وجدتَه مع الملَك: فحارِبه؛ فإن غلبتَه بقيتُ أنا؛ فإن خذلتُ عبدي ملّكتك ناصيتَه، وإن نصرتُه فأمران: إمّا أن لا يقبل منك، وإن قبِل؛ قلبَ عينَها، فعاد ما نصبتَ له بُعدًا قربةً إليّ، وحارَ عُ كيدك عليك.

وإن وجدته مع النفس: فزيّن لها العاجلة وابسط لها الأمل؛ فإن اشتغلت به فألقى؛ فإنّه عبد مطاع لك في الحال، وأنامعه بين الخذلان والنّصرة، أحكم بعلمي فيه وأنا العليم القدير.

فهذا - أيّها السيّد الكريم - توقيعات الحقّ في الوجود المعبّر عنها بالخواطر، قد أوضحت لك مكانتها، وإنّ كاتبك من أعرف الناس بها، وهؤلاء الثلاثة تحت تسخيره، والحقّ - تعالى - يجيبه فقد حاز العلم الإحاطي والمقام، فاعرف قدره ولا تنزل به عن درجته، فإنّ هذه التوقيعات بيده، وأمرها لا يردّ، وما أتي على الملوكِ قديما ولا من مجالسها، ولا تغيّر حالها إلّا من بساطها.

فتفقّد بساطك الكريم، وميّز بين الولي والعدوّ فيه بفعلك معه، والإحسان في الجملة، مقيّد ومسدّد، يذهب بالضغائن، ويزيل الحقد، ويُثمر المودّة والغيرة

۱ ش: هي.

۲ ش: فيحول. يحور: يرجع.

٣ ي: اشترك.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ش: وصار.

<sup>°</sup> ش: + من إصلاح أمر.

ہ، پھر اِسے اپنی مملکت ۔ جس کا میں نے تجھے مالک بنایا۔ میں سے عالم خیال میں اس حقیقت کی جنس میں اتار جس میں وہ میرے ساتھ حاضر ہے، تا کہ تو دکھے سکے کہ میں اپنے دوستوں کی حفاظت کیے کر تا اور انہیں کیے بچا تا ہوں، اور ان کے لیے میری غیرت کا کیا مقام ہے۔ پھر جب وہ میرے افعال اور میری صفات میں اُتر آئے تو اس پر اپنے حکم نامے میں لکھا القا کر 'اگر اُس نے تیری بات مانی تو وہ اِس وقت تیراہوگا، پھر اگر اس نے توبہ کی توبہ گناہ تیری طرف لوٹ آئے گا اور تو اس کی سزامیں ابد الآباد عذاب جہنم کا مزہ چکھے گا، اگر اس نے شرک کیا تو وہ تیرا ور تیروکار) ہوگا اور آس (گناہ) کا عذاب تم دونوں کے سر ہوگا۔

اگر تواُسے فرشتے کے ساتھ پائے: تواُس (فرشتے) ہے جنگ کر ؛اگر تواُس پر غالب آگیا توصرف میں ہی باقی بچوں گا؛اگر میں نے اپنے بندے کی مدد چھوڑ دی تواُسے تیرے سپر دکر دوں گا،لیکن اگر میں نے اُس کی مدد کی تو دوباتیں ہوں گی: ا- یادہ تیری بات نہیں مانے گا۔ ۲-اگر اُس نے تیری بات مان بھی لی تواِس کی حقیقت تبدیل ہو جائے گی، لہذا تیرااُسے مجھ سے دور کر نابعینہ اُسے میر کی قربت میں پہنچائے گا، اور تیرا وار تجھ ہی پر لوٹ آئے گا۔

اگر تو اُسے نفس کے ساتھ پائے: تو اُسے دنیاکالالج دیے اور اُس کی امیدیں بندھا؛ اگر وہ اسی میں مصروف ہو جائے تو اُس پر القاکر ؛ کیونکہ ایسی حالت میں وہ تیرا فرمانبر دار بندہ ہوگا، اور میں اُس کی مدد کرنے اور نہ کرنے کے در میان ہوں گا، میں اِس بارے میں اپنے علم سے فیصلہ کروں گا، میشک میں ہی صاحب علم اور صاحب قدرت ہوں۔

اے معزز سر دار! وجود میں یہ حق کے وہ حکم نامے ہیں جنہیں خواطر کہتے ہیں، میں نے تجھ پر ان کے مراتب واضح کر دیئے، بیٹک تیرا کا سب سے بڑھ کر اِن سے آگاہ ہے، یہ تینوں تو اُس کے تقرف تلے ہیں، حق تعالیٰ اِس کی مدد کر تا ہے، بیٹک اس (کاتب) نے محیط علم اور اعلی مقام پایا، اِس کی قدر کر اور اسے اس کے منصب سے معزول مت کر، کیونکہ یہ تمام حکم نامے اِسی مقام پایا، اِس کی قدر کر اور اسے اس کے منصب سے معزول مت کر، کیونکہ یہ تمام حکم نامے اِسی کے ہاتھ ہیں، اور اِن کا حکم لوٹایا نہیں جاتا۔ پر انے بادشاہوں پر تباہی اُن کی ہم مجلسوں سے ہی آئی، اور اِن کے حاشیہ بر داروں نے ہی انہیں ڈبویا۔

لہذاا پنے مکرم حاشیہ نشینوں پر نظر رکھ، دوست اور دشمن کے در میان ان کے عمل سے

والسلام.ا

١ م: بلغت قراءة.

فرق کر، احسان ہر حال میں لازم و ملزوم ہے ؛ یہ بغض اور کینہ دور کرتا اور محبت، غیرت اور سلامتی پیدا کرتا ہے۔

## الباب العاشر في المسدِّدين، والعاملين أصحاب الجبايات والخراج

اعلم أيّها السيّد الكريم - حفظ الله عليك سلطانك - أنّ الله - تعالى - قد رفع الموجودات بعضها على بعض، وجعلها رئيسة مرءوسة، ومالكة مملوكة. وأنّ الله - تعالى - يطالبك يوم القيمة بالعَدْل في رعيّتك؛ باديتها وحاضرتها. وأنّ الله سيسألهم عنك، كما قال: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ﴾ وقال: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ﴾ وقال: ﴿يومَ السِّنَةُ مُ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِيًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ يعني بها، وقال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِيًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وقال: وقال بين الحقائق: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ وأمثال هذا.

فالعين، والأذن، واللسان، واليد، والبطن، والفرج، والرجل من عمّالك وأمنائك من أهل باديتك، وكلّ واحد منهم رئيس وخازن على صنف من أصناف المال الذي يجبيه. ورئيسهم وإمامهم الحِسُّ الذي ترجع إليه هذه الحواسّ كلّها بأعمالها وإنّ الحسّ برئاستِه ومملكتِه مرءوس تحت سلطانِ الخيال، والخيال بها فيه

١ + ف، ش: تعالى.

۲ [الاسراء: ۳٦]

٣ [النور: ٢٤]

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> [فصلت: ٢٠]

<sup>° [</sup>فصلت: ۲۲]

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ش: أمنائك وعمّالك.

٧ ش: + إليه.

# دسوال باب: قائم مقام عاملین، اصحاب محصولات اور خراج

اے معزز سر دار! – اللہ تیری سُلطانی کی حفاظت کرے – جان لے کہ اللہ تعالی نے بعض موجودات کو دیگر بعض سے بلند کیا، کہ انہیں آقا و غلام، مالک اور مملوک بنایا۔ اور اللہ تعالی روزِ قیمت تجھ سے تیری – آباد و غیر آباد – رعایا کے عدل کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ اُن سے تیرے بارے میں کبھی پوچھے گا، جیسا کہ اُس نے فرمایا: ﴿ بِ شک ساعت، بصارت اور قلب، تیرے بارے میں کبھی پوچھے گا، جیسا کہ اُس نے فرمایا: ﴿ بِ شک ساعت، بصارت اور قلب، ان سب سے پوچھا جائے گا اور فرمایا: ﴿ جس روز اُن کی زبانیں، اُن کے ہاتھ اور اُن کی ٹائمیں اُن سب سے پوچھا جائے گا اور فرمایا: ﴿ بِ بِی جو بِح وہ اِن سے کیا کرتے تھے، اور فرمایا: ﴿ بِہاں اُس پر گوا،ی دیں گی جو وہ اِن کے کان، آنکھیں اور اُن کی جلدیں اُن کے اعمال کی گوا،ی دیں گی گا اور پھر حقائق بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ اور تم یہ گمان نہ رکھتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آبادی آبادی اُن کے دیگر آبات ۔

پس آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیٹ، مشہ مگاہ اور ٹانگ تیرے بیابانوں میں تیرے ملازم
اور وفا دار ہیں۔ اِن میں سے ہر ایک مال کی اُس صنف کا صدر اور خزانجی ہے جو اُس کے پاس
محصولات کی شکل میں آتی ہے۔ اِن سب کا سر دار اور اہام تو جس ہے کہ جس کی طرف سارے
حواس اپنے اعمال لوٹاتے ہیں، اور جس اپنی اِس سر داری اور صدارت میں قوتِ خیال کے تابع
ہے، اور خیال – کہ اس میں درست بھی ہے اور فاسد بھی – قوتِ ذکر کے تابع ہے، اور ذکر قوتِ
فکر کے تابع ہے، اور فکر سلطانِ عقل کے زیر اختیار ہے، جبکہ عقل تیری وزیر ہے اور تو وہ بادشاہ
اور اہام ہے جے روح قدسی کہا جا تا ہے۔

من صحّة وفسادٍ مرءوس تحت سلطان الذِّكر، والذكر مرءوس تحت سلطان الفكر، والفكر مرءوس تحت سلطان العقل، والعقل وزيرك وأنت الرئيس الإمامُ المعبّر عنه بالروح القدسي.

والذي ينبغي لك أيّها الإمام الكريم، إذ ولا يتمكّن أن تباشر الأشياء بنفسك، أن تجعل الأمر متّحدًا؛ فتنظر في أمينِ ثقةٍ قويّ الجأش، ينظر في استخراج هذه الجبايات من أيدي الرَّعيّة على طريق العدل والسياسة، فإنّك لا بقاء لك دون بيت مال ولا غنى عنه ألبتَّة، وأنت مطالب بجميعها تطلبك الرعيَّة بالرفق وحسن المعاشرة، ويطلبك من استخلفك بامتثال الأمر وتمشية العدل.

فاحذر هذين المقامين، ولا تولّ مسدّدًا ولا عاملًا إلّا عارفًا بقدر ماله وعليه شحيحا. وليكن واحدًا فإنَّ الكثرة تؤدِّي إلى الفسادِ في الأمر الواحد، فإنَّك إن ولَّيت أكثر من واحدٍ طلب كلّ واحد منهم الجاه عندك والظهور على صاحبه، فيظهرون الاجتهاد، والرعيّة ضعيفة، فربّها حملوا عليها ما لا تحتمله، فيكون ذلك سببا إلى قطيعتهم وهلاكهم، فالذي تفسده بهذا النظر أكثر ممَّا تصلحه . وقد قال - عليه السلام - «إنَّ المنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» وقال: «من يشادّ هذا الدين يغلبه» وقال من استخلفك: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُها كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ ٢ فصم وأفطر وقم ونم.

وقد اخترتُ لك مسدّدًا لن تعدم خيرًا ما دام معك. وقد نظرت له في وَزعةٍ يمشون معه، فابعثه على هذه الجباية بوزعته، فإنَّك تحمد سيرته وتشكر بصيرته؛ ألا وهو العلم ووزعته الثبات، والاقتصاد، والحزم، والرفق. فإنّه إذا دخل إلى عمالتك مع وزعته أقام ميزان العدل وحسن السياسة، فإنّه نافذ البصيرة يعرف خبث الرعيّة

۱ م: يصلحه.

۲ [الإسراء: ۲۹]

ه ش: على.

لہذااے معزز امام! چونکہ ہرکام توخود نہیں کر سکتااس لیے (اپنے معاملات) ایک جکم کے تحت لا، اور امانت دار، قابل بھروسا، طاقتور اور مضبوط اعصاب والے کسی شخص کو اس محکمے کا سربراہ بنا، جو رعایا کی جیب سے یہ محصولات عدل اور حکمت عملی سے نکلوائے، کیونکہ بیت المال کے بغیر تیرا گزارا نہیں، اور اس کے سواکوئی چارہ نہیں۔ تجھ سے اس سب کا پوچھا جائے گا، رعایا تجھ سے نرمی اور حسن معاشرت چاہتی ہے، اور جس (ذات) نے تجھے خلیفہ بنایا وہ تجھ سے حکم کی بجا آوری اور عدل وانصاف چاہتا ہے۔

لہذا إن دو مقاموں سے ڈر، اور ايبا ملازم اور عامل مقرر کر جونہ صرف مال کی قدر جانے بلکہ إے خرج کرنے کرنے میں مخاط رویہ اپنائے۔ اور بیہ کوئی ایک ہو کیونکہ کی معاملے کے ایک سے زیادہ مدبراسے خراب کر دیتے ہیں۔ اگر تو اس منصب پر ایک سے زائد اشخاص مقرر کرے گا تو ان میں سے ہر ایک تیمر کی نظر میں مرتبہ چاہے گا، اور باقیوں کو نیچا دکھائے گا، وہ اس معاملے میں اجتہاد کریں گے، جبکہ رعایا کمزور ہے، ہو سکتا ہے وہ رعایا پر اتنا ہو جھ ڈال دیں جے بیہ نہ اٹھا سکے، اور بیہ عمل رعایا کے عدم تعاون اور تباہی کا موجب بنے، ایسی صورت میں تو اصلاح کی بجائے خرابی اور بیہ عمل رعایا کے عدم تعاون اور تباہی کا موجب بنے، ایسی صورت میں تو اصلاح کی بجائے خرابی کا باعث ہو گا۔ آپ عالیاتیا کا ارشاد ہے: "راستہ جٹک جانے والے نے نہ سفر طے کیا اور نہ ہی کسی عاجز اور مغلوب ہو جائے گا۔ "اور رب تعالی کا کہنا ہے: ﴿نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے عاجز اور مغلوب ہو جائے گا۔ "اور رب تعالی کا کہنا ہے: ﴿نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے اور نہ بی اسے بالکل کھلا چھوڑ دے کی بلکہ روزے بھی رکھ اور ناشتے بھی کر، (رات میں) تیام بھی کر اور نیند کے مزے بھی لے۔

میں نے تیرے لیے ایک ایساعالی پُنا ہے کہ جب تک وہ تیرے ساتھ ہوگا تیرا بھلائی
کرے گا۔ اور میں نے اِس کے ساتھ چلنے والے ماتحتوں کا بھی سوچ رکھاہے، لہذااس (عامل) کو
اِن ماتحتوں کے ساتھ بھیج، تو اِس کی سیرت کو سراہے گااِس کی بصیرت کا مشکور ہوگا؛ جان لے کہ
یہ علم ہی ہے اور اس کے ماتحت ثابت قدمی، میانہ روی، دور اندیشی اور نرمی ہی ہیں۔ جب یہ اپنے
ماتحتوں کے ساتھ تیرے اہلکاروں سے ملے گاتو بہترین حکمت عملی سے عدل کامیز ان قائم کر سے
گا، کیونکہ یہ صاحبِ بصیرت ہے جو رعایا کی جعل سازیوں اور دھو کہ بازیوں سے آگاہ ہے، یہ اُن

ومكايدها، فيأخذ ما يجب له، ويكلِّف على قدر المصلحة والوسع ولا يتجاوز. فاعتمد عليه وأمَّرُه على من ذكرناه من الرؤساء من أصحاب الخراج؛ فإنَّك تحمد عاقبته إن شاء الله. "

ال،م،ف: ولر.

۲ ش: ما.

م: بلغت قراءة عليه، أحسن الله إليه، كتبه على النشبي.

سے اُتنا ہی وصول کرے گا جتنا (ٹیکس) اُن پر لازم ہے ، اُن کی وسعت اور مصلحت کے مطابق ان پر بوجھ ڈالے گا اور زیادتی نہیں کرے گا۔ اِس پر بھروسا کر اور اِسے محصولات ادا کرنے والے اصحاب - جن کا ہم نے ذکر کیا۔ پر حاکم بنا ؛ بے شک تو اس کے نتیجے کو سراہے گا، ان شا اللہ۔

## الباب الحادي عشر في رفع الجبايات إلى الحضرة الإلهيّة، ووقوف الإمام القدسي عليها، ورفعها إلى الملك الحقّ سبحانه

اعلم أيّها السيّد الكريم: - إعلام تنبيه لا إعلام تعليم - أنّ الله - تعالى - هو ملك الأملاك، وربُّ الأرباب، وسيِّدُ السَّادات، والكلُّ عدمٌ بوجوده؛ إذ هو الموجود على الإطلاق، الذي لا بداية لوجوده، ولا نهاية لبقائه، ولا ظاهر ولا باطن في علمه في حقّه. بل الأشياء كلّها: قديمها وحديثها، أوّلها وآخرها، أسفلها وأعلاها إنّما ظهرت به، وإنّم رجعت إليه منه، لا يخرج شيء منه إلّا إليه. فجميع أعمالك كلّها خفيّها وجليّها هو - سبحانه - مطّلع عليها، فلا يطّلع لك على ما يكرهه منك، ولا يجدك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، وأنت سميع مطيع.

أيّها السيّد الكريم: <sup>7</sup> تعيّن علينا التنبيه على كيفيّة وصول جباياتك إليك من الحضرة القلبيّة والحسيّة، ومنك إلى الله - تعالى -.

أمّا الحضرة الحسية: فإنها تجبي المحسوسات الّتي ذكرناها، والخيال أميرها، وصاحب خراجِه الحسُّ. فتأخذ الحواسّ جميع المحسوسات على اختلاف أصنافها، وتؤدّيها إلى الحسِّ؛ صاحب الخراج، فيرفعها في خزانة الخيال فيكتسب هنالك اسها من جنس ما رفعت إليه، وزال عنها اسم المحسوسات، وانطلق عليها اسم المتخيّلات. ثمّ يكون الخيال أيضا صاحب خراج تحت سلطان الذّكرِ، فيحفظها

۱ ف: منك.

٢ م، ش: إثبات كلمة "ثم" في الهامش. ي: شطب على كلمة ثم في المتن.

۳ ش: فتكتسب.

## گیار ہواں باب حاضرت الہیہ میں محصولات کا پہنچایا جانا، امام قدسی کا ان پر و قوف اور بادشاہ حقیقی سجانہ کے دربار میں پیش کرنا

اے معزز سردار! آگاہی کے لیے نہ کہ تعسلیم کے لیے یہ جان، بیشک اللہ تعالیٰ ہی بادشاہوں کا بادشاہ، رب الارباب اور سرداروں کا سردار ہے۔ اُس کے وجود کے سامنے ہر ایک عدم ہے؛ کہ وہی موجودِ مطلق ہے، جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں اور جس کی بقا کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کے لیے اس کے علم میں کوئی ظاہر اور باطن نہیں۔ بلکہ تمام قدیم وجدید، اول و آخر، پست اور بلند اسٹیا اُس سے خلام میں کوئی ظاہر ہوئیں، یہ اُس سے اُس کی طرف لو ٹتی ہیں، اُس سے جو شے ثکاتی ہے وہ بھی اُس کی طرف لو ٹتی ہیں، اُس سے جو شے ثکاتی ہے وہ بھی اُس کی طرف جاتی ہے۔ پس وہ (پاک) تیرے ہر خفیہ اور ظاہر عمل کو جاتا ہے، وہ جھے سے وہ نہ جانے جو اس جھے میں پیند نہیں، وہ تجھے اس جگہ نہ پائے جہاں جانے سے اس نے وال غیر حاضر مت ہو جو کرنے کا اُس نے جھے عکم دیا، تجھے بات سننے اور ماننے والا بونا جاتے۔

اے معزز سر دار! ہم پریہ بتانا لازم ہے کہ تیرے محصولات حاضرتِ قلبی اور حسی سے تجھ تک کیسے پہنچتے ہیں، اور تجھ سے اللہ تعالی کی طرف کیسے جاتے ہیں۔

جہاں تک حاضرت جسی کا تعلق ہے تو یہ وہ محسوسات لاتی ہے جن کا ہم نے تذکرہ کیا، خیال اِس (حاضرت) کا امیر ہے اور جس صاحبِ خراج۔ حواس تمام اقسام کی محسوسات کو جمع کر کے حس کے سپر دکرتے ہیں ؛جو کہ صاحبِ خراج ہے ، پھر (حس) انہیں ذخیرہ گاہِ خیال میں لے جاتی ہے ، وہاں اِن کا نام تبدیل ہو کر اُس جنس میں سے ہو جاتا ہے جس تک یہ لائے گئے ؛ اِن کا فام محسوسات سے تبدیل ہو کر متخیلات پڑ جاتا ہے۔ پھر خیال خود قوتِ ذکر تلے صاحبِ فراج ہے ، یہ (ذکر) اِن کی حفاظت کرتا ہے اور وہاں اِن کا نام متخیلات سے تبدیل ہو کر خوال ہو کر

وينتقل هنالك اسم المتخيّلات عنها إلى المذكورات أو المحفوظات.

ثمّ يرجع الذكر صاحب خراج تحت سلطانِ الفكر، فيعرضها عليه فيسبرها ويخلّصها ويسأل الرعيّة عنها، ويفرّق بين الحقّ والباطلِ في ذلك؛ فإنّ الحسّ له أغاليط كثيرة، وينتقل اسم المذكورات عنها إلى المتفكّرات. فإذا سبرها وردّ منها إلى الحسّ ما غلط فيه، وأخذ منها ماصحّ ورحل به إلى حضرة العقل، صار الفكر صاحبَ خراج تحت سلطان العقل، فلمّا وصل إلى حضرة العقل دخل عليه، وعرض عليه ما جاء به من العلوم والأعمال مفصّلة: هذا عمل السمع، هذا عمل البصر، هذا عمل اللسان حتى يستوفي جميع ذلك.

وينتقل اسمها إلى المعقولات، فيأخذها العقل الذي هو الوزير، ويأتي به إلى الروح الكلّي القدسي، فتستأذن له النفس الناطقة فيدخل، فيضع جميع المعقولات بين يديه ويقول له: السلامُ على السيّد الكريم والخليفة، هذا وصل إليك من بادية حضرتك على يدي عمّالك.

فيأخذها الروحُ فينطلق إلى حظيرة "القدس، فيخرّ ساجدا، وتلك السجدة قربٌ وقرعٌ لباب الحقّ حضرة القبول فيفتح، فيرفع رأسه، فتقع الأعمال من يده للدّهش الذي يحصل له في ذلك التجلّي، فينادى: ما جاء بك؟ فيقول: أعمال فلان بن فلان الذي جعلني سلطانك خليفةً عليه، قد رُفِع إليّ جميع الخراج الذي أمرتني بقبضه من بادية الحضرة. فيقول الحقّ: قابلوه بالإمام المبين الذي كتبته قبل أن أخلقه فلا يغادر حرفا واحدًا، فيقول: ارفعوا زمامه في عليّين فيرفع، وهذا في سدرة المنتهى.

وأمّا إن كان في تلك الأعمال مظالر وما لا يليق؛ فلا تفتح لها أبواب السماء،

١ ل: واعرض.

۲ ش: +ما.

۳ ي، ش، ف: حضيرة القدس.

محفوظات یا مذکورات ہو جاتا ہے۔

پھر ذکر قوت فکر تلے صاحب خراج ہے، جو اِن محصولات کو (فکر) کے سامنے مکمل طور پرچیک کرنے کے بعد پیش کرتا ہے، ان کا خلاصہ اخذ کر کے رعایا سے اِس بارے میں پوچھتا ہے، اور ان میں حق و باطل کی تفریق کرتا ہے؛ کیونکہ جسس کی بہت سی غلطیاں ہیں، یہاں فذکورات کا نام تبدیل ہو کر متفکرات ہو جاتا ہے۔ جب یہ اِس کی جانچ پڑتال کر لیتا ہے تو حس کی اغلاط اُس کو لوٹاتا ہے، اور درست محصولات حضرت عقل کے پاس پہنچاتا ہے، یہاں فکر اختیار عقل کے تحت صاحب خراج ہوتی ہے، جب یہ حاضرتِ عقل کے پاس پہنچتی ہے تو ان علوم اور اعلال کو اُس کے سامنے مفصل انداز میں پیش کرتی ہے: یہ ساعت کا عمل ہے، یہ بصارت کا عمل ہے، یہ بیاں تک کہ تمام اعمال پیش کرتی ہے۔

تواس کا نام معقولات رکھ دیا جاتا ہے، لہذا عقل - جو کہ وزیر ہے - اِن (معقولات) کو لے کر "پاکٹ کُلّی روح" کے حضور پیش ہوتی ہے، نفسسِ ناطقہ اِس کے لیے اجازت طلب کر تا ہے تو یہ اندر جاتی ہے، وہاں یہ تمام معقولات اِس کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے: اے معزز سر دار اور خلیفہ! السلام علیم؛ آپ کے اہلکاروں کے ہاتھوں آپ کی غیر آباد سلطنت سے یہ (محصولات) اکتھے ہوئے ہیں۔

روح انہیں لے کر بارگاہ قدس کی جانب چلتی ہے، وہ (درِ اقدس) پر سجدہ ریز ہوتی ہے،

یہ سجدہ قربت اور حاضر تِ قبول (یعنی) دروازہ حق کا کھٹکھٹ نامہ انگال اس کے ہاتھوں سے گر پڑتا
اُٹھاتی ہے۔ حاضرت الہیہ کی دہشت خیز تجلی کے باعث نامہ انگال اس کے ہاتھوں سے گر پڑتا
ہے۔ پوچھاجاتا ہے: کیالائی ہے؟ کہتی ہے: یہ فلال بن فلال کے انگال ہیں جس پر آپ کی قدرت
نے جھے خلیفہ بنایا، میرے پاس اِس کی غیر آباد سلطنت کے وہ تمام محصولات پہنچ گئے جن کے جمع کے خلیفہ بنایا، میرے پاس اِس کی غیر آباد سلطنت کے وہ تمام محصولات پہنچ گئے جن کے جمع کرنے کا آپ نے جھے عکم دیا۔ حق فرماتا ہے: اِس کا موازنہ امام مبین (یعنی لوح محفوظ) سے کرو؛
جسے میں نے اُس کی تخلیق سے پہلے لکھا، تو ایک حرف بھی آگے بیچھے نہیں ہو تا، پھر وہ کہتا ہے:
اِس کے انگال کو علیمین میں لے جاؤ، پس تھم کی تعمیل ہوتی ہے، اور یہ سدرۃ المنتہیٰ میں ہے۔
اگر اِن انگال میں مظالم یا (اس پاک مقام) کے شایانِ شان انگال نہیں؛ تو اُس کے لیے اگر اِن انگال میں مظالم یا (اس پاک مقام) کے شایانِ شان انگال نہیں؛ تو اُس کے لیے اُس کے شایانِ شان انگال نہیں؛ تو اُس کے لیے اُس کے شایانِ شان انگال نہیں؛ تو اُس کے لیے اُس کے شایانِ شان انگال نہیں؛ تو اُس کے لیے اگر اِن انگال میں مظالم یا (اس پاک مقام) کے شایانِ شان انگال نہیں؛ تو اُس کے لیے اُس کے شایانِ شان انگال نہیں؛ تو اُس کے لیے انگیال میں مظالم یا (اس پاک مقام) کے شایانِ شان انگال نہیں؛ تو اُس کے لیے

وعل وصوف الفلك الأثير. وهناك يقع الخطاب كما وقع في الأوّل، ثمّ يؤمر بها فتودع في سجّين، قال - تعنى -: ﴿إِنَّ كِتَابَ الفُجّارِ لَفِي سِجّينٍ ﴾ وقال: ﴿إِنَّ كِتَابَ الفُجّارِ لَفِي سِجّينٍ ﴾ وقال: ﴿إِنَّ كِتَابَ الفُجّارِ لَفِي سِجّينٍ ﴾ ويقول الحقّ للروح القدسي في سدرة المنتهى: إيا عبدي، هذه لأعمَّ رفعت في أيننا، و أحلّتك هذا المحلّ الأسنى، انظر أخاك وصاحبك دون السهاء. فينظر أبيه، فيعرف مِنَة انه عليه، فيشتغل بالمنة عن المشاهدة، فيقول الحقّ: قد شغله فضلي عني، فيحنجب.

ولولا هذا ما صحّ أن يزول من تلك الحضرة، ولكن قد جعل الله لكلّ شيء سببً لتنة الكلمة، قال - تعالى -: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾ وقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ سببً لتنة الكلمة، قال - تعالى -: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾ وقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ لَكِمُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ وانتقل اسم الأعمال عندما وصلت إلى لروح من المعقولات، فأطلق عليها الأرواح، فكساها - سبحانه - لمّا نظر إليها حُلّة البهاء، وأقعدها على منبر الجلال، ونقل اسمها من الأرواح إلى الأسرار. فهذا معنى قول القائل: تزكوا الأعمال أي تتطهّر، وتعلو وتنمو، فتنتقل عليها الأسماء بانتقالها، وهي واحدة في ذاتها. فانظر ما أشرف حركة العبد في الطاعة.

وهنك يجتمع الظاهر والباطن، والشريعة والحقيقة، وعمل الجوارح وعمل القلوب: أعني في حضرة العقل. وأمّا أعالك السيّئات فإنّها تفترق من الصالحات في خزانة الحيال، ومن العالم العلوي في الفلك الأثير. فعليك - أيّها السيّد - بهذه الأعمال الّتي تخترق الساوات العلى، وأمّا العلوم فليست من الأعمال الّتي ذكرناها؛ فإنّ العلوم بحيث معلوماتها، فإذا صعدت المعارف ووقفت كلّ معرفة بمعروفها، فاجعل

اللطففين: ٧]

۲ [المطففين: ۱۸]

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup>[النساء: ١٧١] م: + وروح منه إلى ...

الفاطر: ١٠]

آسان کے دروازے نہیں گھلتے <sup>12</sup> اور یہ فلک ِ ایتھر میں وصول کیے جاتے ہیں، اور یہاں اسی طرح بات چیت ہوتی ہے جیسے پہلے کے ساتھ ہوئی، پھر ان کے بارے میں سے حکم صادر ہوتا ہے کہ انہیں سجین میں ڈال دو۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ بیشک بدکاروں کی کتاب سجین میں ہے ﴾ اور فرمایا: ﴿ بیشک نیکو کاروں کی کتاب سجین میں ہے ﴾ اور فرمایا: ﴿ بیشک نیکو کاروں کی کتاب علیمین میں ہے ﴾ سدرة المنتهٰی میں حق روحِ قدسی سے کہتا ہے: "اے میرے بندے! ان اعمال نے تجھے ہم تک پہنچایا، تجھے اس بلند وبالا مقام پر تھہرایا، ذرا آسان سے میرے بندے! ان اعمال نے تجھے ہم تک پہنچایا، تجھے اس بلند وبالا مقام پر تھہرایا، ذرا آسان سے نیچے اپنے بھائی اور دوست کو تو د کھے۔ جب اُسے د کھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اِس پر اللہ کا کتا احسان ہے، یوں وہ مشاہدہ حجوز کر احسان میں مشغول ہو جاتا ہے، اور حق فرماتا ہے: میرے فضل اور احسان نے اِس کی توجہ مجھ سے ہٹا دی، پس وہ تجاب میں آگیا۔

اگر ایسانہ ہو توروح کبھی اُس کی بارگاہ ہے نہ ہے، لیکن اللہ نے ہرشے کا ایک سبب بنایا ہے

تا کہ (اس کی) بات پوری ہو، وہ متعال فرما تا ہے: ﴿ اور اُس کا کلہ جے اُس نے مریم کی طرف القا
کیا ﴾ اور فرمایا: ﴿ پاک کلمہ اُس کی طرف بلند ہو تا ہے اور نیک عمل اسے بلند کر تا ہے ﴾ جب بیہ
اعمال معقولات سے روح تک جنیجے ہیں تو اِن کا نام تبدیل کر کے ارواح رکھ ویا جاتا ہے، جب حق
تعالیٰ کی نظر اِن (اعمال) پر پڑی تو اُس نے انہیں جمال کا لباس پہنایا، انہیں جلال کے منبر پر بٹھایا،
پھر اِن کا نام ارواح سے تبدیل ہو کر اسر ار ہو گیا۔ کہنے والے کی بات کا یہ مطلب تھا: اعمال کا تزکیہ کرو، یعنی ان کو پاک کرو، بلند کرو اور بڑھاؤ۔ ان (اعمال) کے انتقال کے باعث اِن کے نام
بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ (اعمال) تو این ذات میں ایک ہیں۔ غور کر کہ طاعت میں بند ہے
کی حرکت کیسی سشد ف والی ہے۔

اس مقام پر - میر امطلب ہے حاضرتِ عقل میں - ظاہر اور باطن، شریعت اور حقیقت، اعضا اور قلوب کے اعمال جمع ہوتے ہیں۔ جہاں تک تیرے بُرے اعمال کا تعلق ہے تووہ ذخیرہ گاہِ خیال میں ہی نیک اعمال سے جدا ہو جاتے ہیں، یہ عالم عُلوی سے ہٹ کر فلک ایتھر کی جانب جاتے ہیں۔ پس اے سر دار! تجھے ایسے اعمال کرنے چاہییں جو بلند آسانوں میں شگاف ڈالیں۔ علوم کا تعلق ہارے اِن ذکر کر دہ اعمال سے نہیں؛ کیونکہ علوم تو معلومات کے حساب سے ہیں، سے جب معروف سے جڑی، تو اپنے علم کا تعلق اللہ سے جوڑ؛ یوں معارف بلند ہوئے، اور ہر معرفت اپنے معروف سے جڑی، تو اپنے علم کا تعلق اللہ سے جوڑ؛ یوں

علمَك بالله؛ يكون علمُك مقدَّسا منزَّها عن النقائص.

لله الحمد ولله درّ القائل:

فَكَانَ بِلَا كَوْنِ لِأَنَّكَ كُنتُهُ

ظَهَرْتَ لَمِنْ أَبْقَيْتَ بَعْدَ فَنَائِهِ

١ ش: منزّها مقدّسا.

۲ ف: رد.

تیراعلم بھی نقائص سے پاک مقدس اور منزہ ہو گا۔

سب تعریف الله بی کے لیے ہے، اور کہنے والے نے کیا خوب کہا:

تواس کے لیے ظاہر ہواجس کے لیے اِس (نفس) کے فناہو جانے کے بعد باقی رہا، (تیری

صورت میں) وہ بغیر وجو د کے ہوا کیو نکہ تو اُس کا وجو د (بعنی صورت) ہو گیا۔

### الباب الثاني عشر في السفراء والرسل الموجّهين إلى الثائرين بمدينة البدن

اعلم أيّه السيّد الكريم: أنّ الحكمة قد أعطت عند من غلب عقله على شهوته من الملوك، أنّه لا يوجّه رسولا إلى عدوّ من أعدائه إلّا ذا فطنة وذكاء، وشجاعة ووفاء، وصدق وديانة وأمانة، وعلم بالحجّة ومواقع الكلام. فإنّ الرسول دليلٌ على مرسله ومنزلته، فإن كان على هذه الأوصاف عُلِم أنّ مرسله بهذه المثابة وأعلى ؟؛ فإنّه لولا علم من أرسله وعقله لما ميّز هذا الرسول من غيره، وإن كان بضدّ ما وصفنا: كاذبا، خائنا من عثير الهوس، سخيفا، علم أنّ الذي أرسله أسخف منه.

فإذا تقرّر هذا، فلتكن رسلك أيّها السيّد إلى الهوى؛ الملك المطاع الثائر بمدينتك: التوفيق، والهدى، والفكر، والاعتبار، والتدبّر، والثبات، والقصد، والحزم، والاستبصار، والتذكّر، والخوف، والرجاء، والإنصاف، وما شاكل هذه الأوصاف. فهذا ينبغي أن يكون رسلك.

فأفلح وربح وعظم مَلِكٌ كانت رسله هؤلاء إلى أعدائه؛ فإنّه يعلم على الضرورة أنّهم يقمعون عدوّه بالحجّة القاطعة، وربّها أسلم ويرجع الهوى الذي كان يقصد الشرّ يقصد الخير، وتكفى مئونة المقابلة والمقاتلة.

فإن قدمت رسل الهوى؛ الذي هو الثائر عليك، والساعي في فساد ملكك، فلا

١ ف، ش: + وسخاء.

۲ ل: + منه.

٣ ش: بضدما ذكرنا خائنا.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ل: يقمعوا.

### بار ہواں باب شہر جسم میں انقلابیوں کی طرف بھیجے گئے سفیر اور ایکی

اے معزز سر دار! جان لے کہ حکمت (ہر) اُس بادشاہ کو ۔ جسس کی عقل اُس کی شہوت پر غالب ہے ۔ یہ بتاتی ہے کہ اپنے دشمن کے پاس صرف وہی سفیر بھیج جو ذہین، ہوشیار، بہادر، وفادار، فراخ دل، سپا، دیانتدار، امانت دار، دلیل اور گفتگو کے مواقع کا جانے والا ہو۔ کیونکہ سفیر اپنے بھیج والے اور اس کے مرتبے کی نشانی ہو تاہے، اگر وہ (سفیر) اِن اوصاف کا حامل ہو گاتو یہ پتا چلے گاکہ اُس کو بھیجے والا بھی ان جیے بلکہ ان سے اعلی اوصاف کا حامل ہے ؛ کیونکہ اگر اس سفیر کیا ہے گئی معلوم نہ ہو سکے کہ اِسے کس نے بھیجا اور وہ کیسا ہے تو وہ اِس سفیر کو دیگر سے مخصوص کے بہی معلوم نہ ہو سکے کہ اِسے کس نے بھیجا اور وہ کیسا ہے تو وہ اِس سفیر کو دیگر سے مخصوص کیوں کر تا۔ لیکن اگر یہ (سفیر) ہمارے بیان کر دہ اوصاف کے الٹ ہو مثلاً جھوٹا، خیانت دار، ہوس کا مارا اور کم عقل ہو تو اس سے پتا چاتا ہے کہ جس نے اِس کو بھیجا ہے وہ اِس سے بھی بڑھ کر اِسے بھی بڑھ کر ا

جب بیہ طے ہو گیا تو اے معزز سر دار! تیرے اِس شہر جسم میں سرکش – مگر قابل اطاعت – بادشاہ، خواہش کی طرف تیرے بھیج گئے سفیر اور ایلی: توفیق، ہدایت، تفکیر، اعتبار، تدبیر، ثابت قدمی، میانہ روی، دور اندیش، طلب بصیرت، یاد دہانی، خوف، امید، انصاف یا پھر اِن جیسے اوصاف والے ہوں، تیرے سفیروں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔

وہ بادشاہ سر خرو ہوا، اُسی نے فلاح پائی اور اُسی کی عظمت کے گن گائے گئے جمے اپنے دشمنوں کی طرف ہیجنے کے لیے الیے سفیر میسر آئے؛ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ ایسے سفیر روشن قطعی دلائل سے دشمن کا صفایا کر دیں گے، ہو سکتا ہے وہ فرمانبر داری اختیار کرے؛ خو اہش جو پہلے بُرائی کا درس دیتی تھی اب اچھائی کی داعی بن جائے، اور تو جنگ وجدل سے نے جائے۔ اُر اُئی کا درس دیتی تھی اب اچھائی کی داعی بن جائے، اور تو جنگ وجدل سے نے جائے۔ اُر تیرے پاس باغی خواہش جو تیری مملکت کی تباہی کے در نے ہے۔ کے سفیر آئیں تو

تغلظ عليهم؛ فإنّ إهانة الرسل من عدم السياسة. ورُسله: الجِرص، والكذب، والحنيانة، والغدر، والجبن، والبخل، والجهل، والشّره، والعي، والبلادة، وما شاكل هذا الصنف. فمن جاء منهم إليك فلا تنفر عنهم ابتداء، ولا تنهرهم، وقل لهم قَوْلًا كَرِيمًا، فإنّك تأخذ بأسماعهم وأبصارهم. واقعد على سرير ملكك، وأخل لهم مجلسك، وأمر وزيرك العقل يترجم لهم عنك فإنّه سئوسٌ.

فإن كان الحرص من جملة الرسل وتكلَّمَ؛ فإنَّه لا يتكلَّم إلَّا بحقيقته، فيقول لك: إنَّ هذا الملِك المطاع، الذي اسمه الهوئ، قد أرسلنا إليك لتدخل تحت سلطانه، وإلَّا فلتأذن بحرب. وقد أمرك بأن تحرص على جمع الأموال والاذخار، ومخالفة ما جاءت به الشريعة. فتقول له: أيّها الرسول مكانتك عندنا عظيمة، ومنزلتك كريمة. فإنّه إذا سمع هذا منك سُرَّ به، فإنّه لا يسمع مثل هذا من سلطانه. ولكن أيّها الرسول؛ انظر هذا بعقلك، وأنصف من نفسك، ما تقول في الله؟ هو ربّنا أم لا؟ فيقول: نعم هو ربّنا. فتقول له: أيها الرسول، هذه الدار الّتي نحن فيها أنحن راحلون عنها أم لا؟ فيقول: بلي، راحلون عنها. فتقول له ': إنقلابنا ورحلتنا إلى الله أم إلى غيره؟ فيقول لك: إلى الله. فتقول له: بهاذا وصف من خالف شرعه ودينه؟ فيقول: بالشقاء. فتقول له: ومن أطاعه؟ فيقول: بالسعادة. فتقول له: وهل يغني عنك أحد من الله شيئا؟ فيقول: لا. فتقول له: أنت أيّها الحرص رسول هذا الهوى، تعلم أنّي أدعو إلى ما فيه مرضاة الله، هبك تحرص على طلب المال، هل يصحّ لك إلّا ما كتب الله لك" ولو لر تحرص؟ فيقول: نعم. فتقول: حقيقتك باقية أيّها الحرص، ولكن اصرفه إلى الطاعات ومرضاة الربّ، واحرص عليها تسعد بها. ومتاع الدنيا قليل، ومع قلّتها فإنّها فانية، والدار الآخرة خير وأكبر، وأنت حرص هنا وحرص هنا، ما انتقص لك من منزلتك.

ا ف: والغي.

٢ ف: - له.

<sup>&</sup>quot;ل، ي: هل يصح لك منه إلا ما كتب لك. ف: هل يصحّ لك إلّا ما كتب لك منه.

اُن کے ساتھ درشت مزاجی سے پیش مت آ؛ کیونکہ سفیروں کی توہین حکمت عملی کا نہ ہونا ہے۔ خواہش کے سفیر: حرص، جھوٹ، خیانت، دھوکا، بزدلی، جہالت، بدنیتی، بے حیائی، بے ہدایتی، کند ذہنی یا اِن جیسے دوسرے اوصاف ہی ہیں۔ اِن میں سے جو کوئی بھی تیری طرف آئے تو ابتدا میں ہی انہیں مت جھڑک، بلکہ ان کے ساتھ عزت و تکریم سے بات کر، کیونکہ اسی می انہیں متنظر نہ کر، انہیں مت جھڑک، بلکہ ان کے ساتھ عزت و تکریم سے بات کر، کیونکہ اسی طرح تو انہیں اپنی جانب متوجہ کر پائے گا۔ اپنے تخت ِ شاہی پر جلوہ افروز ہو، اپنی مجلس کو ان کے لیے خالی کروا، اپنے وزیر عقل کو حکم دے کہ وہ تیری ترجمانی کرے کیونکہ (عقل بہترین) سے خالی کروا، اپنے وزیر عقل کو حکم دے کہ وہ تیری ترجمانی کرے کیونکہ (عقل بہترین) سیاست دان ہے۔

اگر (خواہش) کی جانب سے حرص سفیر بن کر آئے اور بات شروع کرے، تو وہ اپنی حقیقت سے ہی بات کرے گا، تجھے کے گا: بیشک ایک قابل اطاعت بادشاہ خواہش نے ہمیں آپ کی طرف بھیجاہے تا کہ آپ اُس کی اطاعت قبول کریں، اور اگر آپ نے ایسانہ کیا تو جنگ کے لیے تیار رہیں۔ وہ آپ کو تھکم دیتاہے کہ آپ اپنی تمام تر توجہ مال کے حصول اور اِس کے جمع کرنے پر لگائیں، اور شریعت کی باتوں کو بیسر ٹھکرائیں۔ (اے خلیفہ!) تو اِس سفیر ہے یوں مخاطب ہو: اے سفیر! ہمارے نزدیک تُو قابل عزت واحترام ہے۔ جب وہ (اپنے بارے میں) یہ سے گاتو بہت خوش ہو گا، کیونکہ ایباتو اُس نے اپنے بادشاہ ہے بھی بھی نہیں سناہو گا۔ لیکن اے معزز سفیر! اپنی عقل سے کام لے اور خود انصاف کر، اللہ کے بارے میں تیراکیا کہناہے؟ وہ ہمارارب ہے یانہیں؟ وہ کیے گا: ہاں (بیشک) وہ ہمارارب ہے۔ پھر اِسس سے پوچھ: اِس دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو کیا ممیں یہاں سے جانا بھی ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا: بے شک ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ پھر یوچھ: کیا ہمارا میہ سفر اور لوٹنا اللہ کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ؟ وہ تجھے بتائے گا: اللہ کی طرف۔ پھر پوچھ: جو الله کی شریعت اور اس کے دین کی مخالفت کرے، اللہ نے اسے کیالقب دیا؟ وہ کیے گا: ید بخت اور شقی کہا۔ پھر یوچھ: اور جو اللہ کی اطاعت کرے؟ وہ کیے گا: وہ سعادت مندہ۔ پھر یوچھ: کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی تیری مدد کر سکتاہے؟ وہ کہے گا: (ہر گز) نہیں۔ پھراُس سے یوں مخاطب ہو ؛اے حرص! توخواہش کی سفیر ہے ، اور تو جانتی ہے کہ میں تجھے اسی جانب بلار ہاہوں جس میں الله كى رضا ہے، اچھا فرض كركہ تجھے مال جمع كرنے كى حرص ہے، كياتو اتنابى مال جمع نہيں كريائے فيقول: نعم. فيُسلم، ويتوجّه الحرص على طريق العلم والدين، فيتقوّى ملكك ويضعف مُلك الهوى. وهكذا تفعل مع كلّ رسول منهم؛ مثل الخيانة، والكذب، والفجور إلى آخرها.

ولولا التطويل لذكرنا كيف تقام الحجج على كلّ رسول منهم بها تقتضيه منزلته حتّى يسلم الكلّ؛ فإنّ الإسلام هو الأصل، فيرجعون إلى أصولهم بخلاف رسلك؛ فإنّهم لا يرتدّون أبدا عليك وغايتهم ألّا يقبل الهوى كلامهم فينصر فون خائبين.

فاعرف هذه الحقائق. فقد بيّنتُ لك كيف تكلّم أرسال عدوّك، ومن ذلك الواحد تستدلّ على ما بقي. و لهذا ترى المريدين اليوم يقلّ فلاحهم لعدم محاضرة مثل هذا المجلس، وإنّما هم يُغلِظون بالقول على هؤلاء الأرسال من غير سياسة. فلهذا تراه، له دخول في طريق الخير وليس له ثبوت، ويسخر منه الشيطان. وهنا حقائق متسعة لا ينحصر بابها، فتركنا الخوض فيها مخافة أن ينخرق علينا ما يخرجنا عن مقصودنا من الاختصار، وهذا القدر كافي فاستعمله " - إن شاء الله -. أ

۱ ف: يقوي.

۲ ش: فانصرفوا.

٣ ش: + ترشد. ل: بلغ سماعا على الشيخ المؤلف وعرضا. م: بلغت قراءة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ي: بلغت المقابلة. ل، م، ش، ف: - إن شاء الله. ش: ترشد.

گ جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے چاہے تو حرص نہ بھی رکھے؟ وہ کہے گ: ہاں۔ پھر اسے کہہ:

اے حرص! تیری حقیقت تو باتی رہے گ، لیکن اسے رہ کی رضا اور اس کی اطاعت میں صرف کر، اور (نیکیوں) کی حرص رکھ تو کامیاب ہوگی۔ دنیا کامال و متاع تو بہت تھوڑا ہے، ایک تو تھوڑا ہے اور وسرا فانی ہے، جبکہ دار آخرت بہت بہتر اور زیادہ ہے۔ تو یہاں بھی حرص ہے اور وہاں بھی حرص ہے اور وہاں بھی حرص ہے، تیرے مرتبے میں تو کوئی کی نہیں ہوئی۔ حرص کے گی: ہاں بالکل، پھر وہ تیری فرمانبر دار ہو جائے گی، یوں حرص دین اور علم کے راستے پر چل پڑے گی، تیری مملکت تیری فرمانبر دار ہو جائے گی، یوں حرص دین اور علم کے راستے پر چل پڑے گی، تیری مملکت مضبوط ہوگی اور خواہش کی بادشاہت کمزور پڑے گی۔ خواہش کے ہر سفیر، مثلاً خیانت، جھوٹ اور بدکاری وغیرہ کے ساتھ ایسابی معاملہ کر۔

اگر اندیشہ طوالت نہ ہوتا تو ہم تجھے بتاتے کہ تو اُس کے ہر سفیر کو اُس کے مرتبے کے مطابق کن دلائل سے قائل کر (سکتا ہے) یہاں تک کہ سب کے سب تیرے فرمانبر دار ہو جائیں ؟ کیونکہ اسلام اصل ہے، اور وہ اپنے اصول کی طرف ہی لوٹیس گے ، ہاں البتہ تیرے سفیر اور اپلی کیونکہ اسلام اصل ہے، اور وہ اپنے اصول کی طرف ہی ہوگا کہ خواہش ان کی بات نہیں مانے گی اور وہ ناکام لوٹیس گے۔

اِن حق اَئق کو پہچان، میں نے بچھے واضح طور پر بتادیا ہے کہ تو دشمن کے ایلچیوں سے کیسے بات کر، باقیوں پر بھی اسی ایک سے استدلال کر۔ تو دیکھا ہے کہ آج کل کے مریدین شاذ و نادر ہی فلاح پاتے ہیں بہ کیونکہ وہ اس طرز کی روحانی سیاست سے ناواقف ہیں، وہ تو اِن سفیروں پر غیر سیاسی انداز میں سختی کرتے ہیں۔ اس لیے تو دیکھا ہے کہ مرید نیکی کی راہ تو ابنا تا ہے لیکن مستقل مزاج نہیں ہوتا، سفیطان اس پر ہنتا ہے۔ یہاں ایسے لا تعداد حقائق ہیں جن کے لیے یہ باب نگ مزاج نہیں ہوتا، سفیطان اس پر ہنتا ہے۔ یہاں ایسے لا تعداد حقائق ہیں جن کے لیے یہ باب نگ ہے، لہذا ہم اپنے مقصد اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے صرفِ نظر کرتے ہیں۔ اس قدر بات بھی کانی ہے اسی پر عمل کر، ان سٹ اللہ۔

# الباب الثالث عشر في سياسة القواد والأجناد، ومراتبهم

اعلم أيها السيّد الكريم: أنّ الأجناد هم الأعمدة الّتي يقوم عليها فسطاط الملك، والأوتاد الذين تمسكونه. واعلم أنّ المُلك بيت، فلا بدّ له من أربعة أركان تمسكه، وأنا أبيّنها لك إن شاء الله، وهي أوصافك المحمودة وخُلقك الرفيعة، فلتصطف منهم أربعة خواص، تدور عليهم أفلاك مملكتك ورَحَى سلطانك، وما بقي من الأجناد فتحت أمر مولاء الأربعة، فينحصر لك النظر فيهم وهم يدبّرون ملكك، كلّ واحد لطائفة معلومة.

### وإنَّها جعلناها أربعة لأمرين:

الأمر الواحد: إنّ الأربعة الأصلُ الثاني في البسائط العدديّة، والبسائط أصلُ في تركيب الأعداد إلى ما لا يتناهئ. وذلك أنّ بسائط العدد من واحدٍ إلى عشرة، وليس في البسائط من يجمع العشرة إلّا الأربعة؛ فإنّ الأربعة حقيقتها أربعة، وفيها الثلاثة فكانت سبعة، وفيها الواحد فكانت العشرة. وليس في العدد عدد يتضمّن العشرة غيره؛ فلهذا اصطفيناه لتضمّنها هذه الحكمة. وحملها قوئ ما بقي بالقوّة. فعلمنا أنّ الأربعة يقومون بالملك. ولهذا كانت حملة

ال، م، ي: الذي.

۲ ی، ش: أخلاقك.

۳ م: - أمو.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> ل، م، ش: بطائفة.

٥ ل، م، ي: فكان.

### تیر ہواں باب فوجی کمان داروں اور سیابیوں کی سیاست، اور ان کے مراتب

اے معزز سر دار! جان لے کہ فوج ہی وہ ستون ہے جس پر مملکت کا خیمہ قائم ہے، یہی وہ میخیں ہیں جو اِسے تھاہے ہیں۔ جان لے کہ مملکت ایک گھر ہے، جس کو سنجالنے کے لیے چار ستون ضروری ہیں؛ میں تجھے وضاحت سے بتاتا ہوں ان سٹ اللہ، یہ تیرے قابل تعریف اوصاف اور تیرے اعلی اخلاق ہی ہیں، لہذا اِن میں سے چار خواص کا انتخاب کر جن کے گر د تیری مملکت کے افلاک اور تیری طاقت کی چکی گھوے، اور باقی ساری فوج اِن چاروں کے ماتحت ہو، تیری نظر اِن چاروں پر ہو اور اِن میں سے ہر ایک اپنی مخصوص جماعت کے ساتھ تیری مملکت علائے۔

ہم نے انہیں دو وجوہات پر چار کہا: ایک یہ کہ چار بسائطِ عددی کی دوسری اصل ہے، اور بسائط لامتناہی اعداد کی ترکیب میں اصل ہیں۔ وہ اس طرح کہ عدد کے بسائط ایک سے لے کر دس تک ہیں، اور بسائط میں عدد چار کے سواکوئی دوسر اعدد نہیں جس کی حاصل جمع دس ہو ؛ کیونکہ چار کی حقیقت چار ہے، اور اِس میں تین ہے تو یہ جمع ہو کر سات ہو گئے، پھر تین میں دو ہے تو یہ جمع ہو کر سات ہو گئے، پھر تین میں دو ہے تو یہ جمع ہو کر سات ہو گئے، پھر تین میں دو ہے تو یہ جمع ہو کر سات ہو گئے، پھر تین میں دو ہے تو یہ جمع ہو کر نو ہو گئے، پھر دو میں ایک ہے تو یہ دس ہو گئے۔ اعداد میں چار کے سواکوئی ایسا عدد نہیں جس میں اِس طرز پر دوس موجود ہو ؛ اِسی لیے ہم نے عدد چار کو چنا کہ اِس میں یہ عملت ہے۔ اور اس عدد میں قوت ہے۔ یوں ہمیں پتا چلا کہ چار مملکت کو قائم کر تا ہے۔ اِسی لیے قول خدا کے مطابق عرش کو (دار آخرت میں) اٹھانے والے آٹھ ہوں گے جو کہ آج چار ہیں، نبی علائی آج مطابق عرش کو (دار آخرت میں) اٹھانے والے آٹھ ہوں گے جو کہ آج چار ہیں، نبی علائی آج سی دونے قرمایا: ﴿اس روز آٹھ

العرش ثمانية كما قال - تعالى - اوهم اليوم أربعة اكذا قال عليه السلام، ولهذا قال - تعالى - لمّا وصف يوم القيامة: ﴿وَيَخْمِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَائِيَةٌ ﴾ افقال يومئذ، يشير إلى يوم القيامة. ووجدنا ملك هذا العالم الحيواني - وهو ملكك - قد قام على أربع ضبائع، والعالم الكبير قد قام على أربعة عناصر، وهذا باب الأربعين، والأربع بنب واسع يخرجنا إيواده لك عن المقصود في الفائدة.

وأمّا الأمر الآخر: لذي لأجلهِ أمرناك أن تختص أربعة، لأنّ الجهات الّتي يدخل عليك الحلل منها ويُفْسِد ملكك، أربع جهات: اليمين، والشهال، والخلف، والأماء، فمن ثمّ يأتيك الحلل. قال الله - تعالى -: ﴿ ثُمّ لَا يَيّنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيّانِهِمْ وَعَنْ شَهَ يُلِهِم ﴾ ولريذكر أكثر ولا يصح؛ فإنّه ما بقي إلّا اثنين علقها واثنون): الفوق والتحت. فأمّا التحت فإليه يدعوك. وأمّا الفوق فهو محلّ طريق لتنزّل الإهني، فلا يقربه لئلًا يهلك؛ هو طريق القضاء والقدر الذي اختص الله به، فلا مدخل لمخلوق فيه.

فينبغي لك - أيها السيد الكريم - أن تنظر في هذه الجهات الأربع التي يدخل عليك الفساد، ، ونجعل على كل جهة منها واحدًا من هؤلاء الأربعة بأتباعهم وأجنادهم يحمون الملك، وتعيش هنيئا في عافية آمنا؛ فإنّ عدوّك ختّار، لا يقوى على الفتال، وإنّها يظمع في الخدر. فإذا جعلت المراقبة عطايا هؤلاء الأربعة صلح أمرك، ومهها جاءك العدو من أيّ ناحية وجد من يمنعه من الوصول إلى مراده فيك.

فلتجعل الحوف عن يمينك والرجاءَ عن شمالك، والعلمَ من بين يديك،

الحاقة: ١٧]

٢ [الأعراف: ١٧]

۳ ف: الاثنين.

٤ ي، ش: +منها.

(ہتیاں) تیرے دب کاعرمش اٹھائے ہوں گی اُس روز سے مراد روزِ قیامت ہے۔ <sup>20</sup> ہم نے دیکھا کہ عالم حیات کی بیہ مملکت جو کہ تیری مملکت ہے۔ چار مزاجوں پر قائم ہے، اور عالم اکبر چار عناصر پر قائم ہے، بیہ چالیس کا باب ہے، چار کا باب بہت وسیع ہے جس کا یہاں تیرے لیے بیان ہمارے (حقیقی) مقصد سے ہٹنا ہو گا۔

اور دوسری وجہ جس کے لیے ہم نے بچھے چار کا انتخاب کرنے کو کہا، یہ وہ چار جہتیں ہی ہیں کہ جن سے تیری مملکت میں خلل اور ف د واخل ہو سکتا ہے: ا- دائیں، ۲- بائیں، ۳- آگے، ۲۰ یچھے۔ فساد انہی چار جہات سے آتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ (شیطان کہتا ہے:) پھر میں ان کے آگے، پیچھے، وائیں اور بائیں سے (غسرض ان چاروں جہات) سے آؤں گا ﴾ اللہ نے یہاں چارسے زیادہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی ایسا درست ہے؛ کیونکہ ان کے سوا صرف دو مزید جہات ہیں: اوپر اور ینچے۔ جہاں تک نیچ کا تعلق ہے تو وہ (شیطان) بچھے اسی طرف تو بلاتا ہے، جہات ہیں: اوپر اور ینچے۔ جہاں تک ینچ کا تعلق ہے تو وہ (شیطان) بی تحص اسی طرف تو بلاک جہت تنزل الہی کی جا ہے، (سشیطان) اِس کے قریب تک نہیں آتا، کہیں وہ ہلاک جبہ اوپر والی جہت تنزل الہی کی جا ہے، (سشیطان) اِس کے قریب تک نہیں آتا، کہیں وہ ہلاک جبہ ہو جائے؛ یہ قضاو قدر کاوہ راستہ ہے جو اللہ نے اُس سے مخصوص کیا ہے، چنانچہ مخلوق کا اِس میں کوئی د خل نہیں۔

لہذااے معزز سر دار! تجھے چاہیے کہ اِن چار جہات کی نگر انی کر کہ انہی سے تیری مملکت میں فساد داخل ہو سکتا ہے، اور چار معتمد خواص کو اپنے افسر وں اور سپاہیوں کے ساتھ ان میں سے ہر جہت پر تعینات کرتا کہ وہ مملکت کی حفاظت کریں اور تو خیر و عافیت اور امن میں رہے ؛ بیشک تیرا دشمن دھوکے باز ہے، وہ جنگ کی طاقت نہیں رکھتا، وہ تو بس غدر اور بغاوت چاہتا ہے۔ اگر تو نے اِن چاروں کی عطایات کی نگر انی کی تو تیرا معاملہ درست ہو جائے گا، اور تیرا دشمن کسی جہت ہے اِن چاروں کی عطایات کی نگر افلی پائے گا جو اُسے تجھ تک پہنچنے سے روکے گا۔

لہذا خوف کو اپنے دائیں جانب، امید کو بائیں جانب، علم کو سامنے اور تفکیر کو اپنے پیچھے تعینات کر۔ کہ اگر تیرا دشمن دائیں طرف سے آئے تو خوف کو اس کے لشکروں سمیت سامنے پائے، جن سے وہ پچ نہیں سکتا، اور باتی تین اطراف بھی اسی طرح ہوں۔

والتفكّر من خلفك. فإذا جاء العدوّ من عن يمينك وجدَ الخوفَ بأجناده لا يستطيع معه دفاعا، وكذلك ما بقي.

وإنّا رتبنا هذا الترتيب، لأنّ العدوّ إنّا يأتي من هذه الجهات، فخصّصنا الخوف باليمين وذلك أنّ اليمين موضع الجنّة، والشيال موضع النار. فإذا جاء العدوّ من قبل اليمين، إنّا يأتي بالجنّة العاجلة؛ وهي الشهوات واللذّات، فيزيّنها له ويجبّها إليه، فيعرض له الحوف فيدرأه عنها، ولولاه لوقع فيها، وبوقوعه يكون الهلاك في ملكك. فلا يجب أن يكون الحوف إلّا في هذا الموضع، ولا تستعمله في غيرها من الجهات فيقع اليأس والقنط، ومِن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، فالحوف للإنسان كالعدّة للجندي؛ فلا يأخذها إلّا عند مباشرة العدوّ أو يتوقّى نزوله، وإن أخذها في غير هذا الموطن سخر به وكان سخيفا جاهلا.

وإن أتاك العدو من جهة الشمال، فإنه لا يأتيك إلا بالقنوط واليأس، وسوء الظنّ بالله، وغلبة المقت، ليوقع بك فتهلك، فيقوم له الرجاء بحسن الظنّ بالله - عزّ وجلّ - فيدفعه ويقمعه. وكذلك إذا أتاه من بين يديه أتاه بظاهر القول؛ فأدّاه إلى التجسيم والتشبيه، فيقوم له العلم فيمنعه أن يصل إليك بهذا فتكون من الخاسرين. وكذلك إذا أتاه من خلفه أتاه بشُبه وأمور من جهة الخيالات الفاسدة، فيقوم التفكّر فيدفعه؛ فإنه إن لم يتفكر ويبحث حتى يعثر على أنّ تلك الأشياء شبهات وإلّا هلك ملكك.

ولا سبيل إلى العدو في قتال هذه المدينة، الّتي هي سلطانك، إلّا من هذه الأربع جهات. فإذا رتّبت هؤلاء كما ذكرت لك؛ امتنع بلدك واحتمى، ولر يستطع العدو مدافعتهم، فإن زدت ولا بدّ على هؤلاء فلا تزد على العشرة يكونون في بساطك تلقي

١ ف: - من. ش: + جهة.

۲ ش: – عن.

ہم نے یہ ترتیب اِس لیے بنائی، کیونکہ دشمن انہی (چار) جہات ہے آتا ہے، ہم نے خوف کو دائیں جانب رکھا کیونکہ دائیں جانب جنت ہے، الا اور بائیں جانب دوزخ ہے۔ الا جو وہ دشمن دائیں طرف ہے آتا ہے تو وہ د نیاوی جنت ساتھ لا تا ہے ؛ یہ وہی شہوات اور لذات ہیں جو وہ اِس (امام) کے لیے مزین کر تا ہے اور اسے اِن کا شوق دلا تا ہے، لہذا جب خوف اِس کے سامنے ہو گاتو ان ہے اسے بچائے گا، اگر یہاں خوف نہ ہو تا تو (امام) اِن میں جا پڑتا، اور یوں اُس کی مملکت تباہ و برباد ہو جاتی۔ لہذا خوف کو اِسی مقام پر ہونا چاہیے، اور خوف کو کسی اور جگہ تعینات نہ کر، تباہ و برباد ہو جاتی۔ لہذا خوف کو اِسی مقام پر ہونا چاہیے، اور خوف کو کسی اور جگہ تعینات نہ کر، نہیں تو (امام) مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہو گا، حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اسٹیا کو ان کی جگہ پر کھا جائے۔ انسان کے لیے خوف و لیے ہی ہے جیسے فوجی کے لیے اسلحہ ؛ یہ دشمن کے مقابلے اور مقا جائے۔ انسان کے لیے خوف و لیے ہی ہے جیسے فوجی اس کے علاوہ اسلحہ اِس کے مقابلے اور مقاتی اٹر کوئی فوجی اس کے علاوہ اسلحہ لے کر پھرے تو اس کا خاتی اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی فوجی اس کے علاوہ اسلحہ لے کر پھرے تو اس کی مادہ اسلحہ کے کہ احتیاب کی ایس کے علاوہ اسلحہ لے کر پھرے تو اس کی خانی اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی فوجی اس کے علاوہ اسلحہ لے کر پھرے تو اس کی خانی اڑایا جاتا ہے، اور کوئی احتیاب ، اگر کوئی فوجی اس کے علاوہ اسلحہ لے کر پھرے تو اس

اگر دشمن بائیں جانب سے آئے، تو وہ نامیدی، یکس، اللہ سے بدگانی اور شدید کراہت

لے کر آتا ہے، تاکہ تواس کی زدییں آکر ہلاک ہو جائے، اِس مقام پر امید اور اللہ عسر وجل

سے حسن ظن ہی اُسے بھگا سکتا ہے۔ اسی طرح جب وہ سامنے سے حملہ کرتا ہے تو ظاہری قول
ساتھ لاتا ہے؛ تجھے بھیم اور تشبیہ میں ڈالنا چاہتا ہے، اِس جگہ علم اُس کا مقابلہ کرتا ہے اور اِسس
ساتھ لاتا ہے؛ بچھے بسے روکتا ہے کہیں تو (اِسے قبول کر کے) نقصان اٹھانے والوں میں
فظاہر قول) کو تجھے تک پہنچنے سے روکتا ہے کہیں تو (اِسے قبول کر کے) نقصان اٹھانے والوں میں
سے نہ ہو جائے۔ اِسی طرح جب وہ بیجھے سے حملہ کرتا ہے تو شبہات اور فاسد خیالات لے کر آتا
ہے، اِس جگہ تفکر تیراد فاع کرتا ہے؛ کیونکہ اگر وہ غور و فکر اور تحقیق سے ان شبہات کی حقیقت
کے نہیں پہنچ گا تو اپنی مملکت اُجاڑ بیٹھے گا۔

(یہ جان کہ) تیرے دشمن کے پاس اس شہر – جو کہ تیری سلطنت ہے – پر حملہ آور ہونے کے صرف یہی چار راہے ہیں۔ اگر توان چار (محافظوں) کواس طرح سے تعینات کرے گا جیسا میں نے بچھے بتایا تو تیری مملکت قائم و دائم رہے گی اور دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اگر توان محافظوں کی تعداد بڑھانا چا ہتا ہے تو دس سے زیادہ نہ کر ، یہ سب تیرے ماتحت ہوں اور انہیں ذمہ داریاں سونپ۔ ہم نے انہیں دس عقائد کی حفاظت کے لیے قرار دیا ؛ کیونکہ حدود جو کہ تنزیہ

إليهم. وإنّما جعلناها عشرة من أجل حفظ العقائد؛ فإنّ الحدود عشرة الّتي هي رأس تنزيه الحقّ، وهي: أمام، وخلف، ويمين، وشمال، وفوق، وتحت، وقبل، وبعد، وكلُّ، وبعض. فمَن نزّه رّبه عن هذه الحدود الّتي مدار السلامة عليها وبقاء الملك في دار البقاء فقد نزّه ونال السعادة الأبديّة.

فإنّ غرض العدو في هدم قاعدة من قواعدنا التي ذكرناها، فاحذر، واجعل تحت أيدي هؤلاء القُوّاد من الأجناد ما يحتاج اليه، وتخصّه بحدّ مامن هذه الحدود، لكلّ حدّ أمير بأصحابه يقف عنده بنقبائهم وعرفائهم؛ فإذا جاء العدو سهل عليك المرام، ونظرت من أيّ ناحية وصل، فتدعو بالأمير الذي في تلك الناحية وتأمره بالبروز، فإنّه يكفيك همّه، وهكذا في جميع النواحي.

فتحقّق أيّها السيّد الكريم ما رسمنا، وحافظ على هذا الترتيب تسعد وتغتبط إن شاء الله تعالى. °

۱ ي: + هي.

٢ ف: قواعدها، ش: القواعد.

۳ ش: + كل واحد من.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ل، ش: تحتاج.

٥ ى: - تعالى.

خدا کی اساس ہیں، وہ دس ہیں: آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر، پنچے، پہلے اور بعد، کُل اور جزو۔ جس کسی نے اپنے رب کو اِن حدود – کہ جن پر سلامتی کا مدار اور دار البقامیں مملکت کی بقاہے – سے منزہ کیا تو اُسی نے منزہ کیا اور وہی حقیقی سعادت کو پہنچا۔

بے شک دشمن کی عنسرض ہماری اُن بنیادوں کو گرانا ہے جن کا ہم تذکرہ کر چکے، لہذا چو کنارہ اور اِن معتمد خواص کو ماتحت فوجی اور بقدر ضرورت اسٹیا مہیا کر۔ ہر ایک کو ان چار جہات میں سے کی ایک جہت سے مخصوص کر، ہر جہت میں ایک امیر اپنے افسروں کے ساتھ تعینات ہو، جہاں وہ اپنے جاسوسوں اور نگرانوں کے ہمراہ رہے ؛ لہذا جب دشمن آئے تو تجھے اِس کی خبر ہو جائے، کہ یہ کس جہت سے آیا ہے، تو اِس جہت کے کمانڈر کو طلب کرے اور اسے مقابلے خبر ہو جائے، کہ یہ کس جہت سے آیا ہے، تو اِس جہت کے کمانڈر کو طلب کرے اور اسے مقابلے کا تھم دے، دشمن کے لیے تیراوہ کمانڈر ہی کافی ہے، تمام جہات میں ایسا ہو۔

اے معزز سر دار، ہماری اس حکمت عملی کوسمجھ اور اِس ترتیب کا خیال رکھ، تو کامیاب و کامران ہو گااور تجھ پر رشک کیا جائے گا، ان سٹ اللہ۔

### الباب الرابع عشر في سياسة الحروب وترتيب الجيوش عند اللقاء

عليك - أيها السيّد الكريم - بالمحافظة على ذاتك الشريفة، فاقصد أنزه موضع عندك وأحصن فالزمه، واجعله موضع سكناك؛ ألا وهو الكرسيّ موضع القدمين، وذلك المنزل هو دار السُنَّة وحصن الشرع الحامي المانع العالي الذّروة. ولا تباشر الحروب بنفسك؛ فإنّك إن هلكت هلك مُلكك، وإن بقيت في حضرتك وتوجّه لمباشرة الحروب بعض قوّادك وأمرائك - الذين ذكرناهم ورتبناهم لك - فإن هُزموا بقيت أنت وبقي ملكك، وعندك من الرجال والأجناد بها تمدّهم الاترى إذا يبس الفرع وانقطع وهلك جَبرَه الأصل وتفرعت، وإن هلك الأصل فسدت الشجرة كلّها.

فالمَلِكُ أصل مُلْكِهِ؛ فببقائه وعدله بقاء ملكه، وبهلاكه وجوره هلاك ملكه. والدولة جسم روحه المَلِك؛ فمتى هلك الروح هلك الجسم، وإذا انفسد في الجسم شيء والروح باق أصلحه الطبيب. والتدبير هو طبيبك، فحافظ على نفسك، ولا تباشر بها عدوّك.

#### مكيدة:

إذا نزل بك عدوٌ والتقى الجمعان فقف على ساحل العلم، ثمّ اضرب بعصا الهمّة متن ذلك البحر العلمي. فإذا انفتح لك طريق فادخل فيه؛ فإنّ عدوّك سيقفو أثرك؛ فإنّ العلم باب الرئاسة والعجب، والشيطان يطمع فيه. فإذا توسّط العدوّ بحرَ

۱ ش: + به.

۲ م: - وانقطع.

### چود ہواں باب جنگی حکمت عملی، اور مقابلے کے وقت فوج کی ترتیب

اے معزز سر دار! اپنی انمول ذات کی حفاظت کر، اپنے لیے کسی محفوظ اور بلند جگہ کا انتخاب کر، اور اِسے اپنی اقامت گاہ بنا؛ جان لے کہ یہ پاؤں رکھنے کی جاکرسی، ہی ہے، یہ جاسنت کا گھر اور شریعت کی حفاظت کرنے والا بلند مقام قلعہ ہے۔ خود جنگ میں حصہ مت لے ؛ کیونکہ اگر تو مارا گیاتو تیری ساری باد شاہت بھی گئی، لیکن اگر تو اپنی جگہ باتی رہا اور جنگ کے لیے اپنے جزل اور کمانڈر ۔ جن کا ہم جمع مراتب ذکر کر چکے ۔ بھیجتا رہا، اگر انہیں شکست ہو بھی گئی تو تُو اور تیری مملکت باقی رہا تی رہے اور جوان بھی موجود ہیں، مملکت باقی رہے گی، تیرے پاس تو دشمن کے مقابلے کے لیے مزید فوجی اور جوان بھی موجود ہیں، کیا تو غور نہیں کیا کہ جب درخت کی شاخ سو تھ کر کٹ جائے تو نئی شاخیں نکل آتی ہیں لیکن اگر درخت کی جڑ ہی کاٹ دی جائے تو سارا درخت سو تھ جاتا ہے۔

اسی طرح بادشاہت کی اصل بادشاہ ہے؛ بادشاہ کی بقا اور عدل سے مملکت کی بقاہے، اور بادشاہ کی ہلاکت اور ظلم سے مملکت کی تباہی ہے۔ مملکت ایک جسم ہے اور بادشاہ اس کی روح ہے؛ جب روح نکل جائے تو جسم بھی گل سڑ جاتا ہے، لیکن اگر جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے اور روح باقی ہو تو طبیب اسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ تدبیر ہی تیرا طبیب ہے، لہذا اپنی حفاظت کر اور دشمن کے مقابلے میں خود مت نکل پڑ۔

### چال بازی:

جب تیرادشمن تیری جانب آئے اور تم دونوں آمنے سامنے ہو تو علم کے ساحل پر تھہر، پھر عسندم کی لا تھی اِس علمی سمندر کی سطح پر مار، اگر تیرے لیے راستہ کھول دیا جائے تو اِس پر چل پڑ؛ بیشک تیرادشمن تیرا پیچھا کرے گا؛ کیونکہ علم سر داری اور خود پیندی کا مقام ہے، اور سشیطان

العلم خلفك؛ فإنّه ضرورة ينطبق عليه، فيغرق من غير قتال ولا صداع. ولهذا قال بعض العلماء: «طلبنا العلم لغير الله فأبئ العلم أن يردّنا إلّا إلى الله» وهذا من أحسن مكر الله ﴿وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ فإنّ فرعون اقتفى أثر موسى وغاب عن مكر الله فهلك.

فإذا قال لك عدوّك: اطلب العلم لتسود به على أبناء زمانك، ويخضع لك الملوك، ويفتقر إليك الحلق، فلا تقل: هذا خاطر شيطاني، فيتفطّن لك عدوّك، ولكن السرع في طلب العلم؛ فإنّ الشيطان وهواك يفرحان بعملك في غير معمل ، وغاب عنهم أنّ العلم يأبئ إلّا أن يعطي حقيقته. والجهل الذي طرأ على إبليس في هذه المسألة أنّه تخيّل أنّ بالعلم ضلّ، وظنّ قوله: ﴿أَنَا خَيرٌ مِنْهُ خَلَقًتنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ وأنّ السجود لغير الله على طريق العبوديّة كذلك. وهذا كلّه جهل محض لا علم، وهو يتخيّل أنّه علم ، فقال: بالعلم ضللتُ، فلهذا يحرّض على طلب العلم، ولا يعلم أنّ العلم يكشف عورته وجهله.

وهكذا أيّها السيّد جميع مطالب الخيرات إذا حرَّض عليها عدوّك بالمقاصد الفاسدة، فلا ترجع عنها، فإنّ المرائي العامل أحسن من المخلص البطَّال، فإنّ العمل إذا استمرّ وإن لريكن خالصًا لا بدّ من نور يحصل للقلب يردّه في لحظة إلى الإخلاص

ا [آل عمران: ٤٥]

۲ ش: بعلمك.

٣ أي تقوم بعمل غير مستحق وتترك العمل الأهم.

ع [الأعراف: ١٢]

<sup>°</sup> رسمها في ي، ل: يحرص.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> ش: + الكريم.

٧ رسمها في ي: حرص.

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> ش: + فعلا.

کو اس کالالج ہے۔ جب دشمن تیرے تعاقب میں سمندرِ علم کے در میان پہنچے گا؛ توبیہ (علم) ضرور اُس کو گھیر لے گا، اور وہ بغیر جنگ و جدل ہی غرقاب ہو گا۔ اسی لیے ایک عالم نے کہا: "ہم نے غیر اللہ کے لیے علم سیکھنا چاہالیکن علم نے ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹایا۔ " " یہ اللہ کا بہترین مکر ہے ﴿ اور الله مکر کرنے والوں میں بھی سب ہے بہتر ہے ﴾ بیشک فرعون نے موئ کا پیچھا کیا مگر اللہ کے مکر سے بے خبر رہا، سومارا گیا۔

اگر تیرادشمن تجھے کہے: علم اِس کیے حاصل کر کہ تُو اپنے ہم عصروں پر اقتدار حاصل کر سکے، بادشاہ تیرے تابع اور مخلوق تیری مختاج ہو، تو یہ مت کہہ کہ یہ سشیطانی وسوسہ ہے، کہیں تیرادشمن ہوشیار نہ ہو جائے، بلکہ علم کے حصول میں جلدی کر ؛ کیونکہ سشیطان اور تیری خواہش تیرے بے جاعمل سے بہت خوش ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ علم تو صرف اپنی حقیقت ہی بتا تا ہے۔ اس مسئلے میں ابلیس کو بھی غلطی گی، وہ یہ سوچت ہے کہ وہ علم سے گر اہ ہوا، اُس کے گمان کے مطابق اُس کا یہ کہنا: ﴿ میں اِس (آدم) سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اِسے مئی سے بنایا ﴾ اور اللہ کے علاوہ کی کو سجدہ کرنا سجدہ عبادت تھا۔ یہ سراسر جہالت ہے اور اِسے مئی سے بنایا ﴾ اور اللہ کے علاوہ کی کو سجدہ کرنا سجدہ عبادت تھا۔ یہ سراسر جہالت ہے علم نہیں، جبکہ وہ اسے علم خیال کرتا ہے، پس بولا: میں علم سے گر اہ ہوا، اِسی لیے تو وہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اور نہیں جانتا کہ علم اُسی کی شدم گاہ کھولتا اور اُسی کا جابال حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اور نہیں جانتا کہ علم اُسی کی شدم گاہ کھولتا اور اُسی کا جابال

اِسی طرح اے سر دار! وہ سب اچھے کام کہ اگر تیرادشمن تجھے ان کی ترغیب دلائے کہ وہ انہیں بُرے سمجھتا ہے تو اُن سے منہ مت موڑ، کیونکہ ایک ریاکار عامل بھی ایک بے کار مخلص سے بہتر ہے، کیونکہ اگر کوئی عمل مسلسل کیا جائے، چاہے اِس میں اخلاص کی کمی ہو تو اِس کے کرنے سے دل میں ایسانور پیدا ہو جاتا ہے جو اِسے کسی بھی لمحے اخلاص کی طرف موڑ سکتا ہے، اور اس سے دِل میں ایسانور پیدا ہو جاتا ہے جو اِسے کسی بھی لمحے اخلاص کی طرف موڑ سکتا ہے، اور اس سے بہلے کیے گئے تمام اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے دشمن کا دُکھ اور افسوس اور برھ جائے گا، کہ اُس نے تجھے ایسے افعال کی ترغیب دی جو تیرے حق میں بہترین ہو گئے، یہ جان!

فتقبل جميع أعماله السالفة. ولهذا يكثر حزن العدوّ وأسفه فإنّه المحرّض لك على هذه الأفعال الّتي انقلبت في حقّك حُسنَى فاعلم.

وأمّا ترتيب الجيش عند اللقاء، فكما ذكرنا لك في الباب قبل هذا، ولتكن أنت في القلب مع خواصّك؛ فإنّ هذا ممّا يهول العدوّ منظره. فإنّه - لعنه الله - لا يقاتلك أبدا، وإنّما يريد غدرك، وإنّ مقاتلته - إنّما هي مع الملك - عليك، ولك أنت القبول والردّ، وترتيبه على التفصيل تضيق هذه العجالة عن بسطه، ولا فائدة فيه لعدم القتال من العدوّ، فغايتك معه أن تحذر مواضع الغدر فافهم. "

ا ي: عليك.

۲ م: بلغت قراءة.

جہاں تک جنگ میں فوج کی صف بندی کا تعلق ہے، توجیب ہم نے اِس سے پچھلے باب میں بتایا، تواپنے خواص کے ساتھ در میان میں ہو ؛ کہ دشمن اس منظر کو دیکھ کر خوف کھائے گا، اللہ کی اُس پر لعنت ہو، وہ بھی تجھ سے نہیں لڑے گا، وہ تو بس دھوکے سے (تیری مملکت) ہتھیانا چاہتا ہے، اُس کی لڑائی تو فرشتے کے ساتھ ہے، اور تیرے پاس قبولیت اور رد کا اختیار ہے۔ فوج کی تفصیلی ترتیب طویل ہے جو اِس مخضر کتاب میں بیان نہیں کی جاسکتی، اور اِس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، کیونکہ دشمن نے جنگ تو کرنی نہیں، تیرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تو بغاوت سے چوکنارہ، یہ سمجھ۔

### الباب الخامس عشر في ذكر السرّ الذي يُغلبُ به أعداء هذه المدينة، والتنبيه عليه

اعلم أنّ العدد سرٌّ من أسرار الله - تعالى - في الوجود، وكلّ عددٍ مذكورٍ في القرآن وفي الشرع فلمعنى. وهكذا خلق الله الموجودات متعدّدة من اثنين إلى اثني عشر؛ وهي نهاية مراتب العدد. فإنّ مراتب العدد أربعة: آحاد، وعشرات، ومئون، وآلاف . والأربعة أكمل العدد، ونهاية كلّ واحد منها إلى تسعة، ويأخذ في التكرار. وإنّها قلنا: إنّ الاثني عشر هي النهاية؛ فإنّ العالم الإنساني نهاية تركيبه بوجه مّا من اثني عشر؛ فإنّه مركّب من أمّهاتٍ أربع ومولّداتٍ أربع ونفس وعقل والإنسان والمرتبة. وقد تولّع قوم بهذه الأعداد، واستخرجوا منها علومًا كثيرة، ودلّوا بها على التوحيد، وشرح ذلك يطول في هذا المختصر.

فلنرجع ونقول: إنّ الواحد إذا حملته على مثله بوساطة لل الواو " لا بوساطة في في الفير وجود الاثنين. والواحد ليس بعدد، ومنه ينشأ العدد، وبعدمه يفنى. فتركّبه على الاثنين فيظهر وجود الثلاثة، وعلى الثلاثة فيظهر وجود الأربعة، وتنقصه من الألف فيزول الألف فهو أصل. فأوّل الأعداد الشفعيّة: الاثنان، وأوّل الأعداد الفرديّة: الثلاثة. فالاثنان أصل لكلّ شفع أو زوج، والثلاثة أصل لكلّ فرد أو وتر. فالزوج مقدّم على الفرد تقدّما طبيعيّا لا يمكن خلافه، فإنّ تقَدُّمَه تقدّمٌ طبيعيّ، لا

ا ف: وآلوف.

۲ ف: بواسطة.

۳ أي واحد وواحد.

٤ ف: بواسطة.

# پندر ہواں باب اُس راز کا ذکر اور آگاہی جس سے اِس شہر کے دشمن اِس پر غالب ہو سکتے ہیں

جان لے کہ عدد وجود میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، قر آن اور شریعت میں فہ کور ہر عدد ایک خاص مطلب کے لیے ہے۔ اِسی طرح اللہ نے موجودات کو متعدّد تخلیق کیا؛ دو سے بارہ تک ؛ اور یہ عدد کا آخری درجہ ہے۔ بیشک عدد کے چار درجات ہیں: اکائی، دھائی، سینکڑہ، ہزار۔ اور چار کامل ترین عدد ہے، ان میں سے ہر عدد کی انتہا تو ہے، اور اس کے بعد اعداد مکرر ہوتے ہیں۔ ہم نے بارہ کو اسی لیے انتہا قرار دیا؛ کیونکہ ایک خاص رخ سے عالم انسانی کی ترکیب کی انتہا بھی بارہ ہی ہے؛ یہ عالم چار اصول، چار فروع، نفس، عقل، انسان اور مرتبے کا مرکب ہے۔ ایک جاعت نے ان اعداد میں بہت شخف رکھا اور ان سے بہت سے علوم نکا لے، انہی سے تو حید ایک جاعت نے ان اعداد میں بہت شخف رکھا اور ان سے بہت سے علوم نکا لے، انہی سے تو حید ایک جاعت کی، اِس مخضر کتاب میں ان سب کی مشدح کرنا ممکن نہیں۔

ہم اپنی بات کی طرف لوٹے ہیں اور کہتے ہیں: اگر توایک میں ایک جمع کرے (۱+۱) تو دو (۲) کا وجود ظاہر ہو تا ہے۔ ایک (۱)خود کوئی عدد نہیں، بلکہ اسی سے تمام اعداد نکلتے ہیں اور اِس کے نہ ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے دو(۲) میں جمع کرو تو تین (۳) بنتا ہے اور تین (۳) میں جمع کرو تو تین (۳) بنتا ہے، لیکن اگر اِسے ہزار میں سے نکال دیا جائے تو ہزار بھی نہیں بچتا، پس واحد (۱) اصل ہے۔ پہلا جفت عدد "دو (۲) "ہے اور پہلا طاق عدد "تین (۳)" ہے۔ ہر (جفت اور زوج عدد کی اصل "تین (۳)" ہے۔ پس جفت اور زوج عدد کی اصل "دو (۲) "ہے، اور ہر طاق اور فرد عدد کی اصل "تین (۳)" ہے۔ پس جفت طور پر طاق سے پہلے ہے اور اِس کے الٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا بیہ آگے ہونا طبیعی طور پر طاق سے پہلے ہے اور اِس کے الٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا بیہ آگے ہونا طبیعی ہے، بھی چار تین سے پہلے ہے اور اِس کے الٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا بیہ آگے ہونا طبیعی ہے، بھی چار تین سے پہلے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی پانچ چار سے پہلے ہو سکتا ہے۔ <sup>62</sup>

يمكن أبدًا أن توجد الأربعة قبل الثلاثة، ولا الخمسة قبل الأربعة.

فإذا تقرّر هذا، فالعدد عصورٌ في زوج وفردٍ، فثمّ مواطن يغلب الزوجُ فيها الفردَ، وثمّ مواطن يغلب الفردُ فيها الزوجَ. وعلى الإنسان أن يحارب هواه أو هوى غيره، وإذا حاربه فلا يخلو أن يحاربه في مباح أو في معصية، فإن حارب هواهُ فليغلّب الفرد على الفرد، في معصية كان أو في مباح، وإن حارب هوى غيره فليغلّب الفرد على الفرد، في معصية كان أو في مباح، وإن حارب هوى غيره فليغلّب الفرد على الزوج إلّا إن كان في معصية فإنّه يغلّب الزوج على الفرد.

فإنّ التوحيد توحيدان:

توحيد الأحديّة ": وهو توحيد العُصَاة من الأمّة الإسلاميّة؛ وهو توحيدٌ صحيحٌ مركّب على أصل فاسد. وتوحيد الفردانيّة أ: وهو توحيدُ محمّدٍ وموسى عليها السلام - والعارفين العلماء من الأمّة الإسلاميّة، وهو توحيد صحيح مركّب على أصل صحيح. فتوحيد الأحديّة يغلب كلّ شيء في كلّ موطن، فتحفّظ منه أن يصرفه عليك عدوّك. وتوحيد الفردانيّة: يَغلب في مواطن ويُغلّب في مواطن "، فالتزمه في مواطن غلبته، وإذا غلِب فالتزم توحيد الأحديّة.

وهذا الباب يحتوي على أسرار عظيمةٍ تركناها طلبًا للاختصار؛ فإنّها متشَعّبةٌ، يتعلّق بعضها ببعض، ويتوقّف فَهُمُ بعضها على فهمِ بعض، فتكفي هذه الإشارة للعارف.٧

<sup>&</sup>lt;sup>١</sup> ف: العدد.

٢ ش: + إمّا.

٣ أي توحيد الذات.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> توحيد الإله في الألوهة.

<sup>°</sup> ي، ش: والعارفين والعلماء.

٦ ي: - في مواطن.

<sup>&</sup>lt;sup>٧</sup>م: + والله الموفق.

جب بیہ طے ہو گیا کہ اعداد جفت اور طاق میں محصور ہیں، تو پچھ جگہوں پر جفت طاق پر غالب ہوتا ہے، اور پچھ مقامات پر طاق جفت پر غالب ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اور دوسرول کی خواہشات کا مقابلہ کرے، اور جب وہ ایبا کرے گاتو کسی مباح یا گناہ ہیں کرے گا، اگر وہ اپنی خواہش کا مقابلہ کرے تو گناہ اور مباح میں جفت کو طاق پر غالب رکھے، اور اگر کسی دوسرے کی خواہش کا مقابلہ کرے تو طاق کو جفت پر غالب کرے، ہاں اگر ایبا گناہ میں ہوتو جفت کو طاق پر غالب کرے۔

### بینک توحید دوطرح کی ہے:

توحیدِ احدیت: \* میم امت مسلمہ کے نافرہانوں کی توحید ہے ؛ یہ توحید تو درست ہے لیکن فاسد اصل سے مرکب ہے۔ اور توحیدِ فردانیت: اللہ یم محمد و موسیٰ عَلَیْہُا ایم اللہ اور امت مسلمہ کے عارفین علما کی توحید ہے ، یہ صحیح اصل سے مرکب درست توحید ہے۔ توحیدِ احدیت ہر جگہ اور ہر چیز پر غالب ہے، لہذا اس سے زکی کہیں تیرادشمن تجھے اِس کی جانب نہ پھیر دے۔ \* جبکہ توحید فردانیت بعض جگہوں پر غالب اور بعض جگہ پر مغلوب ہوتی ہے، اہذا جب یہ غالب ہوتو اسے لازم کر اور جب مغلوب ہو جائے تو توحید احدیت کو تھام لے۔

یہ باب عظیم رازوں کو سموئے ہے جنہیں ہم نے اختصار کے پیش نظر بیان نہ کیا ؛ یہ ایسے جڑے ہیں کہ بعض کا بعض کے سمجھ دیگر بعض پر مو قوف ہے ، عارف کے لیے اتنا اشارہ ہی کافی ہے۔

# الباب السادس عشر في ترتيب الغذاء الروحاني على فصول السنة لإقامة هذا الملك الإنساني وبقائه

اعلم أنّ الغذاء سبب إلهي موضوع لبقاء كلّ متغذّ، لا غنى له عنه. وما بقي بيننا وبين الطبيعيّين إلّا في الأشياء الّتي اعتيدَت غذاءً، فنحن نجوّز عدمها وترك استعمالها الشهور والسنين مع بقاء الحياة في المتغذّي ببقاء الحرارة والرطوبة الذي هو طبع الحياة بصورة مّا، فها دام الحقّ يغذّيه بِخلق الحياة فيه بقي، وهم يرون هذه الأطعمة الّتي هي عندهم أسباب وجود الحياة. وهذا الفصل لا يُحتاج للكلام مع المخالفين فيه؛ فإنّ طريق التصوّف ليس مبنيّا على مجادلة المخالفين؛ لأنّهم في عين المخالفين فيه؛ فإنّ طريق التصوّف ليس مبنيّا على مجادلة المخالفين؛ لأنّهم في عين المحالفين فيه؛ فإنّ طريق التصوّف ليس مبنيّا على محادلة المخالفين.

فاعلم أنّ فصل الربيع حارّ رطب؛ وهو طبع الحياة. وأنّ النفس تنشط فيه المحركة والأسفار والفرج والنّزاهات؛ فإنّ ذلك زمان الحركة الطبيعيّة في جميع الحيوانات والنباتات. فتهتزّ النفس الحيوانيّة لذلك، فإن سامحها المريد أخطأ.

فالله الله أيّها السيّد الكريم: إذا أعطى الزمان شيئا بطبعه، ورأيت بعض أهل مملكتك يشاكل طبعه ذلك، فلا تتركه وطبعه، ولكن مُر وزيرَك العقل يأمر خديمه الفكر يأخذ من القوّة الحافظة ما عندها من الأمور الشرعيّة مثل قوله: إنّ في ذلك لاَيات لأُولِي الأَبصار وقوله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المّاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ

ا ف: مستغلون.

٢ ف: النفس فيه تنشط.

# سولہواں باب اس انسانی مملکت کے قیام اور اس کی بقائے لیے سال بھر کے موسموں میں روحانی غذا کی ترتیب

جان کہ غذاہی ہر غذاخوار کی بقاکا خدائی سبب ہے، اور اِس سے کوئی مفر نہیں۔ ہمارے اور علائے طبیعہ کے در میان یہی فرق ہے کہ جن چیزوں کی بقاکا دار و مدار غذا پر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مہینوں بلکہ سالوں بھی غذا کو چھوڑے رکھنے سے اس غذا خوار میں زندگی اُس حرارت اور رطوبت - جو کہ کسی صورت میں طبع زندگی ہی ہے ۔ کے باقی رہنے سے باقی رہے گی، سوجب تک حق تعالیٰ اس جاندار کو تخلیقِ حیات سے غذا دیتارہے گاوہ (چیز) باقی رہے گی، گم جبکہ اُن کی رائے میں یہ غذائیں ہی وجودِ حیات کے اسبب ہیں۔ اس فصل میں مخالفین سے مزید بحث و تکرار کی ضرورت نہیں؛ بیشک اہل تصوف اپنے قلوب ضرورت نہیں؛ بیشک اہل تصوف اپنے قلوب میں جمع کی عین میں اللہ کے ساتھ ایسے مشغول ہیں جیسا کہ اِس مشغولیت کا حق ہے۔

جان لے کہ موسم بہار گرم مرطوب ہوتا ہے؛ اور یہی مزائِ حیات ہے۔ نفس اس (موسم) میں حرکت، سفر، فراخی اور سیر وسیاحت کے لیے پُر جوش ہوتا ہے؛ کیونکہ یہ موسم تمام حیوانات اور نباتات کے لیے فطری حرکت کاموسم ہے۔ نفسس حیات اِس موسم میں پھلت پھولتا ہے، اگر مرید اِسے کھلی چھٹی دے گاتو غلطی کرے گا۔

پس اے معزز سر دار اللہ کا نام لے: اگر کوئی موسم اپنی فطرت سے بچھے کچھ دے، اور تو دیجھے کہ تیرے اہل مملکت میں سے بعض کا مزاح اِس سے ملتا ہے، تو انہیں اُن کے مزاح کے سپر د مت کر، بلکہ اپنے وزیر عقل کو حکم دے کہ وہ اپنے ملازم فکر سے یہ کہے کہ اپنی یا دداشت میں سے شرعی امور کو سامنے رکھے، مثلاً اس کا کہنا: اہل بھیرت کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور اُس متعال کا یہ کہنا: ﴿جب ہم اِس پر مینہ برساتے ہیں تو لہلہا اٹھتی ہے، نشوو نما یاتی ہے اور ہر طرح کی متعال کا یہ کہنا: ﴿جب ہم اِس پر مینہ برساتے ہیں تو لہلہا اٹھتی ہے، نشوو نما یاتی ہے اور ہر طرح کی

مِنُ كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ العقول المعاملات الأرض رُخُوفَهَا وَازَّيَّنَ الغذاء الذي ذلك حياتها، فتكون حركة النفس في هذا الفصل الربيعي، في طلب الغذاء الذي يوافق هذا الزمان. فتأخذ من أسرار المعاملات ما ليس للنفس فيها تلك المجاهدة الشاقة؛ فتشرع في السّنن والشرعيّات الّتي تعطيها المقامات العليّة مع عدم الشدّة والضيق كالاعتبارات والأفكار في المصنوعات وإحالة البصيرة على الصانع عند إجالة البصر في المصنوعات.

فإذا تحققت بهذا النظر سامِعها في الخروج إلى الفُرج والأنهار والمروج ومواضع النواوير والأزهار من الجبال والغياض، فلا تزال تجني ثمر الاعتبار والفكر والاستبصار على كثرة ما شاهدته من عوالر الأزهار والنوار، في الجبال والقفار، وشواطئ الأنهار، والتفكّر في الجنة وما أعدّ الله فيها لأوليائه؛ فإنّ زمان الربيع زمانها، وهي الدار الحيوان، فهي حارة رطبة؛ طبع الحياة. فإذا فكّر في هذا كلّه، حرّضه على الأعمال، وهون عليه شدائدها، لعظيم ما يرجوه من النعيم الدائم عند الله، فهذا هو زمان الشباب والاقتبال، وليس آخره كأوّله.

وأمّا زمان القيظ؛ فهو حارٌ يابسٌ؛ طبع النار. فينبغي لك أن يكون الغالب عليك أيّها السيّد في هذا الفصل: الفكر في حال الشيخوخة والضعف عن الأعمال الّتي لا يقدر عليها مَن كبر سنّه، والفكرة في جهنّم وشدّتها وسعيرها، وتنظُر في آية قوله: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ شُعِّرَتُ ﴾ وتفكّر في حرّ القيامة وعطشه أ، وطرد الناس عن قوله:

١ [الحج: ٥]

۲ [يونس: ۲۶]

۳ ي: تعطيهما

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ش: + الكريم.

٥ [التكوير: ١٢]

٦ ش: وعطشها

خوش کر دینے والی چیزیں اگاتی ہے ﴾ اور اُس کا کہنا: ﴿ یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی زیبائش اور آرائش عاصل کر لی ﴾ اُس نے اِس (آرائش) کو زمین کی حیات بنایا، لہذا بہار کے موسم میں نفسس کی حرکت الی غذا کی طلب ہونی چاہیے جو اس موسم سے موافقت رکھتی ہو۔ تا کہ وہ معاملات کے اُن اسرار کو عاصل کر سکے جن میں نفسس کے لیے مشقت والا مجاہدہ نہیں ؛ چنانچہ وہ اِن سنتوں اور شرعی معاملات کی ادائیگی میں لگارہے جو اسے مقاماتِ عالی عطا کریں، اور نفس پر اِن سنتوں اور شرعی معاملات کی ادائیگی میں نگارہے جو اسے مقاماتِ عالی عطا کریں، اور نفس پر عیرت کو صانع کی طرف لوٹانا۔

اگر تفس کو بیہ نظر میسر آئے تو اِسے کھلی فضاؤں، دریاوں، چراگاہوں، پہاڑوں اور دریاؤں جنگلات میں لہلہاتے پھولوں کی سیر کولے جا، یہ (نفس) پہاڑوں اور بیابانوں، ساحلوں اور دریاؤں میں پھولوں اور کلیوں کا مشاہدہ کرتے وقت اسی غور و فکر میں مبتلارہ، اور جنت کے بارے میں سوچے کہ اللہ نے اس میں اپنے دوستوں کے لیے کیا کچھ بنار کھا ہے؛ کیونکہ بہار کا موسم ہی جنت کا موسم ہی اور جنت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ گرم مرطوب یعنی فطرتِ حیات کے موافق ہے۔ جب وہ ان سب میں سوچے گا تو (یہ سوچ) اُسے نیک اعمال کی ترغیب دلائے گی، اِن اعمال کی خوانی اور جنتی ہوائیں گی، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں دائمی نعمتوں کا امید وارہے، یہی جوانی اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا موسم ہے، اور اس (موسم) کا آخر اس کے اول جیسا نہیں۔

جہاں تک موسم گرما کا تعلق ہے تو وہ مزاج آتش کی طرح خشک اور گرم ہے۔ لہذا اے سر دار! تجھے اس موسم میں بڑھاپے اور کمزوری کا سوچنا چاہے کہ بڑھتی عمر کے باعث اعمال کی ادائیگی میں کی آتی ہے، اسی طرح جہنم کی سختیوں، اس کی شدت اور آگ کا سوچ، اِس آیت میں غور کر: ﴿جب آگ بھرکائی جائے گی﴾ قیامت کی گرمی اور بیاس کا سوچ کہ لوگوں کو حوض فور کر: ﴿جب آگ بھرکائی جائے گا، اور (یہ کہ) لوگ پینے میں سند ابور ہوں گے۔ اسی طرح کی دوسری کالیف کا خیال ذہن میں رکھنا ہی اِس موسم میں تیرے نفس کی غذا ہونی چاہیے ؛ یہی سوچ اس موسم کے موافق اور عالم سعادت کے دخول کا ذریعہ ہے، اور یہی بہترین حالت ہے۔

الحوض، وإلجام العرق. فأمثال هذا ينبغي أن يكون غذاء نفسك في هذا الفصل؛ فإنّه يلائمه للالتحاق بالعالر السعادي، هذه حالة جيّدة.

وأمّا زمان الخريف؛ وهو الفصل الثالث، فهو بارد يابس؛ وهذا طبع الموت فينبغي أن يكون الغالب عليك في هذا الفصلِ في غذائك؛ التفكّر في الموت وسكراته، وغمراته، وهل يختم لك بالتوحيد أو بالشرك، وما تلقاه من خصميك ، ومِن نزع الملك روحَك الطبّة أو الخبيثة؟ وهل يُفتح لها بابُ السهاء أو لا؟ وهل تكون عند موتها في عليّين أو في سجّين؟ وأنّ ذلك أوّل موطن من ولادة الآخرة، وأنّ الدنيا اليوم حاملة بك، وهذا الجسم كالمشيمة للمولود، وبالموت تقع الولادة، ولهذا قال: ﴿ وَاللّهُ أَخْرَ جَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيئًا ﴾ وكذلك أنت اليوم، بالإضافة إلى ما يُفتَح لك من علوم الآخرة، وما تعاينه، وما أعدَّ الله لعبيده من الوعدِ والوعيدِ. فمثل هذا الفكر يكون الغالب عليك في زمان الخريف.

وأمّا زمان الشتاء؛ فإنّه بارد رطبٌ، وهو طبع البرزخ. فينبغي أن يكون غذاؤك في هذا الزمان الفكر في البرزخ بين المنزلتين: هل أنت ممّن يُعرَض على النار غُدُوًّا وَعَثِيًّا كَال فرعون؟ أو ممّن أَيُعرَض على الجنان، تعلق من رياض الجنة، وتتبوّأ منها حيث شئت كالمؤمنين؟ وتفكّر في الحسرة المستصحبة لك في البرزخ على ما ضيّعت من الأنفاسِ والأوقات؛ إمّا في المخالفات أو في المباحات، فتتمنّى في ذلك الوقت أن يردّك الله إلى الدنيا، وليس ذلك التمنّي بنافع لك، وليس الله برادّك؛ فتكثر حسراتك، وتتوالى عليك زفراتك.

ا ل: + لك.

۲ ش: خصيمك.

٣ [النحل: ٧٨]

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ي، ل: من.

ە ف: ثمر.

جہال تک موسم خزال کا تعلق ہے تو یہ تیراموسم ہے، یہ خشک اور ٹھنڈ ا ہے جو کہ موت کامزان ہے۔ لہذا تجھے چاہیے کہ اس موسم میں تیری نذا؛ موت، اس کی سکرات اور حالت خرع کے بارے میں تفکر ہو، اور کیا تیراخاتمہ تو حید پر ہو گایا پھر شرک پر؟ اور تو اپنے دونوں حریفوں سے کیا پائے گا، اور فرشتہ تیری پاک روح قبض کرے گایا خبیث؟ اور کیا (تیری) اس روح کے لیے آسان کے دروازے بھی کھولے جائیں گے یا نہیں؟ اور کیا تو مرنے کے بعد ملیمن میں جائے گایا حین میں؟ یہ ولادت ہو گا، آج دنیا تجھ سے حاملہ ہے، تیرا یہ جسم ویا، ہی جیسا جنین کے لیے آنول اور موت کے وقت تیری ولادت ہو گا، اس نے جسم ویا، ہی جا اس نے کہا: ﴿ اللّٰہ نے شمین تمہاری ماؤں کے بیٹوں سے ایسا نکالا کہ تم کچھ نہیں جانے شعب ان علوم کی نہیں جانے تھے ﴾ ان علوم کی نہیں جانے تیرا بھی بہی حال ہے جو آخرت میں تجھ پر کھالیں گے، یاجو تو دیکھے گا کہ اللہ نے اپنے سند آج تیرا بھی بہی حال ہے جو آخرت میں تجھ پر کھالیں گے، یاجو تو دیکھے گا کہ اللہ نے اپنے نہوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے موسم میں تجھ پر اسی سوخ کا کہ اللہ نے اپنے خواہے۔ خزال کے موسم میں تجھ پر اسی سوخ کا کہ اللہ نے اپنے کھالیہ ہونا جائے۔

جہاں تک موسم مرما کا تعلق ہے تو یہ مختڈ امر طوب ہے، جو کہ برزخ کامزاج ہے۔ اِس موسم میں تیری غذا برزخ کی دو منزلوں (یعنی قبر اور محشر) کے بارے میں سوچ ہونی چاہیے: کیا تو بھی آلِ فرعون کی طرح روزانہ صبح و شام آگ میں جھو نکا جائے گا؟ یا تجھے باغوں میں رکھا جائے گا، اور مومنین کی طرح تو جنت کے باغوں میں جہاں سے چاہے گا کھائے گا؟ اور برزخ میں لاحق اُس اور مومنین کی طرح تو جنت کے باغوں میں جہاں سے چاہے گا کھائے گا؟ اور برزخ میں لاحق اُس حسرت کا بھی سوچ کہ تو نے کئی سانسیں اور کتنے اوقات نافرمانی یا فضول مباح کاموں میں ضائع کے ، اُس وقت تو یہ خواہش کرے گا کاش اللہ تجھے دنیا میں واپس بھیج دے ، لیکن اُس وقت یہ تمنا کوئی فائدہ نہ دے گی ، اور نہ ہی اللہ تجھے واپس بھیج گا ؛ یوں تیری حسرتیں اور افسوس مزید بڑھ جائے کوئی فائدہ نہ دے گی ، اور نہ ہی اللہ تجھے واپس بھیج گا ؛ یوں تیری حسرتیں اور افسوس مزید بڑھ جائے کا گا

ا یعنی وہ جھِلّی جس میں وہ ولادت سے پہلے لیٹا ہو تا ہے۔

فإذا تيقنت، بالفكر الصحيح والعلم الراسخ، أنّ ذلك وقت الحسرة والتغابن، ولا ينفع، فتحرّضك على الجهدِ والاجتهاد في هذا الوقت؛ في حياتك الدنيا حيث تنفعك حسرتك إن تحسّرت، وتوبتك إن تبت، وندمك إن ندمت، كما قال - تعالى - ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المُوتُ قَالَ إِنِي تعلى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المُوتُ قَالَ إِنِي تعلى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المُوتُ قَالَ إِنِي تعلى البرزح، من تعلى المرزح، من الحياة الدنيا ليس منها، وإنّا هو من البرزح، من الدار الّتي لا ينفع فيها ما عمل فيها. فليكن غذاء نفسك هذا الغذاء في هذا الفصل؛ فإنّه نافعك إن شاء الله.

فإذا جمعت بين الغذاءين؛ فقد صحّ جسمك للمعاملات وصحّ عقلك للواردات، وكنت في كلّ زمان صاحب علم وعملٍ؛ وهو الذي حرَّ ضك الشرعُ عليه، وأمرك به، وندبك إليه.

فاسع أيّها السيّد في نجاة نفسك ونجاة رعيّتك. واعلم أنّ أهل دولتك إن عاشرتهم في الدنيا بالحقّ والعدل والإنصاف، ومشيتَ بهم على الطريقة الواضحة الشرعيّة؛ فإنّ الله - تعالى - يقيمهم لك يوم القيامة شهداء لك بالعدل وحسن النقيبة والسيرة والمعاشرة. وإن عدلت بهم إلى طريق المخالفات والمحظورات، انعكس عليك، وأوقفهم الحقّ يوم القيمة شهداء عليك بقبح السيرة وسوء المعاشرة. فالله الله تحفّظ. قال الله - تعالى -: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ وَالْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ أَلُهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَالْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ

الفرقان: ٧٠]

٢ [النساء: ١٨]

۳ ش: في.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ل: - يوم القيامة.

٥ [يس: ٢٥]

لہذا اگر بھے درست سوچ اور رائخ علم ہے یہ یقین ہو گیا کہ وہ افسوس اور پشیانی کا وقت ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر یہ سوچ بھے یہاں محنت اور کوشش پر اکسائے ؛ یعنی اس د نیاوی زندگی میں کہ یہاں تیری حسرت اگر تو حسرت کا اظہار کرے ۔ تیری توبہ ۔ اگر توبہ کرے ۔ اور تیری ندامت ۔ اگر نادم ہو ۔ بھے فائدہ پہنچائے گی، جیس کہ اس متعال نے فرمایا: ﴿ ہاں جس نے تیری ندامت ۔ اگر نادم ہو ۔ بھے فائدہ پہنچائے گی، جیس کہ اللہ ان کی برائیوں کو بھائیوں ہے توبہ کی، جو ایمان لایا اور نیک اعمال کے توبہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو بھائیوں ہے بدل دے گا ﴾ اور وہ متعال فرماتا ہے: ﴿ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو (ساری زندگی) گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان میں ہے کس کی موت کا وقت آن پہنچاتو کہتا ہے: میں اب توبہ کر تابوں ﴾ کیونکہ زندگی کی یہ آخری گھڑیاں اِس جہان سے نہیں بلکہ یہ تو برزخ میں سے جیں ؛ اور برزخ وہ گھر ہے جہاں کیا گیا کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ لہذا اِس موسم میں یہی سوچ تیرے نفسس برزخ وہ گھر ہے جہاں کیا گیا کوئی عمل فائدہ دے گی، ان شااللہ۔

اگر تونے دوغذاؤل کو جمع کیا تو تیرا جسم معاملات کے لیے اور تیری عقل وار دات کے لیے درست رہے گی، تو ہر موسم میں صاحبِ علم وعمل ہو گا؛ اِسی طرف شریعت نے تجھے بلایا، تحکم دیا اور ترغیب دلائی۔

اے سر دار! اپنے نفس اور اپنی رعایا کی نجات کے لیے کوشاں رہ۔ اور جان کہ اگر تونے و نیامیں اپنے اہل مملکت کے ساتھ حق، عدل اور انصاف کیا، انہیں اس داضح شرعی طریق پر جلایا، توروزِ قیامت اللہ تعالی انہیں تیرا گواہ بنائے گا اور یہ تیرے عدل، حسن معاشرت اور اچھے کر دار کی گواہی دیں گے۔ لیکن اگر تو ان کے ساتھ حق کی مخالفت اور ممنوع راستوں پر چلا ہو گا تو یہ تیرے خلاف کھڑے ہوں گے، اللہ تعالی روزِ قیامت انہیں تیری بدکر داری اور بُرے بر تاؤ کا گواہ بناکر کھڑا کرے گا۔ پس اللہ کانام لے اور نجی، اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ آئ ہم ان کے مونہوں پر مہر کا دیں گا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہمیں بتائیں گے، ان کی ناتگیں گواہی دیں گی جو کر توت وہ کیا کرتے تھے ﴾ اور فرمایا: ﴿ جس دن اُن کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کی ناتگیں گواہی دیں گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ﴾ اور فرمایا: ﴿ جس دن اُن کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کی ناتگیں گواہی دیں گی جو پچھا جائے گا ﴾ کرتے تھے ﴾ اور فرمایا: ﴿ ج موسم میں عمر کے لحاظ ہے جسم میں پچھ بیاریاں ظاہر ہوتی ہیں، اِسی جیسا کہ سال کے ہر موسم میں عمر کے لحاظ ہے جسم میں پچھ بیاریاں ظاہر ہوتی ہیں، اِسی جیسا کہ سال کے ہر موسم میں عمر کے لحاظ ہے جسم میں پچھ بیاریاں ظاہر ہوتی ہیں، اِسی

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وقال: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا﴾ ٢

وكما أنّه لكلّ فصل من فصول السنة علل وأمراض تحدث فيها، في الأبدانِ وعلى حسب السنّ، كذلك يكون في الروحانيّين علل. فلتنظر إلى الأغذية الروحانيّة التي رسمنالك في كلّ فصلٍ؛ فإنّ الشيء الذي يحول بينك وبين تناولها والأخذ فيها، فهو علّتك في ذلك كائناماكان، من غير تعيين أنت تعيّنه لنفسك؛ فإنّك تدري السبب الذي حال بينك وبين أخذ هذا الغذاءِ الذي فيه حياتك وصحّتك وبقاؤك.

وإنّها ذكرنا العلوم في الأغذية وسكتنا عن الأعمال، ولم نجعل العمل غذاءً فإنّ العمل لا يحيا به الرُّوح، وإنّها يحيا بالعلم الإلهيّ، والعلم الإلهيّ لا يظهر إلّا بالعمل فإذا أمرتُك باكتساب هذه العلوم الإلهيّة في هذه الأزمان المختلفة، فقد أمرتك بالأعمال. كمّا يقول الطبيب: يكون غذاؤك زيرباجًا، ومن المحال أن يتغذّى بقوله: زيرباجا، وإنّها في الزيرباج رُوحانيّة مودعة يؤدّيها إليك؛ فيقوم الجسم، فيأخذ اللحم وتضيف أليه السُّكر واللوز والزعفران والحلّ والفلفل ومن أفاوه الطيب ما تيسّر، وتركته على النار الليّنة المعتدلة حتّى يكون طبخه معتدلًا، فإذا استوى أنزلته وتناولته؛ فأعطاك روحانيّته، وهي الأمانة الّي أودع الله فيه لك، فحييت بها، وتقوّت صحتك، وبقي كلّ ما عمله الجسم، وخدم فيه، خرج ثفلا ترميه في المرحاض.

كذلك الأعمالُ تعملها، فتأخذ روحانيّتها من العلوم والدرجات، وتتركها كما تركت ثفل ذلك الطعام، في جهنّم على الكفّار؛ وهي المشاقّ والشدائد الّتي نلت في

النور: ٢٤]

٢ [الاسراء: ٣٦]

۳ ي: عللا وأمراضا.

٤ يخيف.

<sup>°</sup> ل، م: تركبه.

طرح روحانی بیاریاں بھی ہیں۔ لہذا ہر موسم میں اُس روحانی غذا پر غور کر جو ہم نے تجھے بتائی ؛
کیونکہ جو چیز بھی۔ تیرے تعین یااس کے بغیر۔ تیرے اور اس روحانی غذا کو اخذ کرنے میں رکاوٹ
بے، وہ چیز تجھ میں روحانی بیاری ہے ؛ بے شک تو اُس سبب سے بخو بی واقف ہے جو تیرے اور
اس غذا۔ جس میں تیری زندگی، صحت اور بقاہے۔ کے حصول کے در میان حائل ہوا۔

ہم نے علوم کو غذاؤں میں شار کیا اور اعمال کے بارے میں ظاموش رہے، ہم عمل کو غذا 
نہیں کہتے کیونکہ عمل سے روح کی زندگی نہیں، بلکہ روح تو علم الہی سے زندہ ہوتی ہے، لیکن علم الہی 
پھر عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ سوجب میں تجھے ان مختلف مؤموں میں علوم الہیہ کے حصول کا حکم 
دیتا ہوں تو میں تجھے اعمال کا حکم ہی دیتا ہوں۔ جیب کہ طبیب کہتا ہے: تو (خوراک میں) زیر باح 
استعال کر، مگر تو زیر باج کہنے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، بیٹک زیر باج میں وہ روحانیت رکھی گئی ہے 
جو وہ تجھ تک پہنچاتی ہے تو تیرا جسم ٹھیک ہوتا ہے، پس گوشت لے اور اس میں تھوڑی ہی شکر، 
بادام، زعفران، سرکہ، مرچیں اور تھوڑی سی خوشبوڈال، پھر اس کو در میانی آنی پر رکھ یہاں تک 
کہ یہ برابر پک جائے، جب برابر ہو جائے تو اسے اتار لے اور (ٹھنڈا) کر کے کھا لے۔ یہ 
(غذا) تجھے اپنی تا ثیر دے گی، یہ وہی امانت ہے جو اللہ نے اِس میں تیرے لیے رکھی، اِس (غذا) 
سے تجھے زندگی ملی اور تیری صحت بہتر ہوئی، پھر جسم جو پچھ اپنے استعال میں لا چکا اور جس سے 
فاکدہ اٹھاچکا، اس کے بعد باتی رہ جانے والا پھوک تو بیت الخلا میں چھینک دیتا ہے۔

اعمال بھی اسی طرح سے ہیں، تو اِن کی روحانیت یعنی علوم اور درجات اخذ کر تاہے، اور پھر ان کا پھوک کو پھینکا ؛ بیہ پھر ان کا پھوک کا فروں پر جہنم میں بھینک دیتاہے جیسا کہ تو نے اِس غذا کے پھوک کو پھینکا ؛ بیہ وہی سختیاں اور مسیبتیں ہیں جو تجھے اِن اعمال میں پیش آئیں ؛ جیسے صبح کو اٹھنا، مسجد جانا یاراہِ خدا میں نکلنا، سرد موسم میں پوراوضو کرنااور تمام ناپہندیدہ اعمال وغیرہ۔ یہی تو د نیا کے وہ شرعی اعمال ہیں

تلك الأعمال؛ من القيام في الأسحارِ، والسّعي إلى المساجدِ، وفي سبيل الله، وإسباغ الوضوء في السّبرات، وجميع المكاره. وهي هذه الأعمال الشرعيّة في الدنيا فتتركها كلّها، ولا تنقلب إلى الآخرة إلّا بلطائفها الّتي أودع الله فيها، الّتي قد رأيت هنا عيونها في قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا﴾ وواتَّقُوا الله وَيُعَلّمُكُمُ اللهُ ﴾ الله كُمُ

فكما أنّ الغذاء الجسماني لم تقدر أن تصل إليه حتى تعمل سببه، كذلك هذا الغذاء الروحاني لا تصل إليه حتى تعلمه، وأيسر أعماله أن تأكله؛ فأكله عمل، وإن عمله خادم، فلا بدّ من تحريك أسنانك فيه، وتسخير اللسان، والأحناك والأسنان والحلقوم، والمريء، والمعدة، والمعاء، والكبد، وحينئذ يسري منه فيك روح حياة، وليس إذا أكله غيرك يحصل لك منه شيء.

فكذلك هذا الغذاء الروحاني لابد أن تكون أنت المتناول له بنفسك، وحينئذ يعطيه الله لك. فها أعمى أكثر الناسِ عن إقامة هذه النشأة الروحانية بهذا الغذاء الإلهي عن هذا العمل الشرعي!. وقد علمنا قطعًا أنّ الجسم يحشر يوم القيمة على صورة عملِه، والنفس على صورة عِلمها. فالسعيد من حَسَّنَ صورتيه، وجمع بين كلمتيه. فهذا هو الغذاء الذي يحصل من جهة الأعمال.

واعلم - وفَّقك الله وسدَّدك - أنَّ كلِّ محدَث فلا بدُّ له من غذاء يتغذى ٢ به،

۱ ي: بلد.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ف: تلتفت.

٣ [العنكبوت: ٦٩]

٤ [البقرة: ٢٨٢]

٥ ل، م، ف: حتى عمل سببه. ي: كتب أول عمل ثم بدلت بعملت.

٦ م: هو.

٧ ي، م: يغتذي.

جن سب کو تو جھوڑ دے گا، اور آخرت میں یہ صرف اپنے لطائف کی صورت میں ہی ظاہر ہوں گے جو اللّٰہ نے ان میں رکھے، جن کے حقائق (کی ایک جھلک) تو یہاں اس قول میں دیکھے چکا: ﴿جو لوگ ہماری کوششش میں لگے رہتے ہیں، انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں ﴾ ﴿اللّٰہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللّٰہ شمصیں سکھائے گا﴾ ^^

جیب کہ جسمانی غذا کے حصول کے لیے بچھے کام کرنا پڑتا ہے، اِسی طرح روحانی غذا کے حصول کے لیے بچھے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، سب سے آسان کام تو اِس (غذا) کو کھانا ہے؛ کھانا ہجی عمل ہے چاہے خادم ہی کیوں نہ کھلائے، لیکن پھر بھی دانتوں سے چبانا پڑے گا اور زبان، تالو، حلق، معدہ، جگر، آنت کو اپنا کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی اس (غذا) سے روحِ حیات تیرے اندر سرایت کرے گی، کسی دوسرے کے کھانے سے بچھے اِس کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

یہ روحانی غذا بھی اسی طرح ہے ہے کہ جب تک تواسے خود نہیں لے گا تب تک اللہ اس کا فائدہ تجھ تک نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ عمل شرعی سے حاصل اس الہی غذا سے اس روحانی نثات کی اقامت میں کس قدر اندھے ہیں۔ ہمیں یہ قطعی علم ہے کہ روزِ قیامت جسم اعمال کی صورت پر اور روح علم کی صورت پر اُٹھائی جائے گی۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے اپنی ان دونوں صورتوں کو خوبصورت بنایا، اور ان دونوں کلموں (ست یعت اور طریقت) کو جمع کیا۔ یہ ہے وہ غذا جو اعمال کی جہت سے حاصل ہوتی ہے۔

جان لے -اللہ تجھے توفیق دے اور تیری مدد کرے -ہر محدث (مخلوق) کو غذا کی ضرورت ہے کہ اِسی میں اُس کی بقاہے ۔ یہ بھی جان لے کہ میکائیل تمام حسی غذاؤں اور رزق پر امین ہیں، تیرے جسم میں اس کی مثال جگر ہے، کہ جگر ہی تمام جسم کو غذا دیتا ہے، اسی طرح اسرافسیال تیرے جسم میں اس کی مثال جگر ہے، کہ جگر ہی تمام جسم کو غذا دیتا ہے، اسی طرح اسرافسیال

فيه بقاؤه. واعلم أنّ ميكائيل هو الأمين على الأرزاق والأغذية كلّها المحسوسة، ويقابله منك الكبد، فهو الذي يعطي الغذاء لجميع البدن، وكذلك إسرافيل يغذّي الأشباح بالأرواح، وجبريل يغذّي الأرواح بالعلوم والمعارف.

فكلّ موجود يكون بقاؤه مربوطا بأمر مّا، فذلك الأمرُ هو غذاؤه. كالجوهر غذاؤه بالعرض؛ فلا بقاء له دونه، وكذلك الجسم بالتأليف، وكذلك العقل ببعض العلوم الضروريّة، وكذلك الهيولى بالصّور. فلا يزال الروح القدسي متعطّشا لبقائه في وجوده، وبقاؤه بالعلوم الإلهيّة فهي غذاؤه، ولهذا قال الله - تعالى - لنبيّه - عليه السلام -: ﴿وَقُلُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ثم رآه في صورة الغذاء المحسوس على ما خرّجه البخاري في صحيحه، قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: «أريت كأنّي البخاري في صحيحه، قال: العلم "من أظفاري، ثمّ أعطيت فضلي عمر. قالوا: أتيت بقدح لبن فشربته حتّى خرج الريّ من أظفاري، ثمّ أعطيت فضلي عمر. قالوا: في أوّلته يا رسول الله؟ قال: العلم "، وشَرِبَه ليلة إسرائه وقيل له: «هو الفطرة أصاب الله بك أمتك".

فينبغي لك - أيّها السيّد الكريم - أن تكون مع الله تعالى على حكم تدبيره - سبحانه - في بادية ملكه، ولا تتأنَّ في استجلاب غذاء الأرواح، فإنّك مأمور بسؤال الزيادة منها، فإنّ الأرواح لا تشبع من العلوم أبدًا. وقد عُرِّفنا بذلك فقال - عليه السلام -: «منهومان لا يشبعان: طالب علم، وطالب دنيا» ولا تطلب من العلم ما تأخذه من تحت قدمك، وإنّها اطلب منه الرحمة الّتي اختص بها عبادَه الذين أفردهم إليه والعلم الذي خصّهم به؛ وهو العلم اللدني. فإنّ علوم المعاملة، وإن لطفت وعلت، فإنّها علوها وجماها، وحسنها ولطفها، بالنظر إلى علوم الأفكار المدنسة بحكم النظر العقلي والافتكار، وهذه وراءً طورِ العقل، فنورها أجلى ومرآتها أصفى.

ا [طه: ۱۱٤]

٢ ش : + الله.

صورتوں کو ارواح سے غذاد ہے ہیں، اور جبرائیل ارواح کو علوم اور معارف سے غذاد ہے ہیں۔
ہر موجود کی بقا کی سب سے وابستہ ہے، اور یہی سبب اُس کی غذاہ ہے۔ جیسے جوہر عرض کی غذاہ ہے؛ اور اِس کے بغیر (عرض) کی کوئی بقا نہیں۔ اِسی طرح جسم کی بقا جڑے رہنے ہے،
عقل کی ضروری علوم ہے، اور ہیولی کی صورتوں ہے۔ یہ پاک روح وجود میں ہمیشہ اپنی بقا کی بیاسی رہتی ہے، اور اِس کی بقاعلوم الہیہ ہے ہے؛ یہی اِس کی غذاہیں۔ اِسی لیا اللہ تعالی نے اپنی بقا کی بیاسی رہتی ہے، اور اِس کی بقاعلوم الہیہ ہے ہے؛ یہی اِس کی غذاہیں۔ اِسی لیا اللہ تعالی نے ایپ نی علیائی رہتی ہے، اور اِس کی بقاعلوم الہیہ ہے ہے؛ یہی اِس کی غذاہیں۔ اِسی لیا میں ذکر کیا؛ رسول اللہ فی غذا کی صورت میں بھی دیکھا، جیس کہ امام بخاری نے سیح جناری میں ذکر کیا؛ رسول اللہ طفی کے خرمایا: "مجھے دکھایا گیا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اِسے بیا یہاں محابہ نے نو چھا: یا رسول اللہ! آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو صائب بھی آپ نے دودھ پیاتو آپ کو کہا گیا: یہ فطرت ہے، اللہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو صائب بنائے گا۔

اے معزز سر دار! تجھے چاہے کہ اِس غیر آباد مملکت میں اللہ سبحانہ کی تھم کر دہ تدبیر کے ساتھ چل، اور ارواح کی غذا (یعنی علم) کے حصول میں سستی مت دکھا، کیونکہ تجھے اس میں اضافے کے سوال کا تھم ہے، بے شک ارواح کبھی علوم سے سیر نہیں ہوتیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا، آپ عَلَیْکِا کا ارشاد ہے: "دو طرح کے لوگ بھی سیر نہیں ہوتے: ایک طالبِ علم اور دوسرا طالبِ دیا۔ " آمر کبھی اُس علم کا طلب گار مت بن جو تو اپنے قد مول کے پنچ سے پائے، " وہ بلکہ اُس سے دہ رحمت مانگ جو اُس نے اپنے اُن بندول سے مخصوص کی جنہیں خود سے مخصوص کیا، اور وہ علم جو صرف اُنہیں دیا؛ یہ " علم ملہ نی ہی ہے۔ علومِ معاملہ اگر چہ لطیف اور رفیع ہیں، گر اِن کی رفعت اور جمال، حسن اور لطافت تو غور و فکر والی عقلی نظر سے نجس علوم افکار کی طرف نظر کرنے ہے، یہ (علوم لدنیہ) تو عقل کی سرحد سے پُرے ہیں، لہذا اِن کا نور اُجلا اور آئینہ زیادہ صاف شفاف ہے۔

ولكنّ العلوم اللدنّيّة التي لريقترن بتحصيلها عمل مع استصحاب العمل ، والفرقان بينهما بيّن، فإنّ علوم الأعمال الهممُ متعلّقة بها، ولهذا أنت على مدرجة مِن مدارجها وهي علوم السعادة.

وهذه العلوم الّتي نبّهتك عليها؛ علوم لدنّية موقوفة على الامتثال المطلق الذي لم يدنّسه المخلوق بكدّه، وإن كان الحقّ أكده، ولكن ثمّ لطيفة الكسب يطلع سَحابه على مرآة الروح، فإنّه انبعاث سفليّ من عالر الهوئ، حيث صعود الأبخرة وتولّد السحاب. وكلّ ما دخل تحت العناصر فإنّ التغيير يسرع إليه، إلّا أن يكون صاحبه قويّ المحافظة على الموازنة في الحركات والسكنات والمطاعم والمشارب، يحفظ بذلك رتبة الاعتدال، فحينئذ إذا تخلّص له هذا المقام يكون سعيدًا. وهذه العلوم لا تحتاج إلى شيء من هذا الحفظ البشري من أجل العناية. من هذا الحفظ البشري من أجل العناية.

١ ف: العلم.

٢ ف: الكشف.

٣ ف: + على.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> ف: وعلى.

٥ م: بلغت قراءة.

لیکن علوم لدنیہ جن کے حصول کے لیے عمل نہ کیا گیا حالا نکہ ان میں بھی عمل ہے، ان دونوں (علوم معاملہ اور علوم لدنی) کے در میان فرق واضح ہے، بیشک علوم اعمال والوں کی توجہ ان علوم سے متعلق ہوتی ہے، اور بیہ سب علوم سے متعلق ہوتی ہے، اور بیہ سب سے کسی در جے پر ہے اور بیہ سب سعادت والے علوم ہیں۔

اور به دوسرے علوم جن کی جانب میں نے تیر کی توجہ مبذول کروائی ؛ یہ علوم لَدُنی ہیں جو مطلق فرمانبر داری پر موقوف ہیں، مخلوق نے اپنی کوشش سے انہیں ناپاک نہیں کیا، حالا نکہ حق نے انہیں ثابت کیا، لیکن یہاں لطیف کسب ہے جس کا بادل روح کے آئینے پر چھا جاتا ہے، یہ خواہش کے عالم کا ایک سفلی پھیلاؤ ہے، جہاں بخارات اٹھتے اور بادل بنتے ہیں۔ ہر وہ شے جو عناصر کے تحت ہے تو وہ تبدیلی کی زد میں ہے، ہاں اگر یہ شخص حرکات و سکنات اور کھانے پینے مناصر کے تحت ہے تو وہ تبدیلی کی زد میں ہے، ہاں اگر یہ شخص حرکات و سکنات اور کھانے پینے میں مضبوطی سے میزان کی حفاظت کرنے والا ہو، کہ مقامِ اعتدال کو قائم رکھ سکے، اُس وقت جب اسے یہ مقام حاصل ہوا تو وہ خوش بخت ہو گا۔ اِن علوم اللہ یہ کو عنایت خداوندی کے سبب یادر کھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

## الباب السابع عشر في خواصّ الأسرار المودّعة في الإنسان، وكيف ينبغي أن يكون السالك في أحواله

في هذا الباب أودعتُ المضاهاة. وهو اعلى خمسة أبواب.

اعلموا يا أصحاب القلوب المتعطّشة إلى أسرار الغيوب، أنّه ما أضيف شيء إلى شيء، بأيّ وجه كان من وجوه الإضافات؛ من إضافة تشريف واختصاص، أو مُلكِ أو استحقاق، ولا دَلّ دليل على مدلول، ولا رأى راء لمرئيّ، ولا سمع سامع لمسموع، إلّا لمناسبة. غير أنّه قد تظهر فتُعرف لقربها، وقد تخفى فتُجهل لبُعدِها؛ وهي على قسمين: ظاهرة، وباطنة.

فالظاهرة؛ يعرفها أهل الظاهرِ إذا نظروا وحقّقوا، والباطنة؛ لا تُعرف أبدًا بالنظر، وإنّ معرفتها موقوفة على الوهب الإلهيّ؛ وهذا هو طور النبوّة والولاية، والفصل بينهما لا خفاء به، فإنّ النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - متبوع تابعه الولي، ومقتبس من مشكاته، وبظاهر من ضرب المناسبة الظاهرة، ووقع الخطاب ثبتت ومقتبس من متبد الخلق بها.

فقالوا: الله موجود، ونحن موجودون، فلولا معرفتنا بوجودنا مَا عرفنا معنى

۱ ف: هي.

٢ ل، م، ي: أربعة وصححت في الحاشية إلى حمسة.

۳ ش: ومظاهره.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ف: بثبت،

<sup>°</sup> ي، ف، ل: الذي.

٦ ي: - الحلق.

# ستر ہواں باب انسان میں رکھے گئے خاص اسرار، اور سالک کو اپنے احوال میں کیسا ہونا چاہیے

میں نے اس باب میں مثابہت رکھی ہے، اور اس کے پانچ (ذیلی) ابواب ہیں۔

اسرارِ غیوب کے پیاسے دل والو! یہ جانو کہ جب بھی کوئی شے کسی دوسری شے سے منسوب ہو، اور ایسا اضافت کے کسی بھی رخ سے ہو؛ چاہے یہ اضافت ِ تشریف و اختصاص ہو، یا اضافت ِ ملکیت و استحقاق، اور جب کوئی دلیل مدلول پر دلالت کرے، اور دیکھنے والا کوئی شے اضافت ِ ملکیت و استحقاق، اور جب کوئی دلیل مدلول پر دلالت کرے، اور دیکھنے والا کوئی شے دیکھے، سننے والا کوئی بات سے، تو یہ سب ایک مناسبت سے ہوتا ہے۔ ہاں بعض اوقات یہ دیکھے، سننے والا کوئی بات ہے، تو یہ سب ایک مناسبت سے ہوتا ہے۔ ہاں بعض اوقات بی در مناسبت) ظاہر ہوتی ہے تو اپنے قرب کے باعث جانی جاتی ہے، لیکن جب ظاہر نہیں ہوتی تو اپنی دُوری کے باعث او جمل رہتی ہے ؟ ایک دو قسمیں ہیں:

۱- ظاہری مناسبت، ۲- باطنی مناسبت۔

ظاہری مناسبت وہ ہے جسے اہلِ ظاہر غور و فکر سے جان جاتے ہیں، جبکہ باطنی مناسبت غور و فکر سے بھی نہیں جبکہ باطنی مناسبت غور و فکر سے بھی نہیں جانی جاتی، بلکہ اِس کی پہچان وہب الہی پر موقوف ہے ؛ یہی تو نبوت اور ولایت کا دائرہ ہے، اِن دونوں (یعنی نبوت اور ولایت) کا فرق کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بیشک نبی مسلیم پیشک کی اتباع کی جاتی ہے ؛ ولی آپ کی اتباع کر تا ہے، اور آپ کے نور سے روشنی پاتا ہے، ظاہری مناسبت کی ضرب اور خطاب کے و قوع سے ان عقائد کا اثبات ہو تا ہے کہ مخلوق کو جن سے مکلف کیا گیا۔

ان کا کہنا ہے: اللہ بھی موجود ہے اور ہم بھی موجود ہیں، اگر ہمیں اپنے وجود کا علم نہ ہوتا اور ہم وجود کے معنی نہ جان پاتے تو یہ کیسے کہتے کہ باری تعالیٰ بھی موجود ہے۔ اِسی طرح جب اُس نے ہم میں صفت ِ علم کو تخلیق کیا تو ہم نے اُس کے لیے علم کو ثابت کیا کہ وہ عالم ہے، اِسی طرح

الوجودِ حتى نقول: إنّ الباري موجودٌ. وكذلك لمّا خلق فينا صفّة العلم أثبتنا له العلم، وأنّه عالم، وهكذا الحياة بحياتنا، والسمع والبصر والكلام؛ بكلام نفوسنا لا بأصواتنا وحروفنا، والقدرة والإرادة. وكذلك سائر الأسماء كلّها من الغنى والكرم والجود والعفو والرحمة كلّها موجودة عندنا، فلمّا سمّى لنا نفسه بها عقلناها، فها عقلنا منه غير ما أوجده فينا، وما عدا ذلك فعِلمنا به من جهة السلب؛ وهو ليس كذلك.

القِدم ليس بصفة إثبات، وإنّما معناه: لا أوّل له في وجوده، فتعلّق العلم بنفي الأوّليّة عنه، وعلمناها أيضا؛ فإنّ الأوّليّة موجودة عندنا حقيقة، والنفي عندنا معلوم منّا بفقد أشياء منّا بعد وجودها فينا، أوضحها انتقالنا من حال إلى حال، ومن مكان إلى مكان، ومن نظر إلى نظر، فقد عرفنا حقيقة النفي وحقيقة الأوّليّة.

ثمّ حملنا النفي على الأوّليّة ووصفنا الحقّ بها، وهي صفة سلب، وقد يعلم الشيء بنظيره وبضدّه، وقال – عليه السلام –: «من عرف نفسه عرف ربّه» فأثبتُ له من الصفات ما خلق فيّ لا غير؛ فهذه معرفة. وبقيت معرفة السلب الّتي بها امتاز عنّا، فأخذنا الصفات الّتي ثبت بها حدوثنا وعبوديّتنا وإخرَاجُنا من العدم إلى الوجود ونفيناها عنه، ولر نجد له صفة إثبات معيّنة ليست عندنا نعرفه بها، لكن نعرف أنّه على حكم ليس نحن عليه، ثابت له. فلولا هذه المناسبة ما صحّت لنا عقيدة ولا عرفناه أصلا.

ثم بعد هذا، وإن عرفناه بها وصفَنا، فإنّ هذه الصفات في حقّنا تعقبها الآفات والأضداد، وهي له باقية لا يعقبها ضدّ ولا آفة. وعرفنا هذا ببقائنا عليها زمانين

١ ف: ما خلقه.

حسیات ہماری حیات ہے، اور ساعت، بصارت، کلام - ہمارے نفوس کے کلام سے نہ کہ ہمارے حروف اور آوازوں سے - قدرت اور ارادہ ہے۔ اسی طرح وہ تمام اسا یعنی کہ غنا، کرم، جود، عفو اور رحمت وغیرہ، یہ سب ہم میں موجود ہیں، سوجب اُس نے ہمارے لیے خود کو اِن (اسا) سے موسوم کیا تو ہم انہیں سمجھ گئے، ہم اِن (اسا) میں سے وہی سمجھ جو اِس نے ہم میں ایجاد کیا، اور باقی اساکو ہم نے سلب (یعنی نفی) کے راستے سے جانا؛ کہ وہ ایسانہیں۔

قديم ہوناا ثباتی صفت نہيں، بلکہ اِسس کا مطلب ہے: کہ وجو دمیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو، لہذاعلم کا تعلق اُس سے اولیت کی نفی ہوا، اور ہم نے بھی اِسے یو نہی جانا ؛ کیونکہ ہمارے ہاں اولیت حقیقتاً موجود ہے، اسی طرح ہم نفی کو اس طرح سے جانتے ہیں کہ اسٹیا پہلے ہمارے یاس تھیں اور پھر کھو گئیں، اس کی وضاحت ہمارا ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور نظریات کا تبدیل ہوناوغیرہ ہے، لہذاہم نفی اور اولیت کی حقیقت جان گئے۔ پھر ہم نے نفی کو اولیت سے پہلے رکھااور حق کو اِس سے موصوف کیا، یہ سلبی صفت ہے، بینک کوئی چیز اپنی جیسی (چیز) یا اپنی الٹ چیز ہے ہی پہچانی جاتی ہے، آپ عَالِیسِّلاً کا فرمان ہے: «جسس نے اینے نفسس کو پہچانا اُس نے اپنے رب کو پہچانا"لہذا میں اُس کے لیے وہی صفات ثابت کر تاہوں جو اُس نے میرے اندر رکھیں، ان کے سوانہیں ؛ یہی معرفت ہے۔ اب صرف معرفت سلب باقی بچی جس میں وہ ہم سے جداہے،لہذا ہم نے وہ صفات لیں جن سے ہمارا حادث ہونا، غلام ہونا اور عدم سے وجود میں آنا ثابت ہو تاہے اور اُس سے اِن (صفات) کی نفی کی، ہم اُس کی ایس کوئی متعین اثباتی صفت نہیں جانتے جو ہمارے یاس نہ ہو اور جس سے ہم اُسے پہچان سکیس، لیکن ہم ب جانتے ہیں کہ وہ (ان حادث صفات میں بھی) ایسے حکم پر ہے جو اسی کے لیے ثابت ہے اور جو ہارے لیے نہیں۔ اگر یہ مناسبت نہ ہوتی تو ہاراعقیدہ درست نہ ہوتا اور ہم (اسے) بھی نہ جان یاتے۔

بھر ان سب باتوں کے بعد، کہ ہم نے اسے ویسا جانا جیسا اس نے بتایا، لیکن میہ صفات جب

فصاعدًا، فقد عرفناصفة البقاء، فأصحبناه تلك الصفة النزيهة المقدّسة. وهذا الباب يطول، وقد أوضحناه لبيّنًا في «كتاب إنشاء الجداول» وهو كتاب شريف بيّنتُ فيه المعارف بالأشكال ليقرب إلى الأفهام، فهذا ضرب من المناسبة الظاهرة والمضاهاة في الحضرة الإلهيّة.

وأمّا المناسبة الباطنة: فوكّلناك فيها إلى نفسك؛ فإنّها تدرَك بالمجاهدات في المشاهدات.

وبقيت لنا المضاهاة الثانية التي بين الإنسان والعالم؛ وقد بسطنا القول فيه في أكثر كتبنا، ولنذكر منه هنا فصلا قريبا جامعًا يحوي على كليّاته وأجناسه، وأمرائه الذين لهم التأثير في غيرهم. ولولا ما قصدنا في كتابنا هذا طريق الإشارة والتنبيه لضربناله دوائر على صور الأفلاك وترتيبها، ونجعل لكلّ فلكٍ في العالم ما يقابلها من الإنسان بخاصيّة ذلك الفلك، ويدور الخلق كلّه على أربعة عوالم: العالمُ الأعلى، وعالم الاستحالة، وعالم عارة الأمكنة، وعالم النسب.

ولكل واحد من هؤلاء العوالرغاية، فجميع ما يحتوي عليه العالر الأعلى من العالم الكبير عشرون حقيقة، وعالم الاستحالة خمس عشرة حقيقة، وعالم عمارة الأمكنة أربع حقائق، وعالم النسب عشر حقائق؛ وهي كلّها في الإنسان موجودة. وهذه هي الأمّهات، وهي تسعة وأربعون حقيقة.

وكذلك الإنسان. فالعالر محصور في ثمانٍ ° وتسعين حقيقة ممّا يقتضيه خلقه، ثمّ زاد الإنسان على العالر بالسرّ الإلهيّ المبثوث فيه، الذي صحّ له به الاستخلاف

۱ ص ۷۳.

۲ ف: - هنا.

٣ ش: كلّهم.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ف: عالم.

٥ ل، م، ي، ف، ش: ثمانية.

ہم میں ہوتی ہیں تو انہیں نقائص اور اضداد اکا سامنار ہتا ہے، جبکہ حق تعالی کے لیے یہ ذاتی ہیں، اور اسے کسی نقص اور ضد کا سامنا نہیں۔ ہمیں یہ اُس وقت معلوم ہوا جب ہم کچھ دیر ان (صفات) پر باقی رہے، یوں ہمیں صفت بقاکا پتا چلا، سو ہم نے اِس پاک مقدس صفت کو حق تعالی سے منسوب کیا۔ یہ ایک طویل باب ہے جے ہم نے وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب "انشاء الجداول" میں ذکر کیا ہے، یہ ایک بلند مرتبت کتاب ہے جس میں میں نے معارف کو خاکوں سے واضح کیا ہے تا کہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ظاہری مناسبت اور حاضر تِ اللی سے مشابہت کی چند مثالیں تھیں۔

جہاں تک باطنی مناسبت کا تعلق ہے تواس میں ہم تجھے تیرے نفس (یعنی روح) کے سپر د کرتے ہیں ؛ کیونکہ اس کاإدراک مجاہدات میں مشاہدات کے ساتھ ہو تاہے۔

اب ہمارے لیے انسان اور عالم کے در میان دوسری مشابہت باقی بچی ؛ ہم نے اپنی اکثر کتب میں اس کا تفکیل ذکر کیا ہے، یہاں بھی ہم ایک جامع باب میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کی کلیات، اجناس اور اِس کے اُن حگام پرشتمل ہو گا جن کی تا ثیر دوسروں میں ہے۔ اگر اس کتاب میں ہمارا مقصد اشارہ کر نااور آگاہی بخشانہ ہو تا تو ہم اس کے لیے افلاک کی صور تیں اور ان کی ترتیب کے حساب سے دائر نے بناتے، کائنات میں موجود ہر فلک کا انسان میں موجود راس فلک کی خاصیت سے موازنہ کرتے، (جان لے) تمام مخلوقات کا دار و مدار چار عوالم پر ہے: ا – عالم افافت۔ اعلی، ۲ – عالم آباد کاری، ۲ – عالم اضافت۔

ان عوالم میں سے ہر (عالم) کی انتہاہے، لہذاعالم اکبر میں عالم اعلیٰ بیں حقیقتوں پرمشتمل ہے، عالم تغیر پندرہ حقیقتوں پر، عالم آباد کاری چار حقیقتوں پر، اور عالم اضافت دس حقائق پر؛ بیہ سب حقائق انسان میں موجود ہیں۔ یہی امہات ہیں، جو (کل ملاکے) اُنچاس حقائق ہوئے۔

انسان بھی اسی طرح ہے۔ چنانچہ یہ کائنات ابنی تخلیق کے تقاضوں پر اٹھانوے حقائق میں محصور ہے، پھر انسان اس میں پھونکے گئے راز الہی کی بدولت کائنات سے (ایک حقیقت) زائد

ا جیسے ہماری زندگی کو موت کا سامنا ہے، ہماری قدرت کو عجز کا سامنا ہے۔

وتسخير ما في السهاوات وما في الأرض، فجاء الأمر كلّه تسعة وتسعون، مَن أحصاها دخل الجنّة، والموقي مائة، المهيمن على كلّ شيء، وهو الحقّ.

فالوجود كلّه مائة، الموقي مائة منها الاسم الأعظم، وكذلك الجنة مائة درجة، الموقي مائة منها جنة الكثيب الذي ليس فيه نعيم إلّا الرؤية، وليس لمخلوق فيه دخول إلّا وقت النظر؛ هو حضرة الحقّ. وهذه أسرار عجيبة نبّهناك عليها لتعرف منزلتك من الموجودات. وإنّ النار مائة درك الموفي مائة منها درك الحجاب؛ وهو محلّ المشاهِد إذا ارتد ورجع؛ فإنّه يهوي في جهنّم، وينزل في دركاتها على مقابلة الدرج الذي سقط منه. فأعلى عليّين يقابل أسفل سافلين، قال الله تعالى -: ﴿لَقَدَ خَلَقْنَا اللهِ نَسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويم ﴾ فما بعده أحسن منه ﴿ثُمّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ فما بعده أسفل. منه أسفل منه أسفل. منه أسفل. منه أسفل منه أسفل. منه أسفل منه أسفل. منه أسفل منه أ

#### (العالر الأعلى)

ثمّ نرجع ونقول: فأمّا العالر الأعلى، فأعلاه لطيفة الاستواء؛ وهي الحقيقة الكلّية المحمّديّة، وفلكها الحياة، ينظر إليها من الإنسان لطيفته والروح القدسي. ثمّ في العالر العرش، ينظر إليه من الإنسان الجسم. ثمّ في العالر الكرسي بنجومه ، يَنظُر إليه من الإنسان الخسم القدمين فكذلك النفس علّ الأمر إليه من الإنسان النفس علّ الأمر والنهي، والمدح والذمّ. ثمّ في العالر البيت المعمور، ينظر إليه من الإنسان القلب. ثمّ والنهي، والمدح والذمّ. ثمّ في العالر البيت المعمور، ينظر إليه من الإنسان القلب. ثمّ

۱ ف: دركة.

٢ ل، م، ف، ش: التي.

۴ [التين: ٤]

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> [التين: ٥]

<sup>&</sup>lt;sup>ه</sup> ل، ف، ش: +منه.

٦ ص ٧٤.

۷ ي، ف: الكرسي وشطب على كلمة بنجومه. ك، ش: - بنجومه.

ہے، اسی (رازِ اللی) کی بدولت اِس کی خلافت درست ہوئی، زمین و آسان میں سب کچھ اس کے لیے مسخر ہوا، لہذا میہ سارا معاملہ ننانوے حقائق تک پہنچا، جس نے ان کا شار کیا تو وہ جنت میں داخل ہوا، اِن (حقائق) کو پوراسو (۱۰۰) کرنے والاحق تعالیٰ ہے جو ہر چیز پر المہین ہے۔

وجود سارے کا سارا سو (۱۰۰) ہے، اور اسے سو (۱۰۰) کرنے والا اسم اعظم ہے، اسی طرح جنت کے سو (۱۰۰) درجات ہیں، اور اِن کو سو (۱۰۰) کرنے والا درجہ کثیب جنت ہے جس میں صرف دیدار الہی کی نعمت ہوگی، اور مخلوق صرف دیدار کے وقت ہی وہاں جا سکے گی ؛ یہی بارگاہ حق ہے۔ یہ بہت عجیب اسرار ہیں، ہم نے اسی لیے تیری توجہ اس جانب مبذول کر وائی تاکہ تو موجو دات میں اپنی قدر پہچانے۔ اسی طرح دوزخ کے بھی سو (۱۰۰) در کات ہیں، اس کا سوال (۱۰۰) در کہ حجاب ہے ؛ یہ اُس مشاہدہ کرنے والے کا مقام ہے جو مرتد ہو کر لوٹ جائے ؛ وہ جہنم میں گرتا جائے گا، اور جنت کے اس درجے کے مقابل ۔ جس سے وہ گر اہو گا۔ اِس کے در کات میں اثر تا جائے گا، اور جنت کے اس درجے کے مقابل ۔ جس سے وہ گر اہو گا۔ اِس کے در کات میں اثر تا جائے گا۔ ۹۵ پی اعلی علیمین اسفل السافلین کے مقابل ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے : ﴿ہم میں اُر تا جائے گا۔ ۹۵ پیل اعلیٰ علیمین اسفل السافلین کی طرف لوٹایا ﴾ لہذا اِس سے بہتر بیئت نہیں ہو سکتی ﴿پُورِ اَسْ اِسْ السافلین کی طرف لوٹایا ﴾ لہذا اِس سے بہتر بیئت نہیں ہو سکتی ﴿پُورِ اَسْ اِسْ اِسْ السافلین کی طرف لوٹایا ﴾ لہذا اِس سے بہتر بیئت نہیں۔

# عالم اعلى:

ہم اپنی بات کی طرف لوٹے ہیں اور کہتے ہیں: جہاں تک عالم اعلی کا تعلق ہے، تو اِس کا بلند
ترین مقام لطیفہ استواہے ؛ اور یہی حقیقہ الکلیہ المحمدیہ ہے، اِس کا فلک حیات ہے، انسان میں
ان دونوں کی مثال اس کا لطیفہ اور روح قدسی ہے۔ پھر کائنات میں عرمش ہے، انسان میں اِس کی
نظیر جہم ہے۔ پھر کائنات میں سستاروں کے ساتھ کرسی ہے، اِنسان میں اس کی مشال نفس اور
اس کی قوتیں ہیں، چو نکہ یہ دو قد موں کی جا ہے اِسی طرح نفس امر وہنی، مدحت و مذمت کی جا
ہے۔ پھر کائنات میں بیت المعمور ہے، انسان میں اِس کی مثال قلب ۲۹ ہے۔ پھر کائنات میں
فرشتے ہیں، اور انسان میں اس کی نظیر ارواح ہیں، اور باتی مراتب بھی اسی طرح ہیں۔
پھر کائنات میں زحل اور اس کا فلک ہے، انسان میں اِن دونوں کی مثال قوتِ علمی اور

في العالر الملائكة، ينظر إليها من الإنسان أرواحه، والمراتب كالمراتب.

ثمّ في العالم زحل وفلكه، ينظر إليها من الإنسان القوّة الذاكرة ومؤخّر الدماغ. ثم في العالم المشتري وفلكه، ينظر إليها من الإنسان القوّة الذاكرة ومؤخّر الدماغ. ثم في العالم الأحر وفلكه، ينظر إليها من الإنسان القوّة العاقلة واليافوخ ثم في العالم الشمس وفلكها، ينظر إليها من الإنسان القوّة المفكّرة ووسط الدماغ. ثمّ في العالم الزّهرة وفلكها، ينظر إليها من الإنسان القوّة الوهميّة والروح الحيواني. ثمّ في العالم عطارد وفلكه، ينظر إليها من الإنسان القوّة الخياليّة ومقدَّم الدماغ. ثمّ في العالم القمر وفلكه، ينظر إليها من الإنسان القوّة الحسيّة والحواسّ. فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائره من الإنسان.

#### (عالر الاستحالة)

وأمّا عالم الاستحالة، فمنه الفلك الأثير، وروحه الحرارة واليبوسة، ينظر إليهما من الإنسان الصفراء، وروحها القوّة الهاضمة. ثمّ في العالم فلك الهواء، وروحه الحرارة والرطوبة، ينظر إليهما من الإنسان الدَّم، وروحه القوّة الجاذبة. ثمّ في العالم فلك الماء، وروحه البرودة والرطوبة، ينظر إليهما من الإنسان البلغم، وروحه القوّة الدافعة. ثمّ في العالم فلك التراب، وروحه البرودة واليبوسة، ينظر إليهما من الإنسان السوداء، وروحها القوّة الماسكة.

### (طباق الأرض)

وأمّا الأرض فسبع طباق: أرض سوداء، وأرض غبراء، وأرض حمراء،

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> ش: ومراتب.

٢ ش: + ومقدم الدماغ.

۳ ي، ش، ك: المريخ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> م: ينظر إليها من الإنسان القوة الغضبية وفلكهما الكبد.

لفس ہے۔ پھر کائنات میں مشتری اور اس کا فلک ہے، انسان میں ان دونوں کی مثال قوت یاد داشت اور دماغ کا پچھلا حصہ ہے۔ پھر کائنات میں مرتخ اور اس کا فلک ہے انسان میں اس کی مشال قوت عاقلہ اور یافوخ (Vertex) ہے۔ پھر کائنات میں سورج اور اس کا فلک ہے، مشال قوت عاقلہ اور وسط دماغ ہے۔ پھر کائنات میں زہرہ اور اس کا فلک ہے، انسان میں ان کی مثال قوت تفکیر اور وسط دماغ ہے۔ پھر کائنات میں عطارد اور اس کا فلک انسان میں ان کی مثال قوت وہمی اور روح حیات ہے۔ پھر کائنات میں عطارد اور اس کا فلک ہے، انسان میں ان کی مثال قوت خیالی اور دماغ کا اگلا حصہ ہے۔ پھر کائنات میں چاند اور اس کا فلک ہے، انسان میں ان کی مثال قوت حسیہ اور حواس ہیں۔ یہ عالم اعلی کے چند طبقات اور فلک مثالی میں ان کی مثال قوتِ حسیہ اور حواس ہیں۔ یہ عالم اعلی کے چند طبقات اور انسان میں ان کی مثالی میں بیں۔

# عالم تغير:

جہاں تک عالم تغیر کا تعلق ہے، تو اس میں فلک ِ ایتھر ہے، اس کی روح حرارت اور خشکی ہے، انسان میں اس کی مثال صفر ااور اس کی روح قوت ہاضمہ ہے۔ پھر کائنات میں فلک ِ ہوا ہے، اس کی مثال خون ہے اور اِس کی روح قوت ِ اِس کی روح قوت ِ اس کی مثال خون ہے اور اِس کی روح قوت ِ جاذبہ ہے۔ پھر کائنات میں فلک ِ آب ہے، اِس کی روح ٹھنڈ ک اور رطوبت ہے، انسان میں اس کی مثال بلغم ہے، اور اِس کی روح قوت ِ دافعہ ہے۔ پھر کائنات میں فلک ِ خاک ہے، اس کی مثال بلغم ہے، اور اِس کی روح قوت ماسکہ ہے۔ اس کی روح ٹھنڈک اور خشکی ہے، انسان میں اس کی نظیر سودا ہے، اور اس کی روح قوت ماسکہ ہے۔

### زمین کے طبقات

زمین سات تہوں والی ہے: ا-ارض سوداء (سیاہ زمین) ۲-ارض غبراء (گرد آلود زمین) ۳-ارض غبراء (گرد آلود زمین) ۳-ارض سا-ارض حمراء (سرخ زمین) ۳-ارض صفراء (زرد زمین) ۵-ارض بیضاء (سفید زمین) ۲-ارض زرقاء (نیلی زمین) ۲-ارض خضراء (سبز زمین) انسان میں ان کی مثالیں جسم کی تہیں ہیں مثلاً جلد، چربی، گوشت، رگیں، پیٹھے، اعصاب اور ہڈیاں۔

وأرض صفراء، وأرض بيضاء، وأرض زرقاء، وأرض خضراء، ينظر إليها من الإنسان طبقات الجسم؛ وَالجلد، والشّحم، واللحم، والعروق، والعصب، والعضلات، والعظام.

#### (عالر التعمير)

وأمّا عالر عمارة الأمكنة، فمنه الروحانيّون، ينظر إليها من الإنسان القوى الّتي فيه. ثمّ في العالر الحيوان، ينظر إليه ما يحسّ من الإنسان. ثمّ في العالر النبات، ينظر إليه ما ينمو من الإنسان. ثمّ في العالر الجماد، ينظر إليه ما لا يحسّ من الإنسان.

### (عالرالنسب)

وأمّا عالم النّسب، فمنه العَرض، ينظر إليه من الإنسان: أسود وأبيض، وما أشبه ذلك. ثمّ في العالم الكيف، ينظر إليه من الإنسان: صحيحٌ وسقيم. ثمّ في العالم الكمّ، ينظر إليه من الإنسان: سِنّه عشرة أعوام، وطوله خمسة أذرع. ثمّ في العالم الأين، ينظر إليه من الإنسان: الأصبع موضعها الكفّ، الذراع موضع اليد. ثمّ في العالم الإضافة، الزمان، ينظر إليه من الإنسان: تحرّك وجهي وقت تحريك رأسي. ثمّ في العالم الإضافة، ينظر إليه من الإنسان: هذا أعلاه، هذا أسفله. ثمّ في العالم الوضع، ينظر إليه من الإنسان: لغته ودينه. ثمّ في العالم أن يفعل، ينظر إليه من الإنسان: أكله. ثم في العالم أن ينفعل، ينظر إليه من الإنسان: أكله. ثم في العالم الختلاف الصور في الأمّهات؛ كالفيل والحمار والأسد والصّرصر، ينظر إليه من الإنسان القوّةُ الّتي تقبل الصّور المعنويّة من مذموم ومحمود: هذا فطِن فهو فيلٌ، هذا بليد فهو حمارٌ، هذا شجاع فهو أسدٌ، هذا جبان فهو صر صر.

فهذه مضاهاة الإنسان بالعالر الكبير مستوفى مختصرًا، فما بقي له شيء. فما له لا يسعى في تخليص نفسه من رقّ الشهوات، كما حصل له أشرف المراتب في الوجودِ

## عالم آباد كارى:

جہاں تک عالم آباد کاری کا تعلق ہے، توروحانی مخلوقات اسی عالم سے ہیں، انسان میں اس کی مثال اُس میں موجود قوتیں ہیں۔ پھر کائنات میں حیوانات ہیں، انسان میں اِسس کی مثال محسوسات ہیں۔ پھر کائنات میں نباتات ہیں، انسان میں اِسس کی مثال نمو پانے والے اعضا ہیں۔ پھر کائنات میں جمادات ہیں، انسان میں اس کی نظیر غیر محسوسس اعضا ہیں۔

## عالم اضافت:

جہال تک عالم نسبت یا اضافت کا تعلق ہے تو اِس میں عمرض ہے، انسان میں اِس کی مثال: سیاہ، سفیدیا اس جیسا ہونا ہے۔ پھر کائنات میں کیفیت (کیف) ہے، انسان میں اس کی نظیر: صحت مندی اور پیاری ہے۔ پھر کائنات میں مقدار (الکمّ) ہے، انسان میں اس کی نظیر اس کی عمر: مثلاً • اسال، اور قد (یانچ بازو) ۵ فٹ، ۷ انچ وغیرہ ہے۔ پھر کائنات میں جگه (أین) ہے، انسان میں اس کی مثال: انگلیاں متھیلی پر اور ہاتھ بازو پر ہیں۔ پھر کائنات میں وقت (الزّمان) ہے، انسان میں اس کی نظیر: میر اسر گھماتے وقت میرے چہرے کا گھو مناہے۔ پھر کائنات میں اضافت (الاضافة) ہے، انسان میں اس کی مثال: یہ اُس سے اوپر اور یہ اِس سے نیچے ہے۔ پھر کائنات میں وضع (الوضع) ہے، انسان میں اس کی مثال: اس کی زبان اور دین ہے۔ پھر کائنات میں افعال (أن يفعل) بين، انسان مين اس كي مثال: اس كا كھانا ہے۔ پھر كائنات مين انفعال (أن ينفعل) ہے، انسان میں اِس کی مثال: اسے مارا جائے تو وہ مرجاتا ہے، اور کھانے پینے سے اس کی بھوک اور بیکس کامناہے۔ پھر کائنات میں امہات میں صور توں کا اختلاف ہے ؛ جیسے ہاتھی، گدھا، شیر ،جھینگر وغیرہ، انسان میں اِس کی مثال وہ قوت ہے جو محمود اور مذموم معنوی صورتیں قبول کرتی ہے: یہ ذہین ہے تو ہاتھی ہے، یہ کند ذہن ہے تو گدھاہے، یہ بہادر ہے تو شیر ہے، یہ بزدل ہے توجینگر

یہ ہے انسان اور عالم اکبر کے در میان ایک مکمل مختفر مشابہت، اب اِس کے لیے پچھے نہیں ہوات کی غلامی سے آزاد کیوں نہیں کر واتا؟ کہ

فيحصل أسنى المراتب السعادية.

### (الأسرار المودعة في الإنسان)

وأتا الأسرار المودعة في الإنسان فكثيرة جدّا؛ منها ما يرجع إلى مزاجه ووضعه الطبيعي، ومنها ما يرجع إلى حاله ووضعه الإلهيّ. ونحن نحتاج في هذا الكتاب إلى ذكر بعض من أسراره الإلهيّة الروحانيّة، وإن خالطها من المزاج أمر يسير فليس غرضنا.

ويظهر سلطان هذه الأسرار بالتنزّلاتِ الإلهيّة بوساطة أروح القدس على الروع ، بأسرار الولاية على الوليّ وأسرار النبوّة على النبيّ: ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ وقد ذكر النبيّ – عليه السلام أ – ضُروب التنزّلاتِ بالغتِّ والغطِّ، وجعل أشَدَّهُ عليه فيه صَلْصَلة الجرس، لاختراق النور الملكي ظلمة هذا التركيب الطبيعي حتى يصل بذاته إلى النُورِ الروحي الذي في الإنسان فيُلقِي إليه، فباشتغال الرُوح معه تَنْخَدِر الجوارح، ويَنحَرِفُ الطَّبع، ويتغيَّرُ المزاج؛ فإنّ الجسم اشتغل عنه حافظه بها يُلقَى إليه.

فإذا انْصَرفَ عنه النور الملكي سُرِّيَ عنه، وقد عرق جبينه واحرَّ وجهه، وقام كأنّه تنشط من عقال، وهو قوله: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ ^ وكان أهون

۱ ف: بواسطة.

٢ ل، م، ف، ش: الروح.

٣ [النور: ٤١]

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> ش: صلى الله عليه وسلم.

<sup>&</sup>lt;sup>٥</sup> م، ف: ينخرق. ش: تنخرق.

٦ ش: + قد.

۷ ي، ك: نشيط.

<sup>^ [</sup>الشعراء: ١٩٣]

جیسے اِسے وجود میں بلند مراتب حاصل ہوئے اِسی طرح (سعادت مندی) میں بھی بیش قیت مراتب پاتا۔

## انسان میں رکھے گئے راز

انسان میں بہت سے رازر کھے گئے ہیں ؛ اِن میں سے چند اِس کے مزاج اور طبیعی حالت کی طرف لوٹے ہیں ، اور پچھ اِس کے حال اور خدائی حالت سے متعلق ہیں۔ اِس کتاب میں ہم انسان کے چند روحانی الہی اسرار کا تذکرہ کرنا چاہیں گے ، اگر اِس میں مزاج کی چند باتیں بھی آ جائیں تو مخصک لیکن یہ ہماری عنسرض نہیں۔

ان اسرار کی قوت شعور میں روح القدس کے واسطے سے تنزلات الہید کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، ولی پر اسرار ولایت سے اور نبی پر اسرار نبوت سے: ﴿ ہر ایک نے اپنی صلوۃ اور تسبیح جان لی ﴾ نبی علیتیا نے اِن تنزلات کی تھپ تھپاہٹ کو غت اور غط سے تعبیر کیا، اور ان میں سے خود پر سخت ترین کو گھنٹی کی آواز سے تشبید دی، کیونکہ نورِ ملکی اِس طبیعی ترکیب کی ظلمت چاک کر تا ہے یہاں تک کہ اپنی ذات کے ساتھ انسان میں موجود نورِ روحی تک پہنچ جاتا ہے، پھر اِسے القاکر تا ہے، جب روحِ (انسانی) اِس کے ساتھ مشغول ہوتی ہے تو اعضا شل ہو جاتے ہیں، مزاح القاکر تا ہے اور طبیعت ہو جھل ہوتی ہے؛ کیونکہ جسم کی محافظ (روح) اِس سے بے پر وا ہو کر القا سنجالنے میں مشغول ہوتی ہے۔ اور طبیعت ہو جسے کے بر وا ہو کر القا سنجالنے میں مشغول ہوتی ہے۔

اورجب وہ فرشتہ آپ سے دور ہوتات آپ سے سختی دور ہوتی، اُس وقت تک آپ کاما تھا

پینے میں سٹ رابور اور چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ ایسے کھڑے ہوتے جیسے (کسی نے آپ کو باندھ رکھا تھا اور) گویا ابھی آزاد ہوئے ہیں، اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿روح الامین اس (قرآن) کے ساتھ آپ کے دل پر اتر اہے ﴾ القائے وحی کاسب سے کم تکلیف دہ طریقہ یہ ہوتا کہ آپ کے سامنے (فرشتہ) انسانی صورت میں ظاہر ہوتا اور آپ اُس کی بات س لیتے ؛ جیسا کہ عام طور پر کلام کیا جاتا ہے، اولیا اللہ کے لیے یہی شیریں مشرب ہے۔

ما يُلَقِي عليه إذا تمثّل له رجُلا فيأخذ مِن جهة سمعه؛ وهي المحادثة، ولأولياء الله في هذا مشرب شهيٌّ.

ومتى اشتدًّ الحال على الإنسان وغاب عن الوجودِ الحسّي، فإن حصل له في تلك الغيبة علم يعقله هناك، ويَعقِلُه إذا رجع ويعبِّر عنه على قدر ما أعطاه الله من العبارة؛ فذلك هو الحال الإلهيُّ. ويجد القلب عند الإفاقة سرورًا، وربّها عَرَتُه أبرِدة، فذلك حال صحيح. وإن غُيِّب، ثمّ رُدَّ ولم يجد شيئًا إلّا أنّه أخذ عنه بقبضة قُبِضَ عليه؛ لذلك حال صحيح. وإن غُيِّب، ثمّ رُدَّ ولم يجد شيئًا إلّا أنّه أخذ عنه بقبضة قُبِضَ عليه؛ لم تثمر له فائدة، ولكن غاب عن حسّه، فهذا حال من المزاج لمّا مَي القلب بالذكر أو بالتخيّل صَعِدمنه بخار من التجويف الكثير الروح إلى الدماغ، فحجب العقل ومنع الروح الحيوانيّ من السريان، ورَمي بصاحبه كالمصروع. فهذا حال صحيح ولكن من المزاج اليس فيه فائدة. ولهذا إذا سألته يقول لك: رأيت كأني كُسِيتُ بُرُنسًا أسود، وسحابة مرّت على عيني، فغبت؛ وهو ذلك البخار الذي ذكرناه.

وأمّا الحال الثالثُ الكذّاب؛ هو الذي يَعْقِل صاحبُه أهلَ مجلسه، ولريَغِبُ عن نفسه ولا عن حسّه، ويتحرّك ولاسيّما في مجالس السماع. فهذا صاحب وسوسة وحديث نفس، سخر به الشيطان، فكلّ ما يلقَى إليه يتخيّل أنّها علوم، وهي سُمُوم، فلا يعَوَّل على كلّ ما يخاطَبُ به في هذه الحالة؛ فإنّها حالة شيطانيّة، وإنّه ليس في قوّة الشيطان أن يُغيّبك عن حسّك ثمّ يلقي إليك وتعقل عنه.

وإنّما هُو على أحد وجهين، على البدل: إمّا أن يُغَيّبك ٣٣ مثل الصّرع، ولكن لا يلقي إليك شيئا؛ لأنّه لا يجد من يأخذ عنه. وإمّا أن لا يغيّبك ٣٣ ويُلقي إليك وأنت مع حسّك، وقد كَسَا باطنك شيئًا من حرارة، وتوهّم، واستطلاع إلى بعد، وضرب من استعداد لخطاب. فإذا عرف أنّه قد تمكّن منك في هذا المقام ألقى عليك خطابا

اك: الكبير، ش: ولكثير.

۲ ل، م: يفنيك.

۳ ش: إليك.

جب انبان پر حسال کی سختی ہواور وہ حسی وجود ہے بہ پرواہو جائے، اگر اِس غیبیت میں اُسے کوئی ایبا علم ملے جے وہ وہاں بھی سمجھااور ہوش میں آنے کے بعد بھی ذہن نشین رکھا پھر جس قدر اللہ کی عطاہے بیان کی قدرت ہوئی اتنا بیان بھی کیا، تو یہی (ورست) اہی عال ہے۔ ہوش بحال ہونے پر دل (اطمینان اور) سرور محسوس کرتا ہے، بعض اوقات اِسے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، یہی صحیح حال کی نشانی ہے۔ اگر وہ بے خود ہوا پھر ہوش میں آنے پر اُسے بچھ محسوس نہ ہوا، بس ایبالگا کہ کسی غیر مرئی طاقت نے اسے اپنے قابو میں کیا جس کا اِسے کوئی فائدہ نہ ہوا، بس ایبالگا کہ کسی غیر مرئی طاقت نے اسے اپنے قابو میں کیا جس کا اِسے کوئی فائدہ نہ ہوا، بس اور کے داخلی حصے میں بخارات دماغ کی طرف کثرت سے اٹھتے ہیں، یوں عقل پر پر دہ آ جاتا ہے اور روحِ حیات کو سر ایت سے روک دیا جاتا ہے، ایب شخص پاگلوں کی سی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ بھی درست حال ہے لیکن یہ مزاج کی عطا ہے، اور جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اِس لیے جب توایسے مخص سے پچھ یو چھتا ہے تو وہ کہتا ہے: میں نے دیکھا جسے کوئی جمھے سیاہ ٹو پی پہنارہا تھا، اور میر ک انگھوں میں غبار چھاگیا، اِس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا، یہ وہیں بخارات ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔

تیسر ااور جھوٹا حال ہے ہے کہ ایسا شخص اہل مجلس کی باتیں سمجھ رہا ہوتا ہے، اُس پر بے ہوشی اور حواس جاتے رہنے کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی، یہ بہت حرکت کرتا ہے خاص طور پر محافلِ ساع میں۔ یہ صاحبِ وسوسہ اور نفس کا غلام ہے، سشیطان بھی اس پر ہنتا ہے، اس پر (شیطان کی طرف ہے) جو کچھ القا کیا جاتا ہے یہ انہیں علوم تصور کرتا ہے، جبکہ یہ توشموم (بعنی زہر) ہے۔ لہذا اِس حالت میں اِسے جو بھی بتایا جائے وہ (بات) قابل بھر وسانہیں ؛ کیونکہ یہ سشیطانی حالت ہے اور سشیطان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ تجھے تیرے حواس سے الگ کر کے تجھ پر پچھ القا کرے، جسے قوسمجھ بھی حائے۔

بلکہ وہ تو تیرے ساتھ اِن دوصور توں میں سے کوئی ایک معاملہ کر تاہے: ا- یا تووہ تیرے حواس معطل کر کے تجھے مثل پاگل بنا تاہے، لیکن تجھ پر کچھ القانہیں کر تا؛ کیونکہ اِس بے ہوشی میں وہ تجھ پر کیسے القاکر تاہے، میں وہ تجھ پر کیسے القاکر تاہے،

فتُحِسَّ بمواقع الخطاب في نفسك على حسب ما يلقي إليك، فتخبر عمَّا وجدتَه، فإخبارك أنّك وجدتَ هذا في نفسك صحيح، وكونك أن تنسب ذلك إلى الحقّ باطلٌ.

وربّها يقول لك في مواقع خطابه: «عبدي إنّني أنا ربّك، لا تنظر إلى غيري فأحجبك، ولا تنظر إليّ إلّا بي، فإن نَظرتَ إليّ بك أشركتَ، فأنا الناظر والمنظور»، وما أشبه هذا النوع من الخطاب. ويقنع إبليس منك أن تعتقد أنّ ذلك من الله فيستولي عليك وتصير محلّا له طول عمرك.

فلو علِمتَ أنّ مخاطبة الحقّ لا تترك إحساسًا، وليست بالوهم ولا بالتخيّل ولا بالاستعداد والانتظار، لعلمتَ ببقاءِ حسِّك مع النّك مع مَنْ يجانِسُك، مُحدَثُ مثلك، يريد أن يَسْخَرَ بك. وأكثر ما يجدُ هذا أصحابُ السماع والوجدِ ومَن غلب عليه الوهم والتخيُّل. فعليك بالفناءِ المحضِ، وإنْ لرتجد شيئا فهو أسْلَم من الفتنة، فإن وجدت فيه شيئا فهو المطلوب وارتفع التلبيس، فلا مدخل هنالك لإبليس.

فهكذا ينبغي أن تكون أيّها المريد، وأن تعرف هذه الأسرار من نفسك، ولا تكن من الجهالة؛ بحيث أن يَعْرِف منك غيرُك ما لا تعرفه من نفسك.

ثمّ لتَعلم أنّ الروحانيّين ليس لهم إلقاءُ الأمرِ والنهي، وإنّها لهم التخصيص والإخبار؛ لأنّه لا فائدة لأمرهم. فإذا استولَت عليك روحانيّة تدبّرك فانظر؛ فإن أمرَتُك ونهتك بضرب من العبادات فتلك شيطانيّة؛ فالهرُب عنها وأكثِر من الذكر وقراءة آية الكرسي وسورة البقرة. وإن لم تأمرك ولكن تُخبِرك؛ فأنت فيها على الاحتمال بين أن يكون شيطانًا أو غير ذلك، وتميّز بينهما سُرعَة التنوُّع في الإلقاء؛ بأن يلقي

اي، ك: معك. ف: - مع. ش: لعلمت أنك ببقاء حسك مع من يجانسك.

٢ ش: التحضيض.

۳ م: بي*ن* أن.

اُس نے تیرے باطن کو گرمی، وہم، دور سے مطلع ہونے کی خواہش (لیعنی کشف) اور خطاب کے لیے تیار کیا۔ جب وہ جان گیا کہ اب وہ تجھ پر اِس مقام میں مکمل کنٹر ول رکھتا ہے تب وہ تجھ پر اِس مقام اس مکمل کنٹر ول رکھتا ہے تب وہ تجھ پر اِس مقام اللہ خطاب القاکر تاہے، اور تو اپنے نفسس میں خطاب کو ویساہی واقع ہو تا محسس کر تاہے جیسا تجھ پر القاہوا، پھر تُوجو محسوس کر تاہے وہ بتاتا ہے، تیرایہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ تجھے اپنے نفسس میں ایسا محسوس ہوا، لیکن تیرااے حق سے منسوب کر ناٹھیک نہیں۔

ہوسکتا ہے کہ (سشیطان) دورانِ خطاب تجھے یوں کہے: "اے میرے بندے! بیشک میں بی تیرا ربّ ہوں، میرے سواکسی کو مت دیکھ، نہیں تو میں تجھے مجوب کر دوں گا، اور میری طرف بھی مجھ بی سے نظر کر، اگر تونے اپنے نفس سے میری طرف نظر کی تو شرک کیا، کہ میں بی ناظر (نظر کرنے والا) اور منظور (جس کی طرف نظر کی جارہی ہے) ہوں" یا اِس طرز کی دیگر باتیں۔ ابلیسس تجھ سے اتنا بی چاہتا ہے کہ تو یہ (خطاب) اللہ کی طرف سے سمجھ، وہ تجھ پر مسلط رہے اور تو اپنی ساری عمر اس کا جائے (خطاب) رہے۔

اگر تجھے یہ علم ہوتا کہ خطابِ حق ہوشُ نہیں رہنے دیتا اور نہ یہ وہم، تخیل، استعداد اور انظار سے ہوتا ہے، تو تُو جانتا کہ ہوش میں رہنے ہوئے تو اپنے ہم جنس کے ساتھ تھا؛ اپنے جیسے محدث کے ساتھ، جو تیرا تماشا بنانا چاہتا ہے۔ ایسااکٹر اُن اصحابِ سماع و وجد کے ساتھ ہوتا ہے جم جن پر وہم اور تخیل کا غلبہ ہو۔ تجھے فنائے کلی کی طرف جانا چاہیے، اگر تجھے پھر بھی پچھ حاصل نہ ہواتو یہ فننے میں پڑنے سے بہتر ہے، لیکن اگر تجھے پچھ حاصل ہواتو وہی مطلوب ہے، بیشک شک دور ہوااور یہاں سشیطان کا بھی کوئی و خل نہیں۔

اے مرید! تجھے ایسا ہی ہونا چاہیے ، اِن اسر ار کو خود سے جان ، اور جاہلوں میں سے مت بن ؛ کہ کوئی دوسر الجھے دیکھ کر وہ جان جائے جو تو خود سے بھی نہ جانتا ہو۔

پھریہ بھی جان لے کہ روحانی معاملات میں امرونہی نہیں، بلکہ ان میں تخصیص اور خبریں ہوتی ہیں؛ کیونکہ اُنہیں حکم دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سوجب کوئی روحانیت تجھ پر حاوی ہو کر تیری تدمیر کرے تو غور کر؛ اگر تو یہ تجھے چند عبادات کا حکم دے یا اُن سے روکے تو سمجھ جا کہ یہ سشیطانی (معاملہ) ہے؛ اِس سے بھاگ اور کثرت سے ذکر الہی، آیت الکرسی اور سورہ البقرة

شيئا، ثمّ شيئا آخر، ثمّ آخر '، فهو روح شيطان. ' وإن استمرّ أمرٌ واحدٌ فإنّك معه في حال الفتنة أيضًا. فلا تَقْبَل من الإلقاء إن أردتَ الصّحيح، إلّا ما حصل لك في حال الفناء الكلّي من غير تمثيل و لا حسّ سوى مجرّد الفهم منك بها يكون منه.

وسرّ المشاهدة للبهت. وسرّ الكشف للعلم. وسرّ البقاءِ للأدب. وسرّ الفناء للتوحيد. وسرّ القبض للافتقار. وسرّ البسط للسؤال. والأسرار كثيرة، وفيها ذكرناه دواءٌ نافع لمن استعمله.

فلنذكر "خواص الأحجار الإنسانيّة:

#### (حجر البهت)

فمن ذلك حجر البَهّتِ. وهو حجر عزيز فيه غُبرَةٌ، ومحلّه بحر الظّلمات، وله أسرار عجيبة. وهو نكتةٌ ذاتيّةٌ في القلب كمِثل الإنسانِ في العين، الذي هو محلّ الرؤية، وكالسَّاعة في الجمعة كما قال – عليه السلام –، وقد مُثَلَّتُ له الجمعة مرآة وفيها نكتة سوداء وأخبر أنها الساعة الّتي في الجمعة. فإذا كان الرانُ على القلبِ، لم يظهر لهذا الحجر وجودٌ. وجميع الأرواح الّتي في الإنسان، مِن عقل وغيره، إنّها هو مترقّبُ لمشاهدة تلك النقطة، فإن انصَقَل القلبُ بالمراقبة والذكر والتلاوة بدَتْ تلك النقطة، فإذا بدتْ ما لها ما تقابل سوى حضرة الحقّ الذاتيّة، فيَنتَشِر من ذلك الحجر نورٌ من فإذا بدتْ ما لها ما تقابل سوى حضرة الحقّ الذاتيّة، فيَنتَشِر من ذلك الحجر نورٌ من

ام: شيئا آخر. ل، ف: - ثم آخر.

۲ ف، ش: شیطانی.

۳ م: فلتذكر.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ش: + التي.

پڑھ۔ ۹۹ ہاں اگریہ بچھے تھم نہ دے لیکن بچھ بتائے ؛ تب بھی یہ اختال ہے کہ یہ خاطر سٹیطانی یا ربانی ہوں کتی ہے ، ان دونوں کی بیجان القامیں سرعتِ تنوع سے کر ؛ مثلاً یہ پہلے بچھ القاکرے ، پجر بچھ اور ، پجر بچھ اور توسیجھ جا کہ یہ سٹیطانی روح ہے۔ لیکن اگر ایک ہی بات جاری رہے تب بھی تواس کے ساتھ فتنے والی حالت میں ہی ہے۔ لہذا اگر تو درست القاچا بتا ہے تو صرف وہی القاقبول کر جو تجھے فنائے کلی کی حالت میں جس اور تمثیل کے سواتیری مجر د فہم کی صورت میں اُس کی طرف سے حاصل ہو۔

مشاہدے کاراز حیرانی کے لیے ہے، کشف کاراز علم کے لیے ہے، بق (یعنی اس کے حضور ہوش میں ہونے) کاراز ادب کے لیے ہے، فناکاراز توحید کے لیے ہے، قبض کاراز وقت جی کے لیے ہے، اور بسط کا راز سوال کے لیے ہے۔ اسرار تو بہت ہیں، لیکن جو ہم نے ذکر کیا اس میں بھی استعال کرنے والے کے لیے نفع بخش دوا ہے۔

## پھروں کے خواص:

اب ہم انسانی پھروں کے خواص کا تذکرہ کرتے ہیں:

### سنگ حیرانی

اِن میں ایک (حجو البَهنت) سنگ حیر انی ہے، یہ ایک نایاب پتھر ہے جس میں غبار کے بادل ہوتے ہیں، اِس کا مقام بحر ظلمات ہے اور اس میں عجب راز ہیں۔ یہ دل کا نکتہ واتی ہے جیسے انسان آئھ کے تل میں ہے، اور آئھ نظر کی جاہے، یا جیسے جمعہ کی وہ ساعت (جس میں دعا قبول ہوتی ہے) جیسا کہ آپ علیائیا ہے نہ بتایا، آپ کے سامنے جمعہ ایک شیشے کی شکل میں آیا تو اُس میں ایک سیاہ نکتہ تھا، بتایا گیا یہی جمعہ کی وہ گھڑی ہے۔ لیکن اگر دل پر "الزان" (یعنی غفلت) کا پر دہ ہوتو آس پتھر کا وجو د ظاہر نہیں ہوتا۔ انسان میں موجو د تمام ارواح۔ (یعنی قوتیں) جمیسے عقل بر دور دیگر۔ اِس نکتے پر اپنی نظر جمائے رکھیں ہیں۔ جب دل ذکر، تلاوت اور مراقبے سے صاف اور دیگر۔ اِس نکتے پر اپنی نظر جمائے رکھیں ہیں۔ جب دل ذکر، تلاوت اور مراقبے سے صاف شفاف ہوتا ہے تو یہ نکتہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اور جب حاضر سے حق الذاتی کے سوا پکھ بھی اِس کے شفاف ہوتا ہے تو یہ نکتہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اور جب حاضر سے حق الذاتی کے سوا پکھ بھی اِس کے

أجل التجلّي، فيسري في زوايا الجسم فيُبهَتُ العقل وغيره، ويبهرهم ذلك النور المنفهق من ذلك الحجر وشَعشَعانه، فلا يظهر لهم تصريفٌ ولا حركةٌ؛ لا ظاهرة ولا باطنة، ولهذا سُمَّيَ حجر البَهْتِ.

فإذا أراد الله أن يبقي هذا العبد أرسل على القلب سحابة كونٍ مَّا تُحُول بين النور المنفهق من تلك النكتة وبين القلب، فيتَشَمَّر النور إليها منعكسًا وتسرح الأرواح والجوارح، وذلك هو التثبيت. فيبقى العبد مشاهدًا من وراء تلك السحابة لبقاء الرسم، وبقي التجلي دائهًا لا يزول أبدًا في ذلك الحجر، ولهذا نقول كثيرا: إنّ الحق ما تجلّى لشيء قطّ، ثمّ انحجب عنه بعد ذلك، ولكن تختلف الصفاتُ، ولنا في هذا المعنى أبيات، منها:

لَّا لَـزِمْتُ قَرْعَ بَابِ اللهِ كُنْتُ المَرَاقِبَ لَرَ أَكُنْ بِاللَّاهِي حَنَّى بَدَتْ لِلْعَيْنِ سُبْحَةُ وَجْهِهِ وَإِلَىٰ هَلُمَّ لَرُ تَكُنْ إِلَّا هِـــي

وكذلك من كتب الله في قلبه الإيهان، فإنه لا يمحوه أبدا، ولهذا قال: ﴿ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيهَانَ ﴾ آفهذا هو الحجر النَّافع المطلوب، الذي يُطلِعُك إلى مشاهدة المحبُوب، فاعلم ذلك. وآية هذا السّر من القرآن: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَتَّ ﴾ آوخاصيّته أنه إذا قام بالعبد في وقتٍ مّا، فإنه يقهر كلّ ما تعرّض له من غير التفاتِ ولا معرفة به.

#### (حجر الزمود)

ومن ذلك حجر الزّمرّد، آيته من كتاب الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا

<sup>1</sup> ك، ف: احتجب. ٢ [المحادلة: ٢٢]

٢ [المجادلة: ٢٢]

۳ [سبأ: ۲۳]

سامنے آتا ہے، تو اِس پھر سے تجلی کے لیے ایسا نور پھوٹنا ہے جو جسم کے مخلف زاولوں میں سرایت کر جاتا ہے، یوں عقل اور دیگر (قوتیں) مبہوت ہو جاتی ہیں، انہیں اِس پھر سے نکلنے والا یہ نور اور اس کی چیک مبہوت کرتی ہے، پھر نیتجاً ان کی ظاہر کی باطنی حرکت اور تھر ف ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے سنگ جیرانی کہتے ہیں۔

اگر اللہ کسی بندے کی حفاظت کرنا چاہے تو وہ اس کے دل پر ایک خاص طرز کا بادل بھیجنا ہے جو اِس نکتے سے نکلنے والے نور اور قلب کے در میان آ جاتا ہے، لہذا یہ نور اِس (بادل) سے کرا کر واپس لوٹنا ہے اور ارواح اور اعضا کو سکون ملتا ہے، یہی تو ثبات ہے۔ وہ بندہ نشان کی بقا کے لیے اِس بادل کے پیچھے سے دیکھتا ہے، اس پھر کی تجلی تو دائمی اور ابدی ہے، اِسی لیے ہم یہ اکثر کہتے ہیں: بیشک حق جب کسی چیز پر تجلی کر تا ہے تو پھر اُس سے مجوب نہیں ہوتا، لیکن صفات بدل جاتی ہیں، اور اِس معنی میں ہمارے یہ اشعار ہیں:

"جب سے میں نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاناٹ روع کیا، تو میں اُس وفت سے مشاہدے میں ہوں، غافل نہیں، یہاں تک کہ آئکھوں پر اس کے چہرے کی پاکیز گیاں ظاہر ہوئیں اور جب وہ مجھ تک پہنچیں تو ان کے سوا کچھ نہ رہا۔"

اِسی طرح اللہ جس دل میں ایمان لکھ دے تو پھر اُسے بھی نہیں مٹاتا، اِسی لیے اُس نے کہا:
﴿ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلول میں اس نے ایمان لکھ دیا ﴾ یہی وہ مطلوب نفع بخش پھر ہے جو
جھے محبوب کا دید ار کر واتا ہے، یہ جان۔ قر آن میں اِس راز کی آیت یہ ہے: ﴿ جب ان کے دلوں
سے گھبر اہٹ دور ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ کہتے ہیں حق ﴾ اِس (پھر) کی
ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب کوئی کسی خاص وقت یہ بہن کر کہیں جائے تو ہر ایک چیز بغیر
النفات اور معرفت کے اس کے سامنے مغلوب ہو جاتی ہے۔

#### زمرد:

اور ان میں ایک پھر زمر دہے، کتاب اللہ میں اس کی آیت ہے: ﴿ بیشک متنقین کو جب سے بطان کی طرف ہے کوئی وسوسہ آتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور انہیں سب د کھائی دیتا ہے ﴾

مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿ فَالْقَوّةِ اللَّذِكِرَةِ خَاصِيتُهَا أَن تُعْمِي إبليس عن ملاحظةِ كيده في الحال وتُدْهِشه، فلا يلحق يرجع إليه بصرُه إلا والمؤمن على إحدى حالتين: إمّا في غفلةٍ، فيمشُّهُ مَرَّةً أخرى. وإمّا في حضور، فيحترق إن دنا منه. وقد رأيتُه لعنه الله لا يجرأ أعلى دخول بيتٍ فيه عارف بالله؛ سواءٌ نام العارف أو كان مستيقظا.

#### (حجر الياقوت الأحمر)

ومن ذلك حجر الياقوت الأحمر، وآيته من كتاب الله - تعالى -: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ وخاصِيَّتُه؛ إذا كان الإنسان مشاهدًا له من جهة روحٍ قدسيٍّ، فإنّه يَعْلَم من العلوم المتعلقة بذات الحقّ ما لا يطلع عليه غيره، فإن كان مشاهدًا له من جهة نفسه الغضبيّة، وصَادَفَ جبَّارًا من الجبابرة؛ فإنّه يَذِلّ له ويخضع، لما يجِد له فِي نفسه من التعظيم، وإن كان توعّده عفا عنه.

#### (حجر الياقوت الأزرق)

ومِن ذلك حجر الياقوت الأزرق، آيته من كتاب الله - تعالى -: ﴿لَا مُعَقِّبَ لِإِنْكُمِهِ ﴾ ° هو الذي يُعْطِي الربانيَّةَ للإنسان، مخصوصٌ بأصحاب الأحوال والخلق.

#### حجر الياقوت الأصفر

آيته من كتاب الله - تعالى -: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ تخصوصٌ

<sup>[</sup>الأعراف: ٢٠١]

۲ ش: لا يتجرأ.

۳ م: قام.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> [الشورى: ١١]

<sup>° [</sup>الرعد: ٤١]

<sup>7 [</sup>الصافات: ٩٦]

قوت یاد داشت کی خاصیت سے کہ سے حال میں اہلیس کو اس کی مکاری دیکھنے سے اندھا اور متحیّر کر دیتی ہے، جب بھی وہ اِس مومن کی طرف دیکھتا ہے تو اِسے ان دو حالتوں میں سے کی ایک پر بی پاتا ہے: ۱-یاوہ (انسان) غافل ہو تا ہے، تو شیطان ایک اور وار کر تا ہے۔ ۲- یا پھر وہ حضوری میں ہو تا ہے، ایسی صورت میں اگر سے اُس کے قریب جائے تو جل جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سے مردود اُس گھر میں داخلے کی جرات تک نہیں کر تا جس میں کوئی عارف باللہ ہو، چاہے سے عارف سویا ہو یا جاگ رہا ہو۔

#### سرخ يا قوت:

ان میں ایک پھر سرخ یا قوت بھی ہے، کتاب اللہ میں اس کی آیت ہے ہے: ﴿اس جیسی کوئی چیز نہیں ﴾ اِس (پھر) کی خاصیت ہے ہے کہ جب انسان اپنی قدسی روح کی جہت ہے اِس کا مشہرہ کرے، تو ذاتِ حق ہے متعلق اُن علوم پر مطلع ہو تا ہے کہ جن پر کوئی اور مطلع نہ ہوا، اور اگر وو اپنے نفس عضبی کی جہت ہے اِس کا مشاہدہ کرے اور کسی جابر کا سامنا ہو جائے، تو اس جابر کی جس سے اِس کا مشاہدہ کرے اور کسی جابر کا سامنا ہو جائے، تو اس جابر کی بھی دی جو تو اُس چلتی، کہ وہ اپنے نفس میں اس کی تعظیم ہی پاتا ہے، اگر اُس نے ایک نہیں چلتی، کہ وہ اپنے نفس میں اس کی تعظیم ہی پاتا ہے، اگر اُس نے اِسے دھم کی بھی دی ہو تو اُس پر عمل نہیں کر تا۔

#### نيلا يا قوت:

ان میں ایک پھر نیلایا قوت ہے، کتاب اللہ میں اس کی آیت سے ہے: ﴿ اُس کے عَمَم کورو کرنے والا کوئی نہیں ﴾ یہ (پتھر) انسان کو ربانیت عطا کر تا ہے، جو اصحابِ احوال و اخلاق سے مخصوص ہے۔

### زر ديا توت:

کتاب الله میں اِس کی آیت ہے: ﴿الله تمہارا اور تمہارے اعمال کا خالق ہے ﴾ یہ اصحابِ مقامات سے مخصوص ہے، اور اِس کی خاصیت عبودیت، ذلت اور محتاجی ہے۔ یہ ایک مشترک مقام ہے ۔ یہ (مقام) ملاتو پھر وہ غیر معروف ہی رہا۔

بأصحاب المقاماتِ، وخاصّيّتُه العبوديّة والذِلَّة والافتقار. مقام مشترك، من حصل له جُهِلَ حاله.

## الحجر المكرّم

آيته من كتاب الله - تعالى -: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ يدور به فلك الحياة، يوجد في كلّ موجودٍ وفي كلّ شيء. خاصّيته قلبَ الأعيان. إذا دُبِّر وأُحُكِم، وألقيتَ منه أدنى شيء على ما شئت؛ قلبَ عينه لما تعطيه حقيقة ذلك الشيء، كالإكسير عند أهل الكيمياء؛ تأخذه فتحمله على القزدير [= القصدير] والحديد فيقلِبهما فِضَة، وعلى النّحاس والرّصاص فيقلِبهما ذهبًا، وهو واحد واختلف القبول لاختلاف الطبائع. كذلك هذه الحقيقة تُلقِيها على العاصي فيصير طائعا، وعلى الكافر فيصير مؤمنًا. وهذا هو الكبريتُ الأحمر العزيز الوجودِ، الذي جعله الله من ضنائنه، وأودعه في أرفع خزائنه. مَن وصل إليه لا يُرى أثره عليه؛ فإنّ الحاصل عليه، به ضنينٌ ولنا في معناه أبيات، منها:

مُدَّعِي الصَّنْعَةَ مِنْ غَيْرِ سَبَبْ فَاسْتَمِعْ قَوْلَ مُحِبِّ نَاصِحٍ نَسِزِّلِ النَسِيِّرَ مِنْ أَفْلَاكِهِ وَخُذِ الآبِقَ مِنْ مَعْدَنِهِ فَإِذَا مَا رُضَتَهُ وَاحْتَ مَلَتْ صَعِّدِ الفَاضِلَ وَانْظُرُ حَالَهُ

عِشْتَ فِي زُورٍ وَدَعُوىٰ وَكَذِبُ صَادِقِ اللَّهُجَةِ مَحْفُوظِ الطَّلَبُ وَاسْعَ فِي تَحْصِيلِ تَرْكِيبِ النِسَبُ وأمِطْ عَنهُ الفِرَارَ المُكْتَسَبُ ذَاتُهُ التَّرْكِيبَ فِيهَا وَرَسَبُ بِامْتِزَاجِ النَّيِّرَاتِ فِي هَسَبُ

۱ [الانبياء: ۳۰]

٢ ش: القصدير.

۳ ش: به علیه.

# مكرم پتھر:

قرآن مجید میں اس کی آیت ہے : ﴿ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ﴾ فلک حیات اعیان اس سے گھومتا ہے، یہ ہر (زندہ) چیز اور ہر موجود میں پایاجا تا ہے۔ اس (پھر) کی خاصیت اعیان کو تبدیل کرنا ہے۔ جب اسے تدبیر سے محکم کیا جائے، اور تُو اِس میں سے تھوڑا سا (اثر) بھی کسی چیز پر ڈالے تو اُس کا عین اُس (شے) کی حقیقت کے مطابق تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے اہل کیمیا کے خزد یک مادہ اکسیر ہے؛ اگر اِسے لو ہے یا (Tin) پر ڈالا جائے تو یہ ان دونوں (دھاتوں کو) چاندی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اگر اِسے تانے یا سیسے پر ڈالیس تو یہ انہیں سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اور اگر اِسے تانے یا سیسے پر ڈالیس تو یہ انہیں سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ (اکسیر) تو ایک ہی ہے لیکن ہر دھات اپنی طبعی مزاح کے حساب سے اسے قبول کرتی ہے۔ یہ (اکسیر) تو ایک ہی ہے لیکن ہر دھات اپنی طبعی مزاح کے حساب سے اسے قبول کرتی ڈالے تو وہ فرمانبر دار بن جاتا ہے، کسی کافر پر ڈالے تو وہ فرمانبر دار بن جاتا ہے، کسی کافر پر ڈالے تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کمیاب کبریت احر ہے، جو اللہ نے نواص کو عطاکیا، اور جسے اپنے ارفع خزانوں میں چیپایا۔ جو اِس تک پہنچتا ہے تو اُس پر اِس (مقام) کااثر بھی نظر نہیں جسے اپنے ارفع خزانوں میں چیپایا۔ جو اِس تک پہنچتا ہے تو اُس پر اِس (مقام) کااثر بھی نظر نہیں آتا؛ کیونکہ اسے یانے والا بھی اسے چھیاتا ہے، اِس معنی میں ہمارے یہ اشعار ہیں:

کسی سبب کے بغیر اکسیر کی معرفت کے دعوے دار تو غلط بیانی جھوٹ اور باطل کا دعوے دارہے، اِس محبت کرنے والے ناصح کی بات مُن جو سے لہجے میں بے عنہ ش بات کر تاہے، سورج (بمعنی نور دینے والے) کو اُس کے افلاک سے اُتار اور نسبتوں کی ترکیب سکھنے کی کوشش کر، پھر پارے کی کان سے بھاگنے والا پارہ لے اور اِس کی کسی دوڑ کوختم کر، جب تو اس سے مطمئن ہو جائے اور اس کی ذات اس میں بے ترکیب قبول کرے اور یہ بیٹھ جائے تو باتی رہ جانی والی شے کو پکا اور آگ کے شعلوں میں اس کا مزاج دیکھتارہ، جب وہ اسے فناکر دے تو ایس چیز باقی بچے گی جو تیری آئھوں کے مزاج دیکھتارہ، جب وہ اسے فناکر دے تو ایس چیز باقی بچے گی جو تیری آئھوں کے سامنے سیسے کو سونا بنائے گی۔

يَقْلِبُ الآئسكَ فِي العَيْنِ ذَهَبُ ا

فَإِذَا أَفْنَاهُ يَبْقَىٰ سَبَبُ

## إزالة الظِلِّ وقَطْعُ التصرير ٢:

قال الله - تعالى -: ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ وإنّا يبقَى الظِلُّ لعِلَةٍ في الصَّنعَةِ، فها دام الظِلُّ كان في الأمر تدليسٌ وحرم التصرّف فيه، وإزالته إن لريكن عندك سِرُّ الحجر المكرّم ولا نتيجةُ الحقائقِ الأربع، فلا بُدَّ من طلب إمام، فإن لر تَجِد فأخلِ بيتا من جميع الأشياء واتّخذه خَلوة فليكن ذكرك: «الله الله الأه الله الأعير، ولتتفرَّغ من فأخلِ بيتا من جميع الأشياء واتّخذه خلوة فليكن ذكرك: «الله الله الآية: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ هُمَّ المطّعَم والمشرب باستعدادك قبل ذلك، واجعل مُستَنَدَك هذه الآية: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ فإنّه لا بدّ من زوال الظِلِّ؛ أقربه في سبعة أيّام، وأبعده في أربعين يومًا.

وأمّا التصرير: فسبَبه انضغاط النفس بين عالم الملكوت والشهادة، وهو باب الأحوال، فاحمل عليها قوله: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ فإنّه ينقطع تصريرُه - إن شاء الله تعالى آ -.

١ م: بلغت قراءة عليه، أحسن الله إليه، كتبه على النشبي.

٢ التصرير: العلائق بالعالر والربط بها.

٣ [الفرقان: ٤٦]

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> [الشورى: ١١]

٥ [الرعد: ٢٨]

٣ ش: - تعالى.

# سايے كازوال اور عالم سے روابط كاخاتمه:

اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ پھر ہم اِسے آہت ہ آہت اپن طرف تھینی لیں گے ﴾ بیشک سابیہ صنعت کے عیب کی وجہ سے ہے، سوجب تک سابیہ ہم معاطع میں شبہ ہے اور اس میں تھر ف بھی ممنوع ہے، اگر تیرے پاس مکر م پھر کا راز اور چار حقائق کا نتیجہ نہیں تو اس کے ازالے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مرشد ڈھونڈ، اگر مرشد نہ ملے تو اپنے گھر (مطلب دل) کو خالی کر، اسے اپنی جائے خلوت بنا، یہاں تیراذ کر صرف" اللہ اللہ"ہونا چاہیے کچھ اور نہیں، اور (خلوت میں جائے) جائے خلوت بنا، یہاں تیراذ کر صرف" اللہ اللہ"ہونا چاہیے کچھ اور نہیں، اور (خلوت میں جائے) ہو کے بیاس سے فراغت پا، اور تیرا بھر وسا اس آیت پر ہونا چاہیے: ﴿ اُس کے مثل جیسی کوئی شے نہیں ﴾ یہ سابید لازمازائل ہو گا؛ کم سے کم سات دن اور زیادہ سے زیادہ چالیس دنوں میں۔

جہاں تک عالم سے ربط کا تعلق ہے تو اس کی وجہ نفسس کا عالم ملکوت اور عالم شہادت کے در میان دباؤ میں رہنا ہے، یہ احوال کا باب ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا بیہ قول (پیش نظر) رکھ:
﴿ جان لے! دل اللہ کے ذکر ہے ہی اطمینان پاتے ہیں﴾ اگر اللہ نے چاہاتو اس کی بے چینی بھی دور ہوگی۔

# الباب الأوّل من الباب السابع عشر وهو الثامن عشر من أبواب الكتاب: في معرفة إفاضة العقلِ نورَ اليقين على ساحة القلب

نقَدَّه مثالاً للتقريب فيها نذكره: وذلك أنّ الشمسَ إذا قابلَتِ الجسم الصقيل فينّه ينبعث من ذلك الجسم نورٌ يضيء به موضعٌ لا يقابله الشمس؛ بانعكاس لشعع، كضوء القمر الذي هو انعكاس ضوء الشمس. فمن أراد أن يرئ الشمس فيبجعل عينه في الموضع الذي يضرب فيه النور المنعكس وينظر في الجسم الصقيل، فيتحمل عينه في الموضع الذي من هذا الترتيب شكل مثلّث: الركن الواحد: الشمس، ويجيء من هذا الترتيب شكل مثلّث: الركن الواحد: الشمس، و يجيء من هذا الترتيب شكل مثلّث: الركن الواحد: الشمس، و يحيء من هذا الترتيب شكل مثلّث عضرب الشعاع المنعكس.

وعلم بعد أن ضربتُ لك المثال، أنّ النفس الحيوانيّة يُفيض عنها نورٌ من جنب نتجويف الذي فيه الروح الكثير من القلب، فيصل إلى أقصى أماكن الجسد، ثمّ ينعكس ذلك النور مثل حركة الفلك، فيرقى حتى يتصل بالدماغ؛ فيتصل بالعقل تصلَ سريانٍ يكون له تأثيرُ استفاضة على عينِ البصيرة، فإذا ظهر ذلك النور لعين نصيرة كالشمس للبصر، هو المخاطب بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لَمُن كَانَ لَهُ تَلْبُ وَ فَلا معنى للجسّ هاهنا، فينعكسُ الشعاعُ من عين البصيرة على ساحة من عين البصيرة على ساحة نقلب؛ كانعكاس الشعاع من العينِ على المبصرات؛ فينظر إلى عجائب الملكوت،

الشامش: تقابله.

لك: الكبير.

۲ [ق: ۲۷]

# ستر ہویں باب کا پہلا حصہ اور بیہ کتاب کا آٹھارواں باب ہے عقل کا دل کے آگن میں نوریقین کی کثرت کا بیان

ہم اپنی بات ایک مثال سے سمجھاتے ہیں: وہ یوں کہ جب سورج کسی چک دار مادی جسم کے سامنے آتا ہے تواس چک دار سطح سے سورج کی شعاع منعکس ہو کر ایس جگہ کو روثن کرتی ہے جو براہ راست سورج کے سامنے نہیں، جیسے چاند کی روشنی سورج کی منعکس شدہ روشنی ہے۔ لبذا جو کوئی سورج کو دیکھنا چاہے تو وہ اس جگہ سے دیکھے جہاں یہ منعکس شدہ روشنی پڑ رہی ہے، پھر اس چکد ارسطح کو دیکھے، یوں اِسے سورج نظر آئے گا۔ اس ترتیب سے ایک تکون بنتی ہے، جس کا ایک کونا سورج، دوسر اکونا چک دار جسم اور تیسر اکونا وہ جگہ ہے جہاں سورج کی منعکس شعاع پڑتی

میری اس مثال کے بعد بیہ جان کہ نفس ِ حیوانی پر مرکز قلب سے نکل کر ایک نور چھا جاتا ہے، جو جمد کے دور دراز مقامات تک پہنچا ہے، پھر یہ نور حرکتِ فلک کی طرح منعکس ہوتا ہے اور بلند ہوکر دماغ تک پہنچا ہے؛ یہاں یہ عقل میں سرایت کر جاتا ہے اور بصیرت کی آنکھ کو فیض پہنچا تا ہے، جب یہ نور بصیرت کی آنکھ پر ظاہر ہوتا ہے، جیسے سورج ظاہری آنکھ پر ظاہر ہوتا ہے، تو ایسا شخص اُس کے اِس قول کا مخاطب ہے: ﴿ بیشک اِس میں اُس کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس قلب ہے کہ یہاں جسس کی بات نہیں، پس بصیرت کی آنکھ سے دل کے آنگن پر شعاع و یہے منعکس ہوتی ہے جیسے آنکھ سے ذک کے آنگن پر شعاع و یہے منعکس ہوتی ہے جیسے آنکھ سے ذکلے والی شعاع دیکھی جانے والی اشیا پر پڑتی ہے؛ (ایسا شخص اِس نور سے) ملکوت کے جائبات دیکھتا ہے، انوار باہم ملتے ہیں اور اِسس موقع پر دل میں ایک دوسری آنکھ کھلتی ہے؛ جے "یہی کی آنکھ کھتی ہے۔ "فور الیقین" کی طرف دیکھتی ہے۔ ا<sup>و</sup> ا

وتَتَّصِل الأنوارُ، وتنفتح عند ذلك العينُ الثانية في القلب؛ وهي عين اليقين، وهي الناظرة إلى نور اليقين ".

فإنَّ لله - تعالى - نورين: نورًا يَهُدي به، ونورًا يَهُدِي إليه. وله في القلب عينان: عَيْن بصيرة؛ وهو علم اليقين. والعين الأخرى؛ عين اليقين. فعين البصيرة تنظُرُ بالنور الذي يهدي به. وعين اليقين تنظر بالنور الذي يهدي إليه، قال الله - تعالى -: ﴿ يَهُدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ وهو نور اليقين ٥. وقال في النور الآخر: ﴿ يَجُعَلُ لَكُمْ نُوراً مَنْ يَشَاءُ ﴾ فإذا اتصل النور الذي يهدي به بالنور الذي يهدي إليه عاين الإنسانُ ملكوتَ السمواتِ والأرض، ولا حَظ سرّ القدر كيف يحكم في الخلائق وهو قوله - تعالى -: ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ ٢

۱ ي: تتفتح.

۲ م: هو.

۳ ش: عين اليقين.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> [النور: ٣٥]

<sup>°</sup> ش: - هو نور اليقين.

٦ [الحديد: ٢٨]

٧ [النور: ٣٥]

بیشک اللہ تعالی کے دونور ہیں: ۱- ایبانور جس سے دہ ہدایت دیتا ہے، ۲- اور وہ نور جو اُس کی طرف رہنمائی کر تا ہے۔ اسی طرح اُس کے لیے دل میں بھی دو آنھیں ہیں: ۱- بصیرت کی آنکھ جو کہ "عین الیقین" ہے۔ بصیرت کی آنکھ (یعنی علم الیقین" ہے۔ بصیرت کی آنکھ (یعنی علم الیقین") اُس نور سے دیکھتی ہے جس سے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اور "عین الیقین" (یعنی یقین کی آنکھ) اُس نور سے دیکھتی ہے جو اس کی طرف رہنمائی کر تا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿اللہ این نور سے جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور دوسرے نور کے بارے میں فرمایا: ﴿اور جم چے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ، اُس نور سے ؛ جر تا ہے تو انسان زمین اور آسان کی ملکوت کو دیکھتا ہے ، وہ تقدیر جو اُس کی طرف رہنمائی کر تا ہے ، جڑ تا ہے تو انسان زمین اور آسان کی ملکوت کو دیکھتا ہے ، وہ تقدیر کے راز کا مشاہدہ کر تا ہے کہ یہ مخلوقات کو کیسے قابو میں کیے ہے ، اور یہ اللہ کا کہنا ہے : ﴿نور علی فرمایی

# الباب الثاني من السابع عشر، وهو الباب التاسع عشر اسن أبواب الكتاب: في الحجب المانعة من إدراكِ عين القلب الملكوت

قد قَدَّمنا أنَّ الأنوار ثلاثة: نور الحياة، ونور العقل، ونور اليقين.

فأمّا نور الحياة؛ الذي هو انعكاس شعاع النفس الحيوانيّة، فعِلله ثلاث ٢: الران، والحجاب، والقفل. وكُلُّها مذكورة في القرآن، ومُرادُها من الصفات البشريّة الظاهرة في عالم الشهادة. فهذه الأمراض الّتي حصلَتُ للقلب في هذا المقام إنّها ذلك من جهة النفس الأمّارة ٤ البهيميّة.

وأمّا النور الذي يحصل للقلب بانعكاس شعاعه من جوهر العقل؛ فعِلّته النفس الغضبيّة، لها نارٌ تطبخ القلب وتُحرِقه، فيصعد منه دخانٌ على القلب يحول بين العقل والقلب، فتنقطع المادّة فيُظلِمُ القلب، وذلك الدخان هو الغطاء، والكِنُّ، والغشاوة. فإن تكاثف أدَّى إلى العمى ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ وفي ذكر الصدور هنا إشارةٌ تركناها لك.

وأمّا نور اليقين الذي هو الأمدُ الأقصى، فالعِلَّة الّتي تحول بينه وبين عين اليقين من القلب عدمُ الإخلاص، والقبضُ بالنظر إلى الأعمال المحمودة والمذمومة. فلو الي، ك: - وهو الباب التاسع عشر.

۲ م: ثلاثة.

٣ ل، م، ش، ف: وموادّها.

٤ م: + بالسوء.

٥ ش: في القلب.

٦ [الحب: ٤٦]

# ستر ہویں باب کا دوسر احصہ جو کتاب کا انیسواں باب ہے ان حجابات کا بیان جو دل کی آئکھ کو ملکوت کے ادراک سے روکتے ہیں

ہم یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ نور تین ہیں: ا-نورِ حیات، ۲-نورِ عقل، ۳-نورِ یقین۔

نورِ حیات جو کہ نفس حیات کی شعاع کا انعکاس ہے، اِس کی تین علتیں ہیں: ا-الرّان، ۲
الحجاب، ۳-القفل۔ یہ تینوں قرآن میں موجود ہیں، صفات بشریت میں اِن کی غایت عالم شہادت میں ظاہر ہے۔ اس مقام پر دل کو لاحق یہ امراض حیوانی نفس امارہ کی جہت ہے ہوتے ہیں۔

101 میں ظاہر ہے۔ اس مقام پر دل کو لاحق یہ امراض حیوانی نفس امارہ کی جہت ہوتے ہیں۔

ایسانور جو دل کو ایسے حاصل ہو کہ اِس کی شعاع عقل کے جو ہر سے منعکس ہو؛ تو اِس کی علت نفسِ غضبیہ ہے، اس کی آگ دل کو جلاتی اور پکاتی ہے، پھر اِس سے ایک دھواں اٹھتا ہے جو دل اور عقل کے در میان آ جاتا ہے، یہ رابطہ منقطع ہو تا ہے اور دل تاریک ہو جاتا ہے ﴿لیکن وَ وَلَ النَّا اِنْ وَا اِنْ ہُو جَا تَا ہے۔ یہی دھواں الغطاء، الکن اور الغشاو ۃ اُ ہے۔ اگر یہ کثیف ہو جائے تو دل اندھا ہو جاتا ہے ﴿لیکن سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں﴾ یہاں سینے میں وہ اسٹ رہ ہے جو ہم تیرے لیے حصور تے ہیں۔

جہال تک نور الیقین یعنی آخری حد کا تعلق ہے، تو دل کی یقین والی آئکھ اور اِس کے درمیان حائل علت اخلاص کا نہ ہونا، اور اچھے اور بُرے اعمال کی طرف نظر سے دل کا تنگی پانا ہے۔ اور گھٹن ختم ہو، روشنیاں مل جائیں اور ہے۔ اگر وہ اِس سے منہ موڑے تو حجاب اُٹھ جائے اور گھٹن ختم ہو، روشنیاں مل جائیں اور نشانیاں اور عجائیات ظاہر ہوں۔

پیہ اوٹ، حجاب اور پر دہ ہے۔ سے اوٹ مجاب اور پر دہ ہے۔ أعرض لزال الحجابُ ووقع الانشراحُ، واتصلتِ الأنوارُ، وظهرت الآيات والعجائب.

وتحقيق هذا الفصل في مَن نظر من قوله - تعالى -: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَرَ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَهَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ اهنالك تبدو لك الحجب في مقابلة الأنوار، آياتٌ بيّناتٌ لقوم يعقلون.

ا [النور: ٣٥ – ٤٠]

غور کرنے والوں کے لیے اس مقام کی معرفت اللہ کے اس قول میں ہے: ﴿اللہ آسانوں اور زمین کا نور ہے ﴾ سے لے کر ﴿اور جسس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو وہ بے نور ہے ﴾ سے لے کر ﴿اور جسس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو وہ بے نور ہے ﴾ یہاں تجھ پر انوار کے مقابلے میں حجابات ظاہر ہوتے ہیں، عقل والوں کے لیے یہ واضح نثانیاں ہیں۔

# الباب الثالث من السابع عشر وهو الباب الموفي عشرين من أبواب الكتاب: في اللوح المحفوظ الذي هو الإمامُ المبين، ولوح المحو والإثبات

وَهذا المقام هو الذي يجمع الوليَّ والنبيَّ ، وهو الذي يُفَرِّق بينهما. فجعل الله القلمَ تُرجُمانَ الدواةِ ومُفَصِّلَ علومها بالرسوم؛ فهو العالم المحفوظ؛ وهو المثبت والماحي، وأمّ الكتاب؛ وهو الكتاب المسطور علومه في قوَّتِه مجملةٌ لا تُعَقَل عنه حتى يُقْصِح.

وأمّالوحُ المحو والإثبات؛ فهو لوح الدفّتين الزمرّدتين المودَعُ كائنات العالر إلى يوم التبديل؛ فهو لوحٌ محصورٌ وعليه اعتكفت ملائكة التسخير، وينظره منك في القلم؛ الإيمانُ، وفي اللوح؛ تنوّع الأحوال بتنوّع الأزمانِ بتنوّع الأماكنِ بتنوّع الأوضاع بتنوّع الأغراض، فينسخ الآخرُ الأوّلَ أبدًا، وهو المحو والإثبات.

فإذا رجعوا إلى تماثِلهم حُشِرُوا في القلم الأعلى، فانتعلوا السهاوات العلى فيخرج النبيُّ، والوارثُ العالمِّ، بالقلم الأعلى، ويختلف الإلقاء؛ لأن قلم النبيَ له طرفان، وقلم الوليِّ له طرف واحدٌ. ويخرج الوليُّ العارف والمؤمن باللوح، فتمتاز المراتب ﴿وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ المراتب ﴿وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

ا ش: النبيَّ والوليَّ.

٢ ل، م: المسطر. ف: المسيطر.

العالر. - العالر.

٤ [النساء: ٢٦]

# ستر ہویں باب کا تیسر احصہ پیر کتاب کا بیسواں باب ہے لوح محفوظ کا بیان جو کہ امام مبین ہے، اور لوح محو اور اثبات کا بیان

یہ مقام ولی اور نبی کا جامع ہے، اور یکی اِن میں فرق بھی کرتا ہے۔ اللہ نے قلم کو دوات کا ترجمان بنایا، یہ نقوش ہے اِس کے علوم میں فرق کرتا ہے؛ ۱۰۵ یہی عالم محفوظ ہے، یکی کھنے والا اور مٹانے والا ہے، اور یہی ام الکتاب ہے؛ یہ وہ کتاب مسطور ہے جس کے علوم اپنی قوت میں اجمالی ہیں جو اُس وقت تک سمجھے نہیں آتے جب تک کہ وہ (خود) وضاحت نہ کرے۔ میں اجمالی ہیں جو اُس وقت تک سمجھے نہیں آتے جب تک کہ وہ (خود) وضاحت نہ کرے۔ جس پر ایمان تک لوح محو اور اثبات کا تعلق ہے؛ تو یہ زمر دسے بنی دوز خی ایک تختی ہے جس پر قیامت تک ہونے والے واقعات لکھے ہیں؛ یہ ایک محصور لوح ہے اور ملائکہ تسخیر آناس کے ارد گیرہ ذالے بیٹھے ہیں، تجھے میں قلم کی مثال ایمان ہے اور لوح کی مثال ؛ احوال کا تنوع اوقات کے تنوع سے اور اوضاع کے تنوع سے اور اوضاع کے تنوع سے اور اوضاع کا تنوع اوضاع کے تنوع سے اور اوضاع کا تنوع افزاض کے تنوع سے ہے۔ ہمیشہ بچھلا پہلے کو منسوخ کر تا ہے، یہی محواور اثبات (مٹانا اور کلمنا) ہے۔

جب یہ اپنے جیسوں میں لوٹے ہیں تو قلم اعلیٰ میں ملتے ہیں، وہاں سے بلند آسانوں کا سفر کرتے ہیں، پس نبی اور (نبی کا) وارث عالمِم قلم اعلیٰ کے ساتھ نکلتا ہے، (دونوں کے) القامیں فرق ہے؛ کیونکہ نبی کے قلم کی دونو کیں ہیں، جبکہ ولی کے قلم کی ایک نوک ہے۔ عارف ولی اور مومن لوح لے کر نکلتا ہے، یوں مراتب نمایاں ہوتے ہیں ﴿اللّٰہ حکمت والا اور علم والا ہے﴾

# الباب الرابع من الباب السابع عشر وهو الباب الحادي والعشرون من الكتاب: في أسباب الزّفراتِ والوجبات والتحرّك عند السماع

الساع سرق من أسرار الله - تعالى - في الوجود العلِيَّة، واحد في نفسه. والسامعون شخصان: شخص يسمع بنفسه، وشخص يسمع بعقله، وليس ثمّ سامع آخر. ومن قال: إنّه يسمع بربّه فإنّه نهاية دَرَجِ سَمِّعِ العقل. لكن للعقل سمعان: سَمَّعُ من حيث فطرته، وسمعٌ من حيث الوضع؛ هو الذي من حيث فطرته، وسمعٌ من حيث الوضع؛ هو الذي قيل عنه: يسمع بربّه، وقوفا عند قوله - عليه السلام - عن ربّه: «كنت سمعَه الذي يسمع به».

فالذي يسمع بعقله، يسمع في كلّ شيء، ومِن كلّ شيء، وعلى كلّ شيء، لا يسمع يتقيّد. وعلامته في ذلك البَهّتُ وحمُّوُدُ البشريّة. والذي يسمع بنفسه لا بعقله؛ لا يسمع إلّا في النّغهات والأصوات العَذّبَة الشهيّة، وعلامته أن يتحرّك عند السماع بحالة فناءٍ عن الإحساس. ومهما أحسَّ المتحرّك في السماع فإنّه مسخرة للشيطان، وإن لر يُحِسَّ وفني عن كلّ شيء فهو صاحب نفسٍ وتحت سلطانها، وحاله صحيح صحيحة الفناء، ولا يم يأتي بعلم أبدًا، عقيب هذا الفناء، والحركة في السماع.

فإن ادّعي أنّه أتى بعلم؛ فلم على كن فانيا، ولريكن سَمِع بعقله، فإنّه قد تحرَّك.

۱ ش: + فهو.

۲ك، ش: صحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>ك: فلا.

٤ ك: لر.

# ستر ہویں باب کا چو تھا حصہ پیر کتاب کا اکیسوال باب ہے ساع کے وفت آہیں بھرنے، آوازیں نکالنے اور حرکت کے اسباب کا بیان

ساع اس عالی وجود میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور بیہ وجود در حقیقت ایک ہے۔ سامع (سننے والے) دوہیں: ا-ایک وہ جو اپنے نفس سے سنتا ہے، ۲- دوسر اوہ جو اپنی عقل سے سنتا ہے، یہاں کوئی تیسر اسننے والا نہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے سنتا ہے تو یہ ساعت عقل کا آخری درجہ ہے۔ عقل کا بھی دو طرح سے سننا ہے: ا-اس کی فطرت کی حیثیت سے مال کا آخری درجہ ہے۔ جو اسے وضع کی حیثیت سے حاصل ہے اس کے بارے میں کہا آبیا کہ وہ اپنے رب سے سنتا ہے؛ آپ علایتیلا کے اپنے رب سے روایت کر دہ اِس قول کے مطابق: «میں اس کی ساعت ہو تاہوں جس سے وہ سنتا ہے۔"

جو اپنی عقل سے سنتا ہے تو وہ ہر شے میں، ہر شے سے، اور ہر شے پر بغیر کسی قید کے (اُسے) سنتا ہے۔ کو اپنی میں اُس کی نشانی حیرانی اور بشریت کا سکون ہے۔ جو اپنی نفس سے نہ کہ اپنی عقل سے سے؛ تو وہ صرف نغمات اور میٹھے سُر وں اور دُھنوں کو سنتا ہے، اُس کی نشانی سے ہے کہ وہ وہ قتِ ساع ایسے حرکت کرتا ہے کہ اُس کا احساس جا تار ہتا ہے۔ جب جب سماع میں حرکت کرنے والاحس میں لوٹا تو وہ سٹیطان کا مسخرہ بنا، لیکن اگر حس میں نہ لوٹا اور ہر شے سے بے پر وا ہو گیا تو وہ نفس کا بندہ اور اِس کے اختیار تلے ہے، اُس کا حال درست اور فنا صحیح ہے، لیکن اس فنا اور حرکت ساع کے نتیج میں اسے بھی کوئی علم نہیں ماتا۔

اگر وہ یہ دعوی کرے کہ اُسے علم ملا ؛ تو وہ مکمل فنانہ ہوا (لیعنی اس کا ہوش باتی رہا) اور نہ ہی اُس نے اپنی عقل سے سنا، کیونکہ اُس نے حرکت کی۔ اب یہی اختال ہے کہ وہ جھوٹا ہے ؟ کیونکہ ساعِ نفسس کے متیج میں بھی علم نہیں ملتا، اور سماعِ عقل کے ساتھ حرکت نہیں ہوتی، لہذا جس فلم يبق له إلّا أن يكون كاذبا؛ فإنّ سماع النفس لا يأتي بعلم البتّة، وسماع العقل لا يكون معه حركة، فمن جمع بين الحركة والعلم فهو كاذبٌ جاهل بالحقائق.

واعلم أنّه إذا أراد اللهُ تَنزُّلَ المعارف على قلب عبد بضربٍ من ضروب الوجد، أرسل بَرَد القُرب على القلب المعقول، فتَبرُدُ سماءُ القلب فتأخذ سفلاً فيجد الحرارة الغريزيّة صاعدة إلى الدماغ فيعتمد عليها، فتنعكس الحرارة فتأخذ سفلاً حتى تحُكَّ بساحة القلب، فيتولّد عن ذلك الحكِّ نارٌ فتصعد. فإن وجدتُ في سحابِ بَرد اليقين والقُرب خللا؛ صعدتُ، فكان ذلك التأوّه الذي يسمَّى الزّفرة. وإن لم تجد خللا، حلكت رطوبات السحاب الأعلى من جَمِّده، فمن ذلك هو البُكاءُ الذي يطرَأ على صاحبِ الحال في حاله. فإن كان ذلك النار قد أنضج الكَبد يُشَمُّ في ذلك التأوُّه رائحة الحرق، ويصدع ذلك النار في تجويف القلب بالانضغاط الذي هو فيه، فيُسمَع له في ذلك الوقت تقع الصيحة ذلك الوقت تقع الصيحة من صاحب الحال.

فمَن كان في قلبه جلاءٌ من الحاضرين صعق من حينه لتلك الصَّيْحة وهي صلصلة النار الطبيعيّ بالقلب، وتتصدّع هما القلوب إذا قويتُ عليها. ومَن كثرُت الرّيون على قلبه من الحاضرين أخذَتُهُ لتلك الصيحة رعدةٌ وفزع، ووقع الإنكار منه على صاحب الحال، وقال: هذا ما سمعنا عَنه أنّه كان في السّلف، وقد كانت الموارد ترد على النبي - صلّى الله عليه وسلّم - وما سمعنا عنه أنّه صاح ولا صعق. فلا يلتفت الى قوله، فإنّ قلبه مطبوع.

۱ ی، ك: فتعتمد.

۲ ك، ف: تصدع تلك.

<sup>&</sup>quot;ل، ي: يَتَصدَّعُ.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ك: تلتفت.

<sup>°</sup> ش: – قلبه.

نے حرکت اور علم کو جمع کیا تو وہ جھوٹا اور حقائق سے انجان ہے۔

جان کے کہ اللہ جب کی بندے کے دل پر وجد کی حالت میں معارف اتار نا چاہتا ہے، تو قلبِ معقول پر قُرب کی شنڈک ڈالتا ہے، یوں دل کا آسان شنڈ ابو جاتا ہے اور (معارف) نیجے کی طرف آتے ہیں، اور دل دیکھتا ہے مزاج کی گر می دماغ کی طرف اٹھتی ہے تو وہ اس کا قصد کرتا ہے، یوں یہ گر می منعکس ہو کر نیجے کو آتی ہے اور دل کے آگئن پر چھا جاتی ہے، اور اِس رگڑ ہے آگ پیدا ہوتی ہے جو اوپر کو اٹھتی ہے۔ اگر یہ (آگ) یقین کی شنڈک اور قرب کے بادل میں کوئی خلل پائے تو بلند ہوتی ہے، یہ وہی آہ ہے جے (الز فرق) بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوئی خلل نہ پائے تو بلند ہوتی ہے، یہ وہی آہ ہے جے (الز فرق) بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوئی حال خال نہ پائے تو بلند بادل کی رطوباتی برف پھھلتی ہے، یہ وہی گر ہیہ جو صاحب حال کو اپنے حال میں پیش آتا ہے۔ اگر یہ آگ جگر کو جلا دے تو اس آہ میں جلنے کی ہو آتی ہے، یہ آگ دل کے میں پیش آتا ہے۔ اگر یہ آگ جگر کو جلا دے تو اس آہ میں جلنے کی ہو آتی ہے، یہ آگ دل کے وہت سانس کا پھولنا (صیحہ) چیخ یا خوف کی حالت میں آواز کا نگانا یا (الوجبۃ) یعنی گھبر اہے کے وقت سانس کا پھولنا (صیحہ) چیخ یا خوف کی حالت میں آواز کا نگانا یا دار جنت ) یعنی آواز کے ساتھ جسم کالرزنا کہتے ہیں، اِسی وقت صاحب حال چیخ مار تا ہے۔

حاضرین میں سے بھی جن کا قلب صاف ہو تا ہے تو وہ بھی اِس چیخ سے ہوش کھو ہیٹھتے ہیں،

یہ دل میں آگ کا جوشس مارنا ہے، جب بیہ قوت کپڑے تو دل اِس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔
حاضرین میں سے جس کسی کے دل پر حجابات کی کثرت ہو تو یہ چیخ اُس پر بے چینی اور گھر اہٹ طاری کرتی ہے، اور وہ اِس صاحب حسال پر انکار کرتا ہے، کہتا ہے: ہم نے نہیں سنا کہ اسلاف نے کبھی ایسا کیا ہو، نبی فیضی کی جات ہو تیں تھیں لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے جیخ ماری ہویا ہے بوش ہونے ہوں۔ اِس شخص کی بات مت بن کیونکہ اِس کے دل پر مہر لگی فی جاری ہویا ہے ہوش ہونے ہوں۔ اِس شخص کی بات مت بن کیونکہ اِس کے دل پر مہر لگی

-4

وقد فرّقنا بين سماع العقل وسماع النفس، وكلٌّ في بابه صحيح، وفي خروج تلك الزفرات تكون حياة العارف. فإن أرادتِ النار الخروج من خلل السحاب الذي ذكرناه، ووجدَتُهُ متراكمًا، ما فيه خلل؛ انعكست وطبخت القلب والكبد في الحين وأحرقتهما، فمات صاحب الحال من فوره.

وعند زَجّ ذلك النار من القلب إلى الدماغ، تكون الحركة والشطح من صاحب الحال، وأكثر خروجها متلوّية متداخلة، فتكون حركات صاحب الحال غير موزونة ولا مربوطة بطريقة، وأكثر ما يظهر منهم الدّوران؛ لأنّ شكل الإنسان في الحقيقة مستديرٌ، والنار تجري على شكله. فإن كان ذلك السحابُ رقيقا واسع الحلال؛ فإنّ الحرارة تنفشُ فيه، فلا يظهر مِن صاحبه زفرةٌ، ولا يُسمَع لقلبه وجبة، ولكن يغلب عليه الضحك ما دام في ذلك الحال، للاتساع الذي يجده.

فلا تغالط نفسك أيّها المريد، فقد أبنتُ لك صورةَ الأمر، فإن شئتَ أن تكون صاحبَ عقل، وإن شئت أن تكون صاحبَ نفس. والله - تعالى - يصلحنا وإيّاك وجميع المسلمين. "

ا ش: + ذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ف: ملتوية.

٣ ش: + بمنه وكرمه. م: بلغت قراءة.

ہم نے ساعِ عقل اور ساعِ نفسس کے در میان فرق کیا ہے، یہ دونوں اپنی جگہ درست ہیں،
ان آ ہوں کے نکلنے میں ہی عسارف کی زندگی ہے۔ جب وہ آگ بادل کے اسس شگاف
سے باہر نکلنا چاہے - جس کا ہم نے ذکر کیا - لیکن اُسے تہہ در تہہ پائے اور کوئی راستہ نہ ہو ؟ تو وہ واپس لوٹ جاتی ہے، دل و جگر کو آناً فاناً جلا ڈالتی ہے، اور صاحب حال فی الفور اپنی جان گنوا بیشتا ہے۔

جب یہ آگ دل سے دماغ کی طرف اٹھے تو صاحب حال میں حرکت اور شطح کا ظہور ہوتا ہے، اس کا اکثر اوقات نکلنا پُر چے اور خلط ملط ساہو تا ہے، جسس کی وجہ سے صاحبِ حال کی حرکات بھی ناموزوں اور غیر مربوط ہوتی ہیں، ان میں سے اکثر گول گول گول گھومتے ہیں؛ کیونکہ انسانی شکل در حقیقت گول ہے، اور آگ اِی شکل پر چلتی ہے۔ اگر یہ بادل پتلا اور کھلے شگاف والا ہو؛ توبیہ گرمی اِس (بادل) میں پھیل جاتی ہے، ایبا شخص آہیں نہیں بھر تا اور نہ ہی اُس کے دل سے کوئی آواز سائی دیتی ہے، لیکن جب تک وہ اس حال میں ہوتا ہے اِس پھیلاؤ کے باعث اُس پر ہنسی کے فیا اور نہ تا ہے۔ اُس پھیلاؤ کے باعث اُس پر ہنسی کا غلبہ رہتا ہے۔

لہذاا ہے مرید! خود کو دھوکا مت دے ، میں نے تجھ پر صورتِ حال واضح کر دی، اگر چاہتا ہے تو صاحب عقل بن، اور اگر خواہش ہے تو صاحب نفسس بن۔ اللّٰہ تعالی ہماری، تمہاری اور تمام مسلمانوں کی اصلاح کرے۔

# الباب الخامس من السابع عشر افي الوصيّة للمريد السالك، المورد وهو على فصول، وبه ختم الكتاب

اعلم أيّها المريدُ نجاةً نفسه "؛ أنّه أوّل ما يجب عليك قبل كلّ شيء طلب أستاذ يبصِّرك عيوب نفسك، ويخرجك عن طاعة نفسك، ولو رحلتَ في طلبه إلى أقصى الأماكن، وأنا أوصيك إن شاء الله ما تفعله في مدّة طلبك الشيخ حتّى تجده. فإذا وجدتَه فالحاضر أبصر من الغائب، فكن بين يديه كالميّت بين يدي الغاسل، ولا يخطُر لك عليه خاطر اعتراضي، ولو عاينته قد خالف الشريعة؛ فإنّ الإنسان ليس بمعصوم. ولا تكتم عنه كلّ ما يقع لك في نفسك من محمودٍ ومذموم، في كلّ مَن "كان.

ولا تقعد في مكانه، ولا تلبس ثوبه، ولا تجلس إلّا وأنت بين يديه مستوفزٌ، جلوسَ العبد بين يدي سيّده. وإذا أمرك بفعل شيء فتثبّتُ فيه حتّى تَعرِفَ ما أمرك به، ولا تبادر وأنت غير عارفِ بها أمرك به فلا تأتي بشيء، ولا تسأله عن سبب ما أمرك به. وإذا وصفتَ له حالا مّا من أحوالك في رؤيا أو غيرها فلا تسأله عن شرحها، وإذا كلّمته في أمرٍ فلا تطلب منه الجواب عليه، ولا تحتمل فيه قولة قائل.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ش: + وهو الباب الثاني والعشرون من أبواب الكتاب.

٢ ي، ك: - السالك.

۳ ف: نفسك.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ش: عن طاعتها.

<sup>&</sup>lt;sup>ه</sup> ش: + تعالى.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ش: ما.

٧ ش: بين يديه إلّا وأنت.

# ستر ہویں باب کا پانچواں حصہ پیر کتاب کا بائیسواں باب ہے مرید کے لیے وصیت، اس کے چند جصے ہیں اور بیر کتاب کا اختتام ہے

اے مرید اپنے نفس کی نجات کو جان ، سب سے پہلے اپنے لیے کوئی ایسا استاد ڈھو نڈجو تجھے تیرے نفس کے عیوب دکھائے، جو تجھے تیرے نفس کی غلامی سے نجات دلائے، اگرچہ اُس تلاش کے لیے تجھے دور دراز کاسفر ہی کیوں نہ کر ناپڑے۔ میں تجھے بتاؤں گا۔ان شااللہ۔ کہ مدت تلاش شیخ میں تجھے کیا کر ناچاہے، یہاں تک کہ تو اُسے پالے۔ اگر وہ تجھے مل جائے تو حاضر غائب سے زیادہ جانتا ہے، اُس کے سامنے ایسے بن جا جیسے غتال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے، تیرے دل میں کبھی اُس پر اعتراض کا کوئی خیال نہ آئے اگرچہ تو اُسے شریعت کی ظاہر می مخالفت بھی کر تا پائے؛ کیونکہ انسان (گناہوں سے) معصوم نہیں۔ اور اپنے دل میں آنے والی ہر اچھی اور بُری بات اُس سے مت چھیا، چاہے وہ بچھ بھی ہو۔

اُس کی جگہ پر مت بیٹھ اور اُس کے کبڑے مت پہن۔ اُس کے سامنے ایسے بیٹھ جیسے تو الشخے کے لیے اُس کے اشارے کا منتظر ہے ؛ جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر وہ تجھے کچھ کرنے کا کہے تو پہلے وہ سبجھ کہ تجھے پتاہو اُس نے تجھے کیا کہا، اور بھی جلد بازی سے کام مت لے کہ تجھے پتاہی نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور تو اس کی بات پوری نہ کر سکے، اور جو پچھ وہ تجھے کرنے کو کہے اُس کی وجہ مت پوچھ۔ اگر تو خواب یا حقیقت میں اپنے احوال میں سے اسے پچھ بتا تو اِس کی وضاحت مت طلب کر، اور جب تو کسی بارے میں اُس سے بات کر تو (نورائی) جواب مت طلب کر، اور جب تو کسی بارے میں اُس سے بات کر تو (نورائی) جواب مت طلب کر، اور جب تو کسی بارے میں اُس سے بات کر تو (نورائی) کو اُس کا دشمن دیکھے تو اللہ کے لیے اُس (دشمن) سے جرک تعلق کر لے، نہ اُس کے پاس بیٹھ اور نہ ہی اُس سے معاملہ رکھ۔ جب تو کسی کو اُس سے مجت کر تا یا اُس کی تعریف کر تا دیکھ تو پھر تو بھی اس شخص سے محبت رکھ

وإذا عرفتَ عدوّا له فاهجره في الله ولا تجالسه ولا تعاشره. وإذا رأيتَ مَن يُحبّه ويثني عليه فحِبّه الله واقض حوائجه. وإن طلّق شيخك امرأة فلا تزوّجها. وإيّاك أن تدخل بيت خلوة الشيخ، ولا تَبِيتُ معه في بيته أو حيث يبيت، ولتَنَمَ قريبا منه بحيث لا تراهُ وإذا دَعَاك سمعته.

ولا تشاوره في أمرٍ تفعله، فإنّك تناقض أصلك؛ فإنّ الأصل الذي رَبطت عليه أمرَك ألّا تريد إلّا ما أراده شيخك. فإذا خطر لك شيء فاتركه عن نفسك، والتَفِتُ لما يرسُمُهُ لك، وعليه اعتَمِدْ آ، فإنّ من الشيوخ من إذا شاورته في أمر قال لك: افعَله، وإن كان لا يريد ذلك؛ فإنّ الحال يُعطيهم ذلك، وهو يُضِرُّ بك. وإن قال لك أ: لا تفعله، نفعك وأضر نفسه، وصلاح نفسه عنده أولى. فها تسلم من هذا الضّرر إلّا وتعله، نفعك وأضر خطر لك أن تفعله، ولكن اترك ذلك الخاطر ولا تفعله، فإن الخاطر ولا تفعله، فإن وقتك قد عمّره ما كلَّفك به شيخك، وإنها تقع الخواطرُ للمريد السوءِ البطّال الفارغ ظاهرًا وباطنًا.

ولا تعترض عليه في فعل من أفعاله، ولا تسأله: لر فعلتَ ذلك؟ وتلمَذ واخدُم كلّ من قَدَّمه عليك شيخك، ولا تقعد مقعدًا حيثُ كنتَ إلّا وتتيقّن أنّ الشيخ يراك، فالزم الأدب. ولا تمش أمامه في طريق إلّا بليل، ولا تديم النظر إليه؛ فإنّ ذلك يورث قِلّة الحياء، ويخرج الاحترام من القلب.

ولا تكثر مجالسته، وليكن جلوسك في بيت خلوتك أو خلف باب بيت الشيخ

ا ك: فأحبه.

۲ ي، ك: تبت.

۳ ف: فاعتمد.

٤ ش: - لك.

٥ ش: - إلّا.

٦ ص

اور اس کی حاجات کو پورا کر۔ اگر تیر امر شد کسی عورت کو طلاق دے تو ہر گز اُس سے شادی نہ کر۔
اور اس کی حاجات کی خلوت کی جگہ پر مت جا، بھی اُس کے گھر پر یا وہاں رات مت گزار جہاں وہ سوتا
ہے، اُس کے اتنے قریب سو کہ تو اُسے نہ دیکھ پائے لیکن جب وہ تجھے پکارے تو تُو اس کی آواز س

کی ایسے معاملے میں اُس سے مشورہ مت کر جو تو نے لازما کرنا ہے، کیونکہ تو اپنی اصل کے الٹ کرے گا؛ بیشک وہ اصل کہ جس سے تیرامعاملہ بندھاہوا ہے وہ بہی ہے کہ تیراکوئی ارادہ سوائے تیرے مرشد کے ارادے کے نہیں۔ اگر تیرے دل میں کوئی ایباویسا نمیال آئے تو اُسے نکال باہر چینک، اور اُس پر توجہ دے جو اس نے کہا اور اُسی پر اعتماد کر، کیونکہ بعض شیوخ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تو کسی معاملے میں ان سے مشورہ کر تا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے کا کہہ دیتے ہیں؛ یہ اُن کے حال کی عطاموتی ہے، جو تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر وہ تجھے کہے: یہ مت کر، تو شخ نے بخھ فاکدہ دیا مگر خود نقصان اٹھایا، جبکہ شخ کے نزدیک اپنی بھلائی پہلے ہے۔ لہذا تو اِس فقصان سے صرف اِسی صورت نج سکتا ہے جب تو کسی ایسے معاملے میں اُس سے مشورہ نہ کرے جو تجھے کرنے کا خیال گزرے، لیکن اِس خیال کو بھی چھوڑ دے اور ایسا کچھ نہ کر؛ کیونکہ تیراسارا وقت تو انہی کاموں میں صرف ہو جا تا ہے جو شخ نے تجھے کرنے کو کہا، اِس طرح کے خیالات تو فاہری اور باطنی کی اور فارغ مرید کو ہی آتے ہیں۔

شیخ کے افعال میں سے کسی فعل پر اعتراض مت کر، اور اُس سے بھی ہے مت پوچھ: کہ آپ نے ایساکیوں کیا؟ ہر اُس شخص کی خدمت اور شاگر دی کر جس کوشیخ تیری طرف بھیج۔ تو جہال کہیں بھی بیٹھا ہو اِس بات کا یقین رکھ کہ تیرا شیخ تجھے دیکھ رہا ہے، لہذا باادب ہو۔ راستے میں بھی مرشد سے آگے مت چل ہاں اگر رات ہو، اور بھی اپنی نظریں اُس پر مت جما؛ کیونکہ اِس سے حیامیں کمی واقع ہوتی ہے اور دل سے احترام جاتار ہتا ہے۔

ہر وقت اُس کے پاس مت بیٹارہ، تجھے زیادہ وقت اپنے خلوت خانے یا شیخ کی سکونت گاہ سے باہر ہونا چاہیے کہ اگر وہ تجھے بلائے تو حاضر پائے۔ بھی کسی کی حاجت اُس وقت تک پوری نہ کر ۔ چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک کہ شیخ سے مشورہ نہ کر لے۔ اور جب بھی اُس کے

حتى إذا أرادك وجدك، ولا تَقضِ لأحدٍ حاجةً ولو كان أباك حتى تشاور شيخك، ولا تدخل عليه متى ما دخلت عليه إلا قبَّلتَ يده وأطْرَقتَ، وتحبَّب إليه بامتثال أمره ونهيه لك، وكن حافظا شحيحا على عرضه. "

وإذا قدّمت له طعاما فألقِهِ أمامه بجميع ما يحتاج إليه، وقف خلف الباب، فإن دعك أجبه في وإلا فاترك معلى يفرغ، وإذا فرغ أزِل المائدة أو السُّفرة إذا أمرك، فإن بقي من طعامه شيء وأمرك بالأكل فكله، ولا تؤثر بنصيبك أحدًا. وإيَّاك أن تحدّث نفسك أنَّ الشيخ يأكل وحده، فتستَعُظِم أكله وإن كان طعامًا كثيرًا فيفرغ، أو تقع فيه من أجل الخبر فيمن أكل وحده.

وأجهد أن لا يراك فيها لا يَسُرُّه منك ولا تتمنَّ عليه، واحذر مكر الشيوخ فإنهم يمكرون بالطالب في أوقات، فحافظ على أنفاسك في الحضور معهم، فإن وقعت منك زلّة أ في حقّ أدبٍ مع الشيخ وعرفت أنّه قد عرف بها وسامحك فيها ولم يعاقبك؛ فاعلم أنّه قد مكر بك، وقد علم أنّه لا يجيء منك شيءٌ ولهذا سكت عنك. وإذا عاقبك على الخطرة واللحظة، وضايق عليك أنفاسك؛ فأبشر بالقبول والفتح والرضى. ولا يُدَلِّلُكَ عليه بسطه، بل كلّم انبسط فلتَزِد في قلبك المهابة والإجلال، ويعظمُ الاحترام والاحتشام.

كُلَّمَا ازْدَادَ بَسْطَةً وَخُضُوعًا زِدْتُ فِيهِ مَهَابَةً وَجَلَالا

وإن سافر شيخك، وتركك في موضعك؛ فلازم الموضع الذي كان يقعد فيه،

۱ ل، م، ش: بیده.

۲ ف: تحببت.

۳ ش: غرضه.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ش: فأجبه.

٥ ل، م، ف: بنصيبه.

٦ ش: زلّة منك.

پاس جا، اُس کے ہاتھوں کو بوسہ دے، اپناسر جھکا اور اِس کے امر ونہی کو مان کر اُس سے محبت کا اظہار کر، اُس کی حرمت کا محافظ اور رکھوالا بن۔

جب شیخ کو کھانا پیش کر تو اُس کے سامنے ہر وہ شے رکھ جو اُسے چاہیے، پھر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو جا، اگر وہ تجھے بلائے تولبیک کہہ، نہیں توشیخ کی فراغت کا انظار کر، جب وہ کھانا کھا لے اور تجھے عکم دے تو اُس وقت دستر خوان اٹھا، اگر شیخ کے کھانے سے بچھے نچ گیا ہو اور وہ تجھے یہ اور اُس وقت دستر خوان اٹھا، اگر شیخ کے کھانے سے بچھے نچ گیا ہو اور وہ تجھے سے کھانے کا حکم دے تو اُسے کھالے، اور اپنا حصہ کسی اور کو مت دے۔ بھی اپنے دل میں یہ خیال مت کھانے کا حکم دے تو اُس کھانا ہو اور سارا مت سمجھ چاہے بہت سا کھانا ہو اور سارا ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، یا پھر اکیلے کھانے والی صدیث کے باعث اُس سے بدگمان ہو۔

کوسٹ ش کر کہ وہ تجھ میں ایسا کچھ نہ پائے جو اُسے نہ بھائے، اور نہ ہی اس سے امیدیں لگا،

شیوخ کے مکر سے بھی ہوشیار رہ کیونکہ وہ بعض اوقات مرید سے مکر کرتے ہیں، لہذا اُن کے سامنے
اپنی سانسوں تک کی حفاظت کر، اگر تجھ سے شخ کے حق میں کوئی بے ادبی سرزد ہوگئ ہو اور تو جان

جائے کہ مرشد کو اِس کا بتا چل گیا، اور اُس نے تجھے کوئی سزانہ دی بلکہ معاف کر دیا، تو جان لے کہ

اُس نے تیرے ساتھ مکر کیا ہے، اُسے معلوم ہوگیا کہ تجھ سے کوئی امید نہیں اسی لیے وہ خاموش

ہوگیا۔ لیکن اگر اُس نے تجھے دل میں گزرنے والے خیالات تک پر بھی سزادی اور تجھ پر سختی کی ؛

تو اُس کی قبولیت، معاملہ کشائی اور رضا مندی سے خوش ہو جا۔ اُس کی بے تکلفی تجھے بے اوب نہ

کرے، بلکہ جتناوہ بے تکلف ہو، تیرے دل میں اس کی ہیبت، اجلال، تعظیم، احترام اور سشہ م

وہ جس قدر بے تکلفی اور عاجزی د کھاتا ہے، مجھ پر اس کی ہیبت اور اجلال اتناہی بڑھتا جاتا ہے۔

اگر تیر امر شد کہیں سفر پر جائے، اور تجھے اپنی جگہ چھوڑ جائے ؛ تو اُس جگہ جایا کر جہاں وہ بینے اگر تیر امر شد کہیں سفر پر جائے، اور تجھے اپنی جگہ تھا ویسے ہی سلام کو حاضر ہو جیسے وہ کہیں بینے اگر تا تھا، ہر روزیا جس وقت بھی تو اس سے ملنے آتا تھا ویسے ہی سلام کو حاضر ہو جیسے وہ کہیں گیا ہی نہیں، اُس کی عدم موجو دگی میں بھی اُس کی عزت کا ویسے ہی خیال رکھ جیسا تو اس کی موجو دگی میں رکھتا ہے۔ جب تُو اسے کہیں جاتا دیکھ تو یہ مت پوچھ: آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اُس

بالسلام عليه في كلّ يومٍ في الأوقات الّتي كنتَ تأتي إليه فيه، كأنّه ما غاب، وارع من حرمته في غيبته رعايتك في حضوره. وإذا رأيته يريد الخروج إلى موضع فلا تقل له في ذلك: إلى أين؟ ولا تُدِّخِل عليه رأيا في أفعاله، وإن شاورك فردّ الأمر إليه؛ فإنّ مشورته إيّاك ليست من افتقاره إلى رأيك ، وإنّما شاورك تحبُّبًا لك وسياسة. وإذا رأيته يلازم موضعا فلا تقل له في ذلك، ولا تُحُدِّث نفسك أنّ تلك عادة منه، وإذا انتقل عن موضع كان يلزمُه، فلا تذكّره به.

ولا تتأوّل عليه كلامَه فيها يأمرك أو يُحدّثك به، وقف عند ظاهر ما تسمع وافعَلُه إذا أمرك، وإن تيقّنتَ أنّه خطأ فامضِ لما أمرك، ولا تُعرِّج على تأويل فيه. وإن تأوّلتَ أمرَهُ وأصبتَ فهو خطأ، كها أنّك إذا لمر تتأوّل وفعلته كها أمرك، وكان ذلك الأمر خطأ فقد أصبت؛ فإنّ الهداية في الطريق عندنا في حقّ المريد مع الشيخ، والشيخ مع الله، ليس هي في إصابة التأويل في الأمر بوجه العلم الصحيح، وإنّها الهداية في المتثال الأمرِ من غير تأويلِ البتّة، وسِرُّهُ عندنا بين ظاهر في الحضرة الإلهية.

ومتى ما تأوّلت على الشيخ ما أمرك به، أو تقول له تخيّلتُ أنّك أردتَ كذا، فاعلم أنّك في إدبارٍ؛ فابكِ على نفسك، وما أنى على أكثر المريدين إلّا من التأويل، فإنّ التأويل حظّ النفس، والعقل ظاهريُّ لا يقيس ولا يتأوّل على أمره، بل الأمر كلّه على الوجوب فهو يبادر إليه إذا خُوطِب به. أ

و لا تُصَلِّ في موضع تستدبر فيه شيخك إن كان حاضرًا، واجمع بين الأدبين $^{\circ}$ ،

ا ش: إليك.

٢ ش: عندنا في الطريق.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> ف: لا يتأول ولا يقيس.

٤ ك: - به.

<sup>°</sup> أدب الشيخ وأدب القبلة.

کے معاملات میں اپنی رائے سے دخل اندازی مت کر۔ اگر وہ تجھ سے مشورہ مانگے تو معاملہ اُسی کی طرف لوٹا دے ؛ کیونکہ اُس کا تجھ سے مشورہ کرنا تیری رائے کا محتاج ہونے سے نہیں، بلکہ یہ تو تجھ سے مجبت اور سیاست سے ہے۔ اگر تو اُسے اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کرتا دیکھ تو اِس بارے میں اُسے بچھ مت کہہ، اور نہ ہی اپنے ول میں یہ خیال کر کہ یہ شیخ کی عادت ہے، ''ا پھر اگر وہ اِس مخصوص جگہ سے ہٹ جائے تو اسے یاد مت دلا۔

وہ تجھے جو تھم دے یا جو بھے بتائے تو اُس کی بات کی تاویل مت کر، بلکہ جو تو نے سنا اُس کے ظاہر پر ہی رہ اور جب وہ تھم کرے تو اس کی تعیل کر، اگر تجھے یہ یقین بھی ہو جائے کہ یہ (حکم) غلط ہے تب بھی اس کا تھم پورا کر اور تاویل کی طرف مت جا۔ اگر تو نے اُس کے تھم کی تاویل کی اور اِس میں تو درست تھا تب بھی تو نے غلط کیا، جیب کہ اگر تو نے اُس کی بات کی تاویل نہ کی اور تھم جو ل کا تول مانا، چاہے یہ تھم غلط ہی تھا گر تو نے درست کیا؛ کیونکہ ہمارے نزدیک نہ کی اور تھم جو ل کا تول مانا، چاہے یہ تھم غلط ہی تھا گر تو نے درست کیا؛ کیونکہ ہمارے نزدیک مرید کے لیے طریقت میں ہدایت شیخ کے ساتھ ہونے میں ہے، اور شیخ اللہ کے ساتھ ہے، اور شیخ اللہ کے ساتھ ہے، اور شیخ اللہ کے ساتھ ہو نوبیں کو حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ ہدایت تو بغیر تاویل کو حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ ہدایت تو بغیر تاویل کے تھم ماننے میں ہے، اِس (بات) کا راز ہمارے نزدیک حاضر تِ الہیہ میں ظاہر اور واضح ہے۔

اورجب جب تونے مشیخ کے کسی حکم کی تاویل کی، یا اُس سے رہے کہا: میر اخیال ہے آپ رہے چاہئے ہیں، تو جان لے کہ تو الٹا چل رہا ہے ؛ لہذاخو دیر رو، تاویل ہی اکثر مریدین کی محرومی کا سبب بنتی ہے کیونکہ تاویل نفس کا حصہ ہے، جبکہ عقل ظاہری ہے جونہ قیاس کرتی ہے اور نہ ہی حکم کی تاویل کرتی ہے، بلکہ حکم پورے کا پورا واجب ہے، چنانچہ جب عقل کو حکم دیا جائے تو وہ اس کی بجا آوری میں جلدی کرتی ہے۔

الرتیرا شیخ حاضر ہو تو ایسی جگہ نماز نہ پڑھ جہاں تیری پیٹھ تیرے مرشد کی طرف ہو، اللہ دونوں (یعنی شریعت اور طریقت کے) آداب کا خیال رکھ۔ اُس کی بات اُس کی اجازت کے بغیر مت بھیلا، اُس کے کھانے پینے، سونے جاگئے اور دوسرے روزمرہ کے کاموں میں اس کے سر پر مت کھڑارہ؛ یہی تیرے لیے بہتر ہے، ہاں اگر وہ تجھے خود بلائے، اور اُس کا بلانا ایسے نہ ہو کہ تو اس

ولا تفش له حديثا إلّا بأمره، ولا تقف له على أكل ولا نوم ولا حالة من أحوال العادة؛ فإنّه أنفع لك، إلّا إن دعاك إلى ذلك، وصورة دعائه لك في ذلك ألا تتعرّض إليه بمشورة، مثل أن تقول له: يا سيّدنا تأمرني أن آكل معك، أو تأمرني أن أنام معك في بيتٍ واحدٍ أو أنصرف. فإني أخاف أن يقول لك: افعل، كل معي، أو نم عندي، وهذا غاية الإبعاد عندنا؛ فإنّه داعية إلى الإدلال، وإسقاطِ الحرمة والهيبة، ومتى ما عُدِم هذا من المريد؛ فإنّه لا يُفلِح ولا بدّ منه البتّة، ومن قال خلاف هذا فلا يعرف نفسه.

فهكذا أيّها المريد فلتكن حالتك مع الشيخ إذا وجدته، وأنا الآن أوصيك ما على تفعله في المدّة الّتي تطلب فيها الشيخ إن شاء الله.

فأوّل ذلك التوبة بإرضاء الخصوم، ورَدِّ المظالر الّتي تستطيع على وردَّها، والبكاء على ما فات من أوقاتك في المخالفات ومصاحبتك للعلم، بأنّك من ذنوبك على يقين، ومن قبول توبتك على خطرٍ. ولا تقعُد إلّا على طهارة كاملة، ومتى ما أحدثتَ توضّأتَ، ومتى ما توضّأتَ صلَّيتَ ركعتين، والمحافظةُ على الصلوات الخمس في الجهاعات، والتنقّل في بيتك.

#### فصل الصلاة

وإذا توضّأتَ فَاسْعَ فِي الخروج من الخلاف، وتوضّأ أسبغ وضوءٍ يتوضّؤه أحد للصلاة وأتمة، وسَمِّ الله في بدءِ كلّ حركة من حركاتك، واغسل يديك بترك الدنيا

اش: - لا.

٢ ك: إليه. ش: إليك.

۳ ش: فلابد.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ش: بيما.

٥ ك: - على..

ے کے: سرکار! اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ کھا سکتا ہوں، یا اگر آپ کا تھم ہو تو میں آپ کے ہاں سو سکتا ہوں یا میں جا سکتا ہوں؟ کیونکہ میں ڈر تا ہوں کہ وہ بچھے کہیں ہے نہ کے:
یہ کام کر، میرے ساتھ کھا، یامیرے ہاں ہی سوجا، ہمارے نزدیک ہے (شیخ اور مرید کے مابین) انتہا
درج کی دوری ہے ؛ کیونکہ ہے ہے تکلفی کو دعوت دیتی اور حرمت اور ہیبت کوختم کرتی ہے، اگر مرید میں یہ چیزیں نہ ہوں ؛ تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، (کامیابی کے لیے) اِن کا ہونا ضروری ہے، جو کوئی اِس کے الٹ بات کہتا ہے تو وہ اینے نفسس سے واقف نہیں۔

اے مرید! شیخ کے ساتھ – اگر وہ تجھے مل جائے – تیرے معاملات ایسے ہونے چاہیں، اَب میں تیری توجہ اِن امور کی جانب مبذول کروا تا ہوں جو تو تلاشِ مرشد کے دوران کر، ان شا اللہ!

اس میں سب سے پہلے ایسی توبہ کر جس سے تو دشمنوں کو راضی کر ہے، اور ماضی میں اپنی جانب سے کیے گئے مظالم کی تلافی کی کوشش کر، تیرے جو اوقات (رب تعالیٰ) کی مخالفت میں گزرے یا جن میں تو علم حاصل نہ کر سکا اُن پر آہ و بکا کر، کیونکہ تجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے لیکن توبہ کی قبولیت کا یقین نہیں۔ ہمیشہ پاکیزگی کی حالت میں رہ، جب وضو ٹوٹے تو وضو کر لے، اور جب وضو کر تو دورکعت نفل پڑھ لے، پانچ وقت کی نمازیں باجماعت پڑھ اور نفل اپنے گھر میں اداکر۔

#### نماز:

جب وضو کر تو حتی الامکان اختلاف سے نیج، کممل وضو کر جیسے کوئی نماز کے لیے وضو کر تا ہے، اور اسے پورا کر، وضو کرتے وقت ہر حرکت سے پہلے اللہ کانام لے، اپنے ہاتھوں کو اس طرح دھو کہ دنیا سے نجات حاصل ہو، ذکر اور تلاوت کی کئی کر، ناک میں پانی ڈالتے وقت عطریات ِ اللی کو سونگھ، اور ناک اس طرح صاف کر جیسے تو نے تکبر ترک کیا اور فرمانبر داری کو اپنا لیا، اپنے چبرے کو ایسے دھو کہ اس پر سشم و حیا ہو، اور بازوؤں کو کہنیوں تک ایسے دھو کہ تو کل نصیب ہو، عاجزی، محتاجی اور اعتراف ندامت سے اپنے سرکا مسے کر، اپنے کانوں کا مسے کر تو کی اور اعتراف ندامت سے اپنے سرکا مسے کر، اپنے کانوں کا مسے کر تو کل نصیب ہو، عاجزی، محتاجی اور اعتراف ندامت سے اپنے سرکا مسے کر، اپنے کانوں کا مسے کر

منها، ومَضمِضْ بالذكر والتلاوة، واستنشِقْ بشَمِّ الروائح الإلهيّة، واستنثر بالخضوع وطَرِّح الكِبر، واغسل وجهك بالحياء، وذراعيك إلى مرفقيك بالتوكّل، وامسح رأسك بالذِلَّة والافتقار والاعتراف، وامسح أذنيك باستهاع القول واتباع أحسنه، واغسل قدميك لإيطاء كثيبِ المشاهدة.

ثمّ أثن على الله بها هو أهله، وصلّ على رسوله الذي أوضح لك سنن الهدى - صلّى الله عليه وسلّم - وقِفْ في مصلّاك بين يدي ربّك من غير تحديدٍ ولا تشبيه، وواجِهه بقلبك كها تواجه الكعبة بوجهك، وتحقّق أنّ ما في الوجود أحدٌ إلّا هو وأنت فتخلص ضرورة، وكبّره بالتعظيم ومشاهدة عبوديّتك. وإذا تلوت فكن على حسب الآية المتلوّة، فإن كانت ثناءٌ على الله فكن أنت المُحدَّث وهو الذي يتلو كتابه عليك، فيعلّمك الثناء عليه فيها يُثني به على نفسه، وكذلك في آية الأمر والنهي وغير ذلك لتقف عند حدوده، وتعرف ما وجّه عليك سيّدُك من الحقوق فتُحفِرها في قلبك لأدائها والمحافظة من والحظ ناصيتك بيده في ركوعك، ورفعك وسجودك، وجميع حركاتك، فتسقط لك الدعوى في هذه الملاحظة حتى تُسلّم، فإذا سلّمتَ فابق على عقدِك أنه ما ثمّ أحد غيرك وربّك - سبحانه -. وسلّم باللفظ على مَن أمرك؛ فإن سلامك على نفسك ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ ومتى دخلت بيتك فحيّه بركعتين، وكذلك كلّ موضع تدخله.

### فصل الأكل والشرب

ولا تأكل إلَّا عن فاقةٍ، ولا تَشْبَع، ولا تُكْثِر شرب الماء، ولا تأكل تصنُّعًا ولا

١ ش: وترك.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> م: يتلوه.

۳ ك: + عليها.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> [النور: ٦١]

کہ بات سن تو اِس کے اچھے جھے پر عمل کر، اور اپنے پاؤل کو ایسے دھو کہ وہ مشاہدہ کثیب کے لیے روانہ ہوں۔ لیے روانہ ہوں۔

پھر الله کی ویسے تعریف کر جیسے اُس کاحق ہے، اور اُس کے رسول ملت کم پر وُرود بھیج جنہوں نے تجھے ہدایت کی سنتیں بتائیں۔ پھر اپنے رب کے سامنے مصلے پر بغیر تحدید اور تشبیہ کے کھڑا ہو، اپنادل اُس کی طرف ایسے موڑ جیسے تو اپنا چہرہ کعبہ کی طرف موڑ تاہے۔ اِس بات کا یقین کر کہ وجود میں اُس کے اور تیرے سوا کوئی نہیں، یوں تولاز ماً (مشاہد ہُ غیر ہے) پاک ہو گا، تعظیم اور مشاہدہ عبودیت سے اُس کی تکبیر پڑھ۔ جب کسی آیت کی تلاوت کر تو اِس آیت کے حساب سے عمل کر، اگریہ اللہ تعالی کی حمد و ثنامیں ہے توخود کو مخاطب سمجھ کہ وہ خود تجھے اپنی کتاب پڑھ کر سنار ہاہے ، اور تجھے اپنی تعریف کا درست طریقہ سکھار ہاہے ، جیسے وہ خو د اپنی تعریف کرتا ہے۔ اِسی طرح اَمرونہی اور دوسری آیات میں اُس کی حدود کا خیال رکھ، اور ان فرائض کو جان جو تیرے آقانے تیرے ذے لگائے، ان کی حفاظت کر اور ادائیگی کے لیے اپنے دل میں انہیں حاضر رکھ۔ یہ جان کہ رکوع کرنے، رکوع سے اٹھنے، سجدہ کرنے اور دیگر تمام حرکات میں تیری پیشانی اسی کے ہاتھ ہے، یوں اس ملاحظے میں تیرا دعوی ختم ہو جائے گاجب تک کہ تو سلام نہ پھیر لے، جب تُوسلام پھیر لے تواپنے اِس میثاق اور عہد پر قائم رہ کہ یہاں تیرے اور تیرے رہے سجانہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور ان ہستیوں پر ان الفاظ سے سلام بھیج جبیبا تجھے حکم ہے ؛ کیونکہ تیرا سلام تیرے اپنے نفس پر ہے ﴿ جبِ تم گھروں میں داخل ہو توخود کو سلام کرو ﴾ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو دور کعت نفل پڑھ کر اِسے سلام کر ، اِسی طرح ہر وہ جگہ جہاں تو جائے۔

# كهانا بينا:

ہمیشہ بھوک لگنے پر کھا، پیٹ نہ بھر اور نہ ہی بہت زیادہ پانی پی، بھی بناوٹی اور متکبّر انہ انداز میں کھانا مت کھا، بلکہ جس قدر ضرورت ہو اتنا ہی کھا، اور بھوک کے باعث کھانے کی حد سے زیادہ رغبت نہ دکھا، بلکہ در میانہ نوالہ اٹھا، جب اِسے منہ میں ڈال تو اللہ کا نام لے اور اِسے خوب چبا، جب تو نے اسے چبایا اور نگل لیا تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اُس نے بیہ لقمہ تیرانصیب کیا، پھر

تعزُّزًا، ولكن كل على قدر حاجتك إلى الطعام ولا تَشْرَه إليه لجوعك، بل خذ اللّقمة متوسّطة فإذا جعلتها في فيك فاشدد مضغها وسمِّ الله عليها، فإذا مضغتها فابتلعها، ثمّ احمد الله الذي سوَّغَكها، وحينئذ تمدّ يدك إلى لقمة أخرى فتسم الله أيضا مثل الأولى حتى تبتلعها، ثمّ تحمد الله، وحينئذ تمدّ يدك إلى غيرها حتى تأخذ حاجتك.

وكل ممّا يليك ولو كنت وحدك لئلا تَعتَاد سوء الأدب، واحذَر الشهوة، ولا تنظر إلى وجه أكيلك ولا إلى يده، ولتنظر بقلبك في ذلك إلى تنزيه مَن ﴿يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ فيتبيّن لك نقصك وعجزك، فتكون في عبادةٍ في أكلك، ولا تلتفت ولا تصغ لمن يقول لك أنّك تأكل قليلا فيؤدّيك ذلك إلى أن تتركه رياء حتى يقال أنّك تأكل قليلا.

وإذا حضرتَ على مائدة طعامٍ فكن آخر من يرفع يده، ولا تقم حتى تُرفَع المائدة، ولا تأكل في بيتك ثمّ تأتي إلى الجماعة فتأكل معها بالتعزُّزِ كأنّك قليل الأكل فإنّ ذلك من شيم المنافقين، وليكن أكلك من وقتٍ إلى وقتٍ.

### فصل الكسب والتوكّل

ولتحترف إن عدمت اليقين؛ ولا تُظْهِر التوكّل، وليس عندك منه شيء، وتتخيّل أنّ عجزك من قوّة يقينك وحسن توكّلك، وإنّها هو من نقص ممتك ودناءة أصلك، وقِلَّة معرفتك، فاحترف على حدِّ الورع، واجهَد في ذلك جُهدك؛ فإن طالبَتُك نفسك بالقعود والتوكّل، فلا تُجاهدها في ذلك واسمَحْ لها في معواها، وارْحَل بها

۱ ي، ك، ش: فتسمى.

Y [الأنعام: ١٤]

٣ ي، ك: - رياء.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ك: نقس. (كتب هكذا)

٥ ف: - في.

اِس کے بعد دوسرے نوالے کی طرف ہاتھ بڑھا، اس پر بھی اللہ کا نام لے اور اسے بھی پہلے کی طرح کھا، پھر اللہ کا شکر اداکر اور تیسرے نوالے کی طرف ہاتھ بڑھا، یہاں تک کہ تیری بھوک مٹ جائے۔

اپنے سامنے سے کھا چاہ اکیلائی کیوں نہ ہو، کہیں تجھے بُری عادت نہ پڑجائے۔ شہوت سے چو کنارہ، اور اپنے ساتھ کھانے والے کے چبرے اور ہاتھ کی طرف مت دیکھ (کہ وہ کتنا کھارہا ہے) بلکہ اپنے دل میں اُس کی تنزیہ کے بارے میں سوچ ﴿جو کھلا تا ہے اور اُسے نہیں کھلا یا جاتا﴾ یوں تجھ پر تیری بے بسی اور خامی واضح ہوگی اور تیرا کھانا بھی عبادت ہوگا، بھی اس شخص کی بات پر دھیان مت دے جو یہ کہتا ہے کہ تو بہت کم کھا تا ہے، اور توریاکاری کی خاطریہ بھی چھوڑ دے،

یر دھیان مت دے جو یہ کہتا ہے کہ تو بہت کم کھا تا ہے، اور توریاکاری کی خاطریہ بھی چھوڑ دے،

تاکہ کہا جائے کہ تو بہت کم خوراک ہے۔

جب دستر خوان پر بیٹھ تو تجھے سب سے آخر میں کھانے سے ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور اُس وقت تک نہ اٹھ جب تک کہ دستر خوان نہ اٹھالیا جائے، اور ایسامت کر کہ پہلے اپنے گھرسے کھا کر جااور پھر باہر دوسروں کے ساتھ بھی کھااور یہ ظاہر کر کہ تُوبہت کم کھاتا ہے کیونکہ یہ منافقین کی عادت ہے، اور تیرا کھانا مناسب وقت پر ہونا چاہیے۔

## كسب اور توكل:

اگر تجھ میں یقین کی کمی ہے تو کوئی پیشہ اختیار کر اور (غیر یقین والا) توکل مت ظاہر کر؛

کونکہ یہ تیرے پاس نہیں، تو یہ گمان کر تا ہے کہ تیرا عجز تیرے یقین کی قوت اور تیرے حُسنِ

توکل ہے ہے، جبکہ یہ تیری کم ہمتی اور تیرے نفس کی اصلیت، اِس کے گھٹیا پن اور معرفت کی کی

سے ہے، لہذا پر ہیز گاری کے مطابق پیشہ اختیار کر اور پوری محنت سے روزی کما؛ اگر تیر انفسس
تجھے بیٹھ جانے اور توکل کا مطالبہ کرے، تو اِس بارے میں اُس کی مخالفت نہ کر بلکہ اُسے یہ کرنے
دے، اُس جگہ سے کوچ کر جہاں لوگ تجھے جانتے ہیں اور ان بڑے شہروں کی طرف چل پڑ
جہاں کوئی مسافر پیچانا نہیں جاتا، اِس شہر کے کئی ایک جھے میں مستقل قیام نہ کر بلکہ جگہیں بدلتا رہ،
اور کی سے زیادہ میل جول اور سلام دعانہ رکھ۔

عن الموطن الذي تُعُرَف فيه إلى الأمصار الكبار الّتي لا يعرف فيه الغريب من البلدي، ولا تقعدها في موضع واحدٍ من ذلك البلد، بل خالف بها المواضع، ولا تعاشر أحدًا، ولا تتعرّف إليه.

فإذا رأيت إنسانا وتوسّمتَ فيه أنّه قد جاءك بشيء أو سمعت حركته ولمرتره، وقالت لك النفس: هذا فتح من الله، فدَخَل عليك ذلك بذلك الفتح، فلا تقبله وردّه عليه؛ فإنّه أتاك باستشراف ولتعلّقِها بالرزق حتى كوشفت عليه، فأين الله منها في ذلك الوقت، فلا تقبله ولو كنت على الهلاك.

فإذا أتاك الشيء من غير استشراف، وحَصَلَ بين يديك، فانظر على الفور ما تجد في نفسك في أوّل خاطرٍ عند رؤية ذلك الفتوح، فإن وجدت في نفسك انقباضًا منه فرُدَّه عليه، و «دَعَ ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وإن لرتجد انقباضًا ووجدت شرهًا فإنّ صاحبه شرهٌ فردّه ولا تقبله، وإن لريصحبه شره فحينئذ خذ منه قدرَ ما تحتاج اليه في ذلك الوقت، وردّ عليه ما بقي، ولا تقعد في ذلك الموضع، وارحل عنه إن كان المصر كبيرا إلى موضع آخر، ولا ترد المواضع التي ورت العادة بإتيان الفتوح اليها؛ كالرّوابط والمساجد وما أشبه ذلك.

وهذا كلّه حتى يتقَوَّى يقينك، وإن لر تفعل هذا، وإلّا فقد خُنْتَ نفسك، ولا تسمع من صُوفي نطق من مقامه فقال: لا أرى غير ربّي، ما قالها حتّى قاسَى ما ذكرته لك وحينئذٍ، وأمَّا أن تفعل ذلك ابتداء فشغل البطّالين.

اي،ك،ف:الذي.

۲ ك: صاحبها.

ال،م،ف: + جدا.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ل: - إلى موضع آخر.

٥ ف: الذي.

اگر توکی مخض کو آتادیکھ اور تجھے فراست سے بیپتا چل جائے کہ بیہ کوئی چیز لے کر آرہا ہے یا تواس کی آہٹ سے اور وہ تجھے نہ دیکھے، تیرانفس تجھے کہے: بیہ اللہ کی طرف سے آیارزق ہے، اگر وہ بیہ رزق لے کر تیرے پاس آئے، تو قبول مت کر اور اُسے واپس لوٹادے؛ کیونکہ وہ تیرے پاس تیرے نفس کی طلب پر آیا کہ اس نفس نے رزق سے دل لگایا تاکہ اس کی بھوک مٹ، اِس عمل میں اللہ کہاں ہے؟ بیہ کھانا بھی مت لے چاہے تو مر ہی کیوں نہ رہا ہو۔

ہاں اگر وہ کوئی شے بغیر طلب کے لائے اور تجھے پیش کرے، تو غور کر کہ اِسس رزق کو دکھنے کے بعد تیرے دل میں پہلا خیال کیا آیا؛ اگر تجھے دل میں اِس (کھانے) ہے عنگی محسوس ہوئی توبہ اُسے لوٹا دے، اور "جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے اُس چیز کے لیے جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے چھوڑ دے اُس چیز کے لیے جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔" ہاں اگر عنگی محسوس نہ ہوئی البتہ کھانے کی شدید خواہش پیدا ہوئی تو جان کے کہ یہ شخص لالجی ہے، لہذا اِس کو بھی لوٹا دے اور پچھے قبول مت کر، اگر کھانے کی رغبت بھی پیدا نہ ہوئی تو وقت کی ضرورت کے مطابق تھوڑ اسالے لے اور باقی واپس کر دے۔ اُب اس جگہ پیدا نہ ہوئی تو وقت کی ضرورت کے مطابق تھوڑ اسالے لے اور باقی واپس کر دے۔ اُب اس جگہ مزید نہ ہیں مزید نہ ہیں۔

یہ سب اُس وقت تک کر جب تک کہ تیرالیقین کامل نہ ہو جائے، اگر تونے یہ سب نہ کیا تو اپنے نفس سے خیانت کی۔ اور اُس صوفی کی بات پر کان مت و هر جو اپنے مقام سے یہ کہتا ہے:
"میں اپنے رب کے سواکسی کو نہیں ویجھا" اُس نے یہ قول ان ساری تکالیف کو بر داشت کرنے کے بعد ہی کہا ہے، تب تو بھی ایسا کہہ سکتا ہے، لیکن اگر ابتدا میں ہی تو ایسا کہنا شروع کر دے گا تو یہ میکموں کے کام ہیں۔

#### فصل الصحبة

والصحبة أشرُّ شيء على المريد؛ فإنّ الطريق مبنيٌّ على قطع المألوفات وترك المستحسّنات. ولما كانت الصحبة تؤدّي إلى الألفة والأنس، وتغيير المحلِّ بوجودِ الألم عند وقوع المفارقة، لهذا كرهناها. ولهذا تقول المشيخة: مَن وجد الأنس في الخلوة والوحشة في الملإ؛ فأنسه بالخلوة لا بالله، وإنّها التبس عليه. فالأوّلى بالمريد الاعتزال عن الصحبة جملة، ولتكن همّته في طلب الشيخ، فإن وجد الشيخ فلا يلحَظَّ غيره، ولا يصاحب إخوته من تلامذة الشيخ، ولا يجالسهم إلّا إن أمرَهُ الشيخ بذلك. فينبغي يصاحب إخوته من تلامذة الشيخ، ولا يجالسهم إلّا إن أمرَهُ الشيخ بذلك الأنس للمريد أن يكون مع الخلق - مع جنسه وغيره - كالوحش يَفِرُّ يطلب بذلك الأنس بالله، ويُكثِرُ الذكر ويَستَهُيِّر فيه. ولا يبايت أحدًا ولا يجالسُه، فإن اضطرَّ إلى الصحبة فليرقُبُ نفسه مع صاحبه، فإن وَجَد عند مغيبه وحشةً إليه فليتخَلَّ عن صحبته، فإن تبعه ذلك وطالبه فليفرَّ من البلد.

وكذلك في ثوبه ومَسْكَنِه، حتى إذا أحسَّ من نفسه أنّه أحبَّ ثوبَه باعه واشترئ غيره، وإن استغنى عنه أعطاه. وإن أحبَّ مكانه تحوَّل منه، ولا يبقى مع شيء يأخذ من قلبه نصيبًا حتى يكونَ فردانيًا في الوجودِ، فإنّ الحقّ - سبحانه - لا يتجلّى لقلبِ له أنس بغيره، لا من الطَّائعين ولا من غيرهم.

ولولا أنّ الشيخ له طبيبٌ، ووجود العلّه الّتي فيها هلاك المريد عنده، لريجز له أن يجلس معه ، ولكن يجلس معه لا على وجه الأنس به ولكن على وجه تعليم الأدب؛ فإنّ الطالب إذا تعلّق أنسه بالشيخ طال عليه الطريق وصَعُب على الشيخ طبّه وتعذّر عليه، واستبطأ البُرء من علّته وذلك لأنسه به.

ام: بهذا.

Y سائر النسخ ما عدام: - حتى.

٣ ي، ل، ف: - معه. ش: إليه.

٤ ك: - معه.

## محبت يا دوستي:

دوستی مرید کے لیے سب سے بڑھ کر نقسان دہ ہے؛ یو تک طریقت کی بنیاد مانو س اور پہندیدہ چیزوں کا ترک کرنا ہے۔ چو تکہ دوستی، محبت اور اُنس پیدا کرتی، اور جدائی ہے وقت در جدائی دیتی ہے، اسی لیے ہمیں یہ پند نہیں۔ بعض مشاخ کا قول ہے: جو نغوت میں اُنس اور محفل میں وحشت محسوس کرہے؛ تو اُس کا انس فغوت سے ہے نہ کہ اللہ ہے، اور اُس پر معاملہ واضح نہیں۔ لہذا مرید کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ دوستی ہے دور رہے، اُس کا واحد مقعمد مرشد کی واضح نہیں۔ لہذا مرید کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ دوستی ہے دور رہے، اُس کا واحد مقعمد مرشد کی علائی ہو، اور اگر مُرشد مل جائے تو اُس کے سواکسی کی طرف نظر نہ کرے، اپنے پی بھائیوں سے مسل جول نہ رکھے، اور اُن کی مجلس میں مشیخ کے عظم پر ہی جائے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے ہم جنسوں اور غیر جنسوں سے یوں بھاگے جیسے جانور (شکاری کو دیکھ کر) بھاگتے ہیں اور اللہ کا انس علاش کرے، کثرت سے ذکر کرے اور اسی میں مگن رہے، نہ کی کے ہاں رات گزارے اور نہ بی اس کی عبل میں جائے، اگر مجوراً دوست کے ساتھ اپنے نفسس کی عالت پر غور کرے، اگر اُس کی عدم موجودگی میں اُس کی یاد سائے تو اُس کی دوست کے ساتھ اپنے نفسس کی حالت پر غور کرے، اگر اُس کی عدم موجودگی میں اُس کی یاد سائے تو اُس کی دوست سے مان کہ وہ چھڑائے، اگر وہ دوست اُسے ڈھونڈ تا ہوا اس کے چیچے آئے تو مرید کو چاہیے کہ وہ شہر ہی چھوڑ حائے، اگر وہ دوست اُسے ڈھونڈ تا ہوا اس کے چیچے آئے تو مرید کو چاہیے کہ وہ شہر ہی چھوڑ حائے۔

اس طرح اپنے لباس اور گھر میں بھی احتیاط کرے، اگر دیکھے کہ کوئی لباس نفسس کو پہند ہے تو اُسے نیچ کر دوسر اخرید لے، اگر صاحبِ استطاعت ہو تو صدقہ کر دے۔ اگر کوئی جگہ پہند آئے تو وہ چھوڑ دے، اُس کے دل میں کسی بھی چیز کی وقعت نہیں ہونی چاہیے یہاں تک وہ وجود میں فرد رہ جائے، کیونکہ حق سبحانہ اُس دل پر تجلی نہیں کرتا جو کسی غیر سے مانوس ہو، چاہے فرمانبر داروں میں سے ہویانافرمانوں میں سے۔

اگر شیخ اُس کا طبیب نہ ہوتا اور اُس کے پاس اس مرض کا علاج نہ ہوتا جس میں مرید مبتلا ہے تو اُس کا شیخ کے پاس جیشنا بھی جائز نہ ہوتا، (مرید کو چاہیے کہ) شیخ کے پاس جائے لیکن اُس سے مانوس نہ ہو بلکہ اُس سے ادب سکھے ؛ کیونکہ جب مرید اپنے شیخ سے مانوس ہو جاتا ہے تو اُس پر

وغرضُ الشيخ من التلميذ أن يجده في كلّ وقتٍ معمورَ القلب بالذكر حتى إذا ألقى عليه الما يؤدّيه إلى مجالسة أحد في فعله زمانًا واحدًا يراه يتألّر، فيعرف الشيخ أنّ المريد قد فُتِح عليه واعتُنِيَ به، ولتكن معاشرته بالإيثار والفتوّة وسخاوة النفس، وترك طلب الحقوق منهم، ويرى الفضل لهم، ولا يرى لنفسه حقّا عندهم، فكيف فضلا عليهم.

ولهذه العلّة أمرنا المريد بترك الصحبة؛ فإنّ للصحبة حقوقا يجب عليه أداؤها تشغّله عن أداء حقوق الله - تعالى - في قلبه؛ وهو ضعيفٌ، فالعزلة به والفرار أولى. فإنّ الصحبة من شيم المتمكّنين الأكابر. وكن معهم على نفسك: إن ذمّوك فأنت للذمّ أهل، وإن حمدوك فأوصافهم تكلّمت عنهم، وستر الله عليهم أمرَك، ولو كشفه لهم رأوًا عَوْرَةً، فلا تفرح بحمدهم وثنائهم عليك.

## فصل السعي إلى المساجد

وينبغي للمريد أن لا يُكثِر الحركة؛ فإنها مفرِّقة؛ ولهذا منعناه من السفر لتشوّش حاله - إلّا في طلب شيخ يُرشِده. فإذا خرج إلى المساجدِ أو إلى ضرورةٍ فلا يلتفِت يمينًا ولا شهالًا، وليَجْعَل بصره حيث يجعل قدميه مخافة النَظُرةُ الأولى، ويكون مشتغلًا بالذكر في مَشْيِه، وبرَدِّ السلام على من سلّم عليه، ولا يقف مع أحدٍ، ولا يقل لاحدٍ: كيف حالك؟ وليحذَرُ من هذا؛ فإنّه صعب عندنا.

ويزيل من طريقه كلَّ ما يجده من أذى من حجرٍ، أو شوكٍ، أو عذرةٍ، ولا يجد رُقعةً في الأرض إلّا يرفعها في كوّة، ولا يتركها تدرس بالأرجُل، ويُرشِد الضال،

ا ش: إليه.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ك: يرد.

۳ ل: تقل.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> ل، م: ولتحذر.

راستہ طویل ہو جاتا ہے، شیخ پر اِس کاعلاج د شوار اور اس کارُوبہ صحت ہونا تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے؟ بیرسب اُس کے انس کی وجہ سے ہوتا ہے۔

شیخ کی مرید سے بہی عنسرض ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت اِس کے دل کو ذکر سے معمور پائے یہاں تک کہ اگر مر شد اِسے کوئی ایساکام کرنے کا کہے جس میں مرید کا کسی دوسرے سے ملنا ہو ۔ چاہے ایک لمحے کے لیے ہی سہی ۔ تو وہ مرید کو در دمحسوس کرتا پائے ، اُس وقت شیخ جان جاتا ہے کہ مرید کا معاملہ کھل چکا ہے اور یہ صاحب عنایت میں سے ہے۔ مرید کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ایثار ، سخاوتِ نفس اور کرم کا برتاؤ کرے ، اُن سے اپنے حقوق کا تقاضانہ کرے ، انہیں ہی افضل سمجھے ، اُن پر ابناکوئی حق نہ جتلائے ، ان سے افضل ہونا تو دور کی بات ہے۔

اسی علت کے باعث ہم نے مرید کو دوستی نہ کرنے کا تھم دیا؛ کیونکہ دوستی کے پچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی سے مصروف رکھیں ہیں جن کی ادائیگی سے مصروف رکھیں گے؛ جبکہ وہ کمزور ہے، لہذا (دوستی ہے) تنہائی اور فرار ہی بہتر ہے۔ بیشک دوستی اکابرین اور صاحبِ تمکین شیوخ کی صفات میں سے ہے۔ ان کے ساتھ ویساہو جیساتو اپنے نفس کے ساتھ ہے: اگر وہ تیری برائی کریں تو تو اس کا اہل ہے، اور اگر وہ تیری تعریف کریں تو ان کے اوصاف انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ نے ان سے تیرا معاملہ چھپالیا، اگر (اللہ) ان پر میہ کھول ویتا تو وہ تیرا باطن جان جاتے، لہذا اِن کی تعریف سے خوش نہ ہو۔

## مىجد كى طرف جانا:

مرید کو غیر ضروری حرکت سے گریز کرنا چاہیے ؛ کیونکہ یہ دھیان بانٹی ہے ؛ اسی لیے ہم نے اِسے سفر سے منع کیا، کہیں اس کا حال نہ بگڑ جائے، سوائے تلاشِ مرشد میں جو اس کی رہنمائی کرے۔ جب وہ مساجد یا دیگر ضروریات کے تحت باہر جائے تو دائیں بائیں زیادہ نظر نہ دوڑائے، نظر بچاتے ہوئے وکر میں مصروف رہے، اگر کوئی نظر بچاتے ہوئے جو ایک نظر تحد موں پر ہی رکھے، چلتے ہوئے ذکر میں مصروف رہے، اگر کوئی سلام کرے تو اُسے جو اب دے اور کی کے پاس کھڑانہ ہو جائے، کسی سے حال احوال نہ پوچھے، اِن امور سے نیچے، کیونکہ ہمارے نزدیک میہ مشکلات لاتے ہیں۔

ويُعِين الضعيف، ويحمل عن المثقل، هذا كلّه واجب عليه. وإذا سلّم فليُسَلِّم على كلّ عبد صالح لله في الأرضِ والسماء ، من ذلك المقام يُرَدُّ عليك. وإيّاك والسعي في مشيك، ولكن بالتأتي من غير عجب؛ فإنّه أو فر لهمّك، وإذا كنت حامِلًا شيئًا فأردت الراحة فتعدل عن طريق الناس ولا تُضَيِّق عليهم طرقهم.

وإيّاك وحضور مجالسِ الساع، فإن أشار عليك شيخك بحضورها فاحضر ولا تسمّع واشتغل بالذكر، فإنّ ساعك من ذكرك أوّلى من ساعك من الشعر ولا سيّا والقوّال قَلّما يُنشِد إلّا في باب المحبّة والشوق، والنفس تهتزّ عند ذلك وتُورِث الدعوىٰ عندك. فإن أنشد القَوَّال في الموت، وما يَرُدُّك إلى الخوف، والقبض "، والحزن، والبكاء في ذكر جهنّم، أو ذهاب العمر، أو الموتِ وكرباته، أو الحساب والقصاص، أو مواقف القيامة، فأصغ إليه، وفكّر فيها جاء به، فإن غلبك حالٌ يفنيك عن إحساسك، وقمت؛ فليس قيامك لك، وإنّها أقامك واردُك.

فمتى ما رجعتَ إلى إحساسك فاقعد من حينك، وارجع إلى هيئة اعتدالك، فإنّ الحركة في السياع انحراف عن مجرى الاعتدال وتتنوّع بحسب القصدِ. فإن تحرّكتَ وأنت تُحِسّ بحركتك فحركتك إلى أسفل كمن ينزل من عُلوٍ إلى سفلٍ حتّى يستقِرَّ في سجّين، نسأل الله العافية. وإن تحرّكتَ وأنت فانٍ عن نفسك وإحساسك، فإن فنيت في الله - تعالى - باستيلاء عظمتِه في قلبك أو في الجنان أو في النار فحركتك عُلويّة حتّى تستقرّ في عليّين. وإن فنيت في معشوق لك من امرأة أو حَدَثٍ فحركتك في جهنّم في سجّين مع كونك فانيا، وحالك حالٌ صحيحٌ ولكن في الفساد، ويتوهّمُ في جهنّم في سجّين مع كونك فانيا، وحالك حالٌ صحيحٌ ولكن في الفساد، ويتوهّمُ

١ ش: + فأنه.

۲ ش: فاعدل.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> ش: القبض، والحوف.

<sup>&</sup>lt;sup>۶</sup> ش: يغيبك.

ه ش: + نسأل الله العافية.

راتے سے ہر تکلیف دہ چیز مثلاً پقر، کانے اور گندگی وغیر ہ ہٹائے، اگر زمین پر کوئی کا غذ کا عکرایائے تواہے اوپر کسی دیوار پر رکھ دے، اسے یاؤں میں روندا جانے کے لیے نہ چھوڑے۔ بھلکے ہوئے کو راہ دکھلائے، کمزور کی مدد کرے اور ناتواں کا بوجھ اٹھائے، یہ سب مرید پر واجب ہ۔جب اُسے سلام کیا جائے تو اُسے چاہیے کہ زمین و آسان میں موجود اللہ کے ہر صالح بندنے کو سلام پہنچائے، اِسی مقام سے تجھے جواب دیا جاتا ہے۔ اپنی چال میں تیزی مت د کھا، ۱۱۲ تیری چال میں خود پیندی کی بجائے وقار ہونا چاہیے ؛ کیونکہ یہ توجہ قائم رکھے گی۔ اگر تونے کوئی چیز اٹھا ر کھی ہے اور تھک کر رکنا چاہے تو رائے ہے ہٹ کر رُک اور لوگوں پر راستہ ننگ نہ کر۔ ساع کی محفلوں میں ہر گزمت جا، اگر تیرامُر شد تجھے جانے کو کہے تو جا، لیکن ساع مت مُن بلکہ ذکر الہی میں مصروف رہ، کیونکہ تیراذ کر سنناشعر سننے سے بہتر ہے، کیونکہ قوال زیادہ تر محبت اور شوق کے بند باندھتے ہیں جن سے نفس بد مست ہوتا اور باطل دعوے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اگر قوال موت کا ذکر کرے، یا تجھے خوف، قبض، غم ناکی، ذکر جہنم میں اشک باری، زندگی کے خاتمے اور موت کی سختیاں، حساب و کتاب اور مقام حشر کی کیفیات بتائے تو کان لگا، سوچ کہ وہ کیا کہہ رہاہے۔ اگر اِسس دوران تیرا حال تجھ پر ایسا غالب ہوا کہ تیرا احساس جاتا رہا، اور تواٹھ کھڑا ہوا؛ تو تیرا یہ اٹھنا تیرے اپنے اختیار سے نہیں، بلکہ تجھے تیرے وارد نے اٹھایا ہے۔ لهذا جب بھی ہوش بحال ہوں فوراً بیٹھ جا، اور اپنی اعتدال والی حالت کی طرف لوث، کیونکہ ساع میں حرکت راہ اعتدال سے انحراف اور نیت کے حیاب سے متنوع ہوتی ہے۔ اگر تو نے حرکت کی اور تیرے حواس بجانتھ تو تیری حرکت نیچے کی طرف ہے، جیسے کوئی اوپر سے نیچے کی طرف آئے یہاں تک کہ سجین میں جا تھہرے، اس سے اللہ کی بناہ۔ لیکن اگر تُونے حرکت کی اور تیرے حواس گم تھے، اب اگر تو اللہ میں فناہوا کہ اُس کی عظمت تیرے دل میں قائم ہوئی، یا پھر جنت اور دوزخ میں فناہواتو تیری حرکت عُلوی ہے، یہاں تک کہ تو علیین میں جا تھہرے گا۔ کیکن اگر تو اپنی معثوقہ ؛ کسی لڑکی یا محبوب شے میں فناہوا تو تیری حرکت جہنم میں سجین کی طرف ہے، حالانکہ تو حالت فنامیں ہے، تیرا حال تو صحیح ہے لیکن غلط عمل میں ہے۔ لوگوں کا خیال تو یہ تھا کہ توحق تعالیٰ میں فناہے۔لہذا مجالس ساع میں شرکت ہے گریز کر۔ الناس أنَّك في حتَّ الله فنيت. فإيَّاك وحضور مجالس السماع.

فإن اضطررت إلى الصحبة ولا بدّ فصاحب العُبَّاد، والمجتهدين من أهل المعاملة حتى تجد الشيخ، فإن لرتجدهم في المدن فاطلبهم بالسواحل والمساجد الخربة؛ فإنهم يطرقونها، وقُنن الجبال، وبطون الأودية. وإذا عزمت على أن تكون منهم فإيّاك أن يَدخُل عليك وقتُ الصلاة إلّا وأنت في المسجد، والمُفرِّط من المريدين مَن يَصل والصلاة تقام. فإن جئت المسجد والصلاة تُقام فقد فرَّطَتَ غاية التفريط ولست منهم، وأمّا أن تفوتك تكبيرةُ الإحرام أو ركعةٌ مع الإمام، فلا يتكلّم على هذا؛ فإن هذا من حكم العامة المطعون في إيهانهم، فتُبُ إلى الله واستأنف، وإيّاك وملازمة مسجد واحد ولاصف واحد ولا موضع واحد في المسجد.

### فصل الخواطر

واعلم أنّك إن عاشرت الفقراء، وخدمتهم فلا ترد خاطرًا يخطر لك من غسل مصالحهم من خدمتهم؛ فإنّ خواطرهم رُسل إليك. فافعل كلّ ما يخطر لك من غسل ثيابٍ أو طبخ طعامٍ أو شيء من هذه المنافع. فإنّ الفقراء الصادقين تخطر لهم الخواطر، ومجاهدتهم تمنعهم من التحدُّثِ بها حتى لا يسعى لنفسه في شهوته، والله - سبحانه - يريد أن يجمع بين الأمرين معا بصدقهم، فيلقي في نفسك فعل ما خطر لهم. فقم عند ذلك وافعله، وأت به إليهم، فيحصل لهم درجة المجاهدة ونيل المطلوب، وتتعلم أنت تصديق الخواطر، سوئ ما لك من الأجر في ذلك.

ولا تحتقر بشيء من الخير، فإنّ هذا الطريق طريق الأرباح، ولا يَهلِك على الله إلّا هالكُ. وأربعة مَن أحكمها فقد فاز بجميع الخيرات كلّها: خدمة الفقراء، وسلامة

ا ف: يطلبونها.

٢ ك: - والمساجد الخربة؛ فإنهم يطرقونها، وقنن الجبال.

۳ ش: - سبحانه.

اگر بھے لاز ماکسی کی صحبت اختیار کرنی ہو تو عبادت گزاروں اور اہل معاملہ میں سے مجتہدین کی صحبت اختیار کر، یہاں تک کہ بچھے مُرشد مل جائے، اگر یہ لوگ بچھے شہروں میں نہ ملیس توسیا حلی علاقوں، پر انی مسجدوں، پہاڑوں کی غاروں اور وادیوں کے دامن میں تلاش کر، کیونکہ یہ انہی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اگر تو اِن جیب بننا چاہتا ہے تو نماز کا کوئی ایباوقت نہ آئے جس میں تو مسجد میں نہ ہو، وہ مریدین کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں جو اُس وقت نماز میں شامل ہوں جب نماز شروع ہو چکی تھی تو تُونے کوتاہی کی انتہا کر دی، تو اِن لوگوں میں سے نہیں، اگر تیری بھی تر تحریمہ یا امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ گئی تو دی۔ ایسے شخص کی بات کرناہی فضول ہے؛ کیونکہ یہ تو عوام کا روبہ ہے جن کا ایمان بھی پوری طرح درست نہیں ہوتا، لہذا اللہ سے تو ہو کی مردع کے شروع کر، ہر گز کسی ایک مسجد، ایک صف اور درست نہیں ہو تا، لہذا اللہ سے تو ہو کی دور سے شروع کر، ہر گز کسی ایک مسجد، ایک صف اور مسجد میں کی ایک عبد کو خو د سے مخصوص نہ کر۔

## خواطر:

جان لے اگر تجھے فقر اکا ساتھ اور اُن کی خدمت کرنا میسر آئے تو اپنے دل میں گزرے اِن کے فائدے اور خدمت کے کسی خیال کورد نہ کر ؛ کیونکہ ان کے خیالات ہی تیری طرف اِن کے پیامبر ہیں۔ لہذا تجھے جس قسم کے خیالات آئیں۔ مثلاً اِن کے کپڑے دھونا، ان کے لیے کھانا پکاناوغیرہ جس میں ان کا بھلا ہو۔ تو وہ کام کر۔ بیشک سپے فقیرول کو خیالات آتے ہیں، لیکن اِن کا مجاہدہ انہیں بیان سے روکتا ہے کہ کہیں وہ اپنی نفسانی شہوات کی پیمیل میں کوشاں نہ ہو جائیں، جبکہ اللہ تعالی اِن کے صدق کے سب ان کے لیے دونوں معاملات کو جمع کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ ان کے بیاس لے خیالات تیرے دل میں ڈالتا ہے۔ (ایسا خیال آتے ہی) فوراً اٹھ اور یہ کام کر کے ان کے پاس لے جا، یوں انہیں مجاہدے کا درجہ ملے گا، مقصد پورا ہو گا اور تو خیالات کی سچائی کو جانے گا، یہ اُس اجر جا، یوں انہیں مجاہدے کا درجہ ملے گا، مقصد پورا ہو گا اور تو خیالات کی سچائی کو جانے گا، یہ اُس اجر کے علاوہ ہے جو تجھے اِن کی خدمت میں ملے گا۔

نیکی کے کسی عمل کو حقیر مت جان، کیونکہ یہ منفعت کی راہ ہے، اور یہاں صرف وہی برباد ہو تا ہے جو خود اپنی بربادی کا خواہاں ہو۔ جس کسی نے ان چار چیزوں کو لازم کر لیا اِسے تمام الصدر، والدعاء للمسلمين بظهر الغيب، وأن تكون معهم على نفسك. وقلًا يسلم مريد في ابتداء حاله من الخواطر الرديئة في كلّ جانبٍ من جانب الحقّ ومن جانب الحلق. فأكد ما على المريد السعي في أن يَسَلَم الناس من سوء ظنّه بهم. وإن كنتَ صادقاً صحيح الخاطر الوالكشف بالعادة والتجربة لذلك، فيخطر لك خاطر سوء في واحد وهو كما خطر لك؛ فاعلم أنّه من إلقاء الشيطان، وتُب إلى الله - تعالى - منه، واستغفر الله، وسلّه أن يعمّر باطنك لا بالاشتغال بخلقه، فكيف وقد شغلك واستغفر الله، وسلّه أن يعمّر باطنك لا بالاشتغال بخلقه، فكيف وقد شغلك بمساوئهم، وإنها الشيطان يحب أن يستدرجك، ويصدقك ليكذبك، ويكرمك ليهينك؛ فتحفظ. وإنها ينقطع هذا بالذكر، وينقطع ما كان في جانب الحق عنك بالعلم.

تم الكتاب والحمديله رب العالمين. 3

<sup>&</sup>lt;sup>ا</sup> ي، ك، ش: الحواطر.

٢ م: - إلقاء.

۳ ل، م، ي: وكيف.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> م: وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثرا ....

[تم قراءة] الكتاب الموسوم بالتدبيرات الإلهيه على مصنفه الشيخ الامام العالم الراسخ المحقق محيي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي الطائي رضي الله عنه وأرضاه. وكتب محمد بن الحسن ... المقدسي الأنصاري عفا الله عنه.

ل: وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وسلم وكرم ونعم. بلغ سهاعا على مؤلفه رضي الله عنه.

ي: وصلَّىٰ الله على سيَّدنا محمد خاتم النبيّين، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلَّم تسليها كثيرا كثيراً كثيراً.

ك: وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. تم الكتاب على يدي الفقير ابن المروري عفا الله عنه في شهر جمادى الأولى من سنة ثلاث وستين وستهائة وهو ابن خمسين سنة، غفر الله له بمدينة قونية.

سجائیاں میسر آگئیں: ۱- فقراکی خدمت، ۲- سینے کو صاف رکھنا، ۳- پیٹے ہیچے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، ۲۰ اور اُن کے ساتھ اپنے نفسس کا سامعا ملہ کرنا۔ ابتدائے حال میں مرید شاذو نادر ہی ہر جانب بینی جانب حق اور جانب خلق ۔ سے تعلق رکھنے والے بُرے خیالات سے نئی سکتا ہے۔ جانب کو این جانب کہ وہ لوگوں کو اپنے دل میں پیدا ہونے والی بدگمانیوں سے بچائے۔ چاہے تو ان خیالات میں تجرب اور عادت سے ٹھیک کشف والا بی کیوں نہ ہو، کہ تجھے کس کے بارے میں بُرا خیال آئے اور وہ ویہا ہی ہو، تو جان جا کہ یہ خیال شیطان کی طرف سے آیا ہے، اس پر اللہ سے تو بہ واستغفار کر، اور اُس سے دعا کر کہ وہ تیرے باطن کو مخلوقات کے تعلق سے آزاد کر دے، یہاں پر تو تُو ان کی برائیوں کو دیکھ رہا ہے، سشیطان تجھے دھوکا دینا چاہتا ہے، وہ تیری تصدیق کر تا ہے تا کہ تجھے رسوا کرے، لہذا اس سے نجے۔ (شیطان کا سے تاکہ تجھے جھٹلائے، وہ تیری تکریم کر تا ہے تاکہ تجھے رسوا کرے، لہذا اس سے نجے۔ (شیطان کا سے وار) ذکر سے ختم ہو جاتا ہے، اور تیرے دل میں حق تعالی کی جناب میں لاحق بدگمانیاں علم سے ختم ہو قی ہیں۔

کتاب مکمل ہوئی اور سب تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کارب ہے۔

اور ڈرود ہوں ہمارے آقا و سے دار محمد طفیع کیم خاتم النبیین پر، آپ کی آل اور تمام
اصحاب پر اور بہت بہت سلامتی ہو۔

| יאנש:           | بروز   | بوقت     | نام            | ترجمه وپروف           | نمبر شار |
|-----------------|--------|----------|----------------|-----------------------|----------|
| ٠ انومبر ٢٠٠٨ء  |        |          | ابراراحمد شابی | پہلا ایڈیش مکمل ہوا   | 1        |
| ۱۴ جۇرى ۱۴ - 1ء | بير    | بوقت ظهر | ابراراحمدشابي  | دوسر اایڈیشن مکمل ہوا | ۲        |
| ۲ فروری ۱۳۰۳ء   | ہفتہ   |          | ملک ہمیش گل    | پروف مکمل ہوا         | ٣        |
| ۲۱ فروری ۱۳۰۳ء  | جعرات  | بوقت ظهر | ابراراحمدشابی  | تصيح ثاني مكمل ہوئی   | ۲        |
| ۱۱۴ پریل ۱۳۰۳ء  | اتوار  | بوتت عشا | ملك بميش گل    | آخری پروف مکمل ہوا    | ۵        |
| ٠٣٠رچ٠٢٠٠،      | سوموار | بونت ظهر | ابراراحمد شابی | تيسراايڈيشن مکمل ہوا  | ۲.       |
| ۲۰۲۰ پریل ۲۰۲۰ء | جعرات  |          | ملک ہمیش گل    | پر دف مکمل ہوا        | 4        |
| <b></b>         |        |          |                |                       |          |

ف: تم لكتاب بحمد لله وحسن توفيقه والصلاة على سيّدن محمد وآله وصحبه وسلّم. وكان ذلك برسم السيد الإمام العلامة الفرد الجامع المحقق زين الدين الفروي بلغه الله أماله وختم بالصاحات أعماله. على ياد العبد الفقير بن الله علي بن يحيل الشريف عفا الله عنه وعن والديه أمين آمين؟ وكان فراغه مستهل رجب ... من شهور سنة أربع عشرة وثهان مائة.

ش: وصاوته على سيننا محمد وآنه الطاهرين وصحبه وسالم تسليها كثيرا.

عنقه الفقير إن الولي الغني أنو الرضا بن سيد عبي بن محمد الجويني في جمادي الآخرة لسنة أربع وعشرين وسبعيانة. وقصدت أن علقه في مش مدة تصنيفه تأسيا بالمصنف، أعاد الله علينا وعلى جميع المسلمين من بركته. فاتفق مش ذلك تقريب و حمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبية محمد وعبده، بمقام سميساطية دمشق. ثم أقول: رأيت في النسخة المنقولة عنها، أنه زعم كتبه نقله عن خط المصنف والمقابلة به، فقلدت الأصل، وإن وقفت على مواضع ما كانت تتمشى إما أترك أي حيز على ما ظننت حالة التحرير، ولعل ذلك يزول بالتأمل على قراغ، وبالله التوفية.

تمت المقابلة بمعاونة نسيد المكرم منيع ... وفقير المال ... جعفر بن يوسف بن علي الحسيني الشيرازي ... والأخ الصالح جنيد بن عثمان ....

أردت بالتأشي بالمصنف - قدّس الله روحه - تأسّيا بوجه ما، وإلا تصنيف مثل هذا الكتاب الشامل على الفوائد التي لا تعد ولا تحصى في دون الأربعة أيام، قريب من الإعجاز عند كل صاحب فطنة منصف، وليس بمقدور إلا لمثل هذا الولي المؤيّد من عند الله سبحانه. والسلام على من اتبع الهدى.

| ۱۲۳پریل ۲۰۲۰ء | جمعرات |          | نذيراحمر    | پروف مکمل ہوا      | ٨  |
|---------------|--------|----------|-------------|--------------------|----|
| ١٩جون ٢٠٢٠ء   | جمعه   |          | سعديه قادري | پروف مکمل ہوا      | 9  |
| ۳۲ جون ۲۰۲۰ء  | منگل   | بوقت عشا | مکب جمیش گل | آخری پروف مکمل ہوا | 1• |

# اردوحواشي



﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَبِنَا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُودٌ رَحِيمٌ ﴾ (التوبه: ١٠٢) مكمل آيت يول ہے اور پچھ لوگول نے اپنے گناہول كا قرار كيا اور نيك اور بُرے ملے جلے اعمال كيے، شايد كه الله تعالى ان كى توبه قبول كرے ـ اور بيشك الله تعالى توبه قبول كرے ـ اور بيشك الله تعالى توبه قبول كرنے والا ہے۔

ایک اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں؛ کہ حقائق ہے اخذ کیا جائے اور مشرب تو بہت ہیں لیکن یہ سب ایک اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں؛ کہ حقائق ہے اخذ کیا جائے اور مخلوقات کی ملکیت کو ترک کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں؛ محققین کے نزدیک اہل اللہ کے عرفانی علوم کا سیکھنا سکھانا، اس پر ایمان لانا اور اِن کا اور اُن کا اور اُن کے کہ آپ رواجب ہے، اِن کا انکار کفر اور گر اہی ہے۔ کسی کے لیے روانہیں کہ وہ طالبین حق کو اِن علوم سے رو کے ۔ شیخ اساعیل جرتی سے روایت کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک مرید سے کہا: شیخ اکبر مجی الدین محمد ابن العربی را اُنٹیکینہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرو۔ وہ بولا: اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ عرصہ بعد یہ کہیں تاکہ میر امعاملہ کھل جائے۔ شیخ بولے: جس بولا: اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ عرصہ بعد یہ کہیں تاکہ میر امعاملہ کھل جائے۔ شیخ بولے: جس کو دو اس جس میں انہیں حضور اگرم مُلٹیکی گیا ہے کہ دیا کہ یہ کتابوں میں لکھیں ہیں۔ اسی طرح شیخ اکبر کو دو خواب جس میں انہیں حضور اگرم مُلٹیکی گیا ہے یہ حکم دیا کہ یہ کتاب (یعنی فصوص الحکم) کو اور کو گول تک پہنچاؤ تاکہ دو اِس سے فاکدہ اٹھائیں۔

سے شیخ اکبر بعینہ یہی دلیل مرید کے ادبِ شیخ کے بارے میں بھی لائے ہیں۔ چونکہ شیخ وارث ہے لہذا مرید کے لیے روا نہیں کہ وہ شیخ ہے کی کام کی حکمت پوچھے، اگر وہ ایبا کرے گاتو اپنے نفس پر کامیاب کیے ہوگا۔ شیخ کا حکم در اصل اللہ کا حکم ہے، یہ شیخ کے نفس کی پکار نہیں، اور اسی شرط پر حضرت موسی عَلِالِئِلا) نے حضرت خضر عَلِلاِئِلا) کی صحبت اختیار کی کہ وہ آپ ہے کوئی سوال نہیں بوچھیں گے، کیونکہ سوال فراق کا پروانہ ہے، اسی لیے بعد میں وہ آپ ہے جدا ہو گئے۔ (شرح تعییرات از البیامی)

م شرح مد بیرات میں شخ البیای کھے ہیں: مرید کو بھی ایسا ہونا چاہیے، اگر وہ اپنی طلب میں سچا اور اپنے مرشد کو کامل مانتا ہے تو پھر اس کی کسی بات کا انکار نہ کرے، اس سے معاملات کی حکمت دریافت نہ کرے، اور نہ ہی اِس پر تنقید یا اعتراض کرے، ایسا کرنے والا مرید کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ شخ کی مخالفت کرے گا تو شخ سے اٹھائے گا؛ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ اس اعتراض اور مخالفت کے باعث شخ کی توجہ اِس سے ہٹ جاتی ہے، چاہے باطن میں ہی سہی، کیونکہ اہل طریقت کے بان باطن بھی ظاہر جیسا ہے، شخ عبد القادر جیلانی رہنے تھائے کا قول ہے: ہم خواطر کے مکلف ہیں، کے بان باطن بھی ظاہر جیسا ہے، شخ عبد القادر جیلانی رہنے تھائے کا قول ہے: ہم خواطر کے مکلف ہیں، ہمیں ہر اچھی خاطر سے فائدہ اور ہر بری خاطر پر نقصان اور سزاملتی ہے۔

<sup>۵</sup> شیخ البیتا می لکھتے ہیں: اِس کی وجہ منکر کے دل میں ایک فتیج صورت کا ہونا ہے لیکن اسے یہ (صورت) صوفی کے مَن کی صفائی کے باعث صوفی میں نظر آتی ہے، بیہ تقاضا کرتی ہے کہ اس پر اعتراض اور انکار کیا جائے، بیہ صورت صوفی میں نہیں، بلکہ وہ صوفی توخو د اِس (فتیجے)صورت پر اعتراض کر تاہے جس پر اِس منکر نے اعتراض کیا، اور منکر کاصوفی پر اعتراض وہی تھاجو اس نے اپنے نفس کے آئینے میں صوفی کی شکل میں دیکھا، اور اس کی وجہ اس کی اپنی کوتاہی تھی کہ وہ اس صوفی کے کمال کا درست ادراک نہ کر سکا، یوں اپنی فہم قاصر میں اسے بیہ بات خطا اور شریعت کے مخالف نظر آئی، کیونکہ ہر ایک اینے بھائی کا آئینہ ہے، جبکہ وہ یہ سمجھا کہ یہ سب صوفی میں ہے۔ در حقیقت اس کا یہ انکار اس کی غلط فہم اور مخالفت پر مبنی تھا، یہ سب اسی کی تخلیق ہے اور اُسی کی طرف لوٹا، اور صوفی ہر اس چیز ہے یاک ہے جو اس معترض اور منکرنے دیکھی، جیسا کہ کفار مکہ نبی کریم طنتے کی کم کو محمد کی بجائے (نعوز بالله) مذمم كہتے تھے، جب آپ كويہ بتايا گياتو آپ نے فرمايا: ان كى گالياں اور بدخوئياں مجھ تك نہيں پہنچتیں کیونکہ میں تو محمد ہوں، اور انہوں نے اپنے نفوس میں ایک شخص بنا کر اس کا نام مذمم رکھ دیا ہے، یہ اُسے ہی گالیاں دیتے ہیں مجھے نہیں۔ حضرت عثان ابن عفان رفی عُنا کے ساتھ بھی ایہا ہی ہوا، جب ان سے یو چھا گیا باغی تو آپ کے بارے میں یہ یہ کہتے ہیں، تو بولے: ان کے شیاطین انہیں مجھے شبطان بنا کر د کھاتے ہیں۔

اسی طرح شیخ اکبر مجی الدین محمد ابن العربی قدس الله سره کے دور میں ایک شخص جب آپ کو دیکھتا (نعوذ بالله) تو آپ پر لعنت کرتا۔ جب شیخ اکبر کو بیہ بتایا گیا تو بولے: وہ مجھ پر لعنت نہیں کرتا، بلکہ اس نے اپنے دل میں ایک خبیث فاجر فاسق شخص بنار کھاہے جس پر وہ لعنت کرتاہے، چنانچہ اس کی

لعنت اس کے دل میں موجود اس صورت پر پر تی ہے مجھ پر نہیں، میں ویبانہیں جیبا وہ میرے بارے میں سوچتاہے۔(شرح تدبیرات از شیخ البیامی، ص۸س)

شیخ البیتای کھتے ہیں: باخدایہ بہت بڑی کر امت ہے، اور ایسا کوئی ولی اللہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ کوئی عام مخفس تو چار دنوں میں اسے نقل بھی نہیں کر سکتا، تالیف کر ناتو دور کی بات ہے۔ ہمارے نزدیک شیخ اکبر اکا بر اقطاب اور عزیز احباب میں سے ہیں، اس کانصیب تباہی اور بربادی ہے جو آپ کے بے دین ہونے کی بات کرے بلکہ خدا کی قسم ایسے بد بخت شخص کانصیب محرومی، ندمت اور دھتکار ہے۔ (شرح تدبیرات از البیتامی، ص ۵۵)

کے عربی زبان میں لفظ "مِن" دوطرح کاہے: ۱- بیانیہ، ۲- تبعیضیہ۔ لیکن اس جگہ من بیانیہ استعال ہوا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے: مثلا اگر تو کہے: ثوب من حریر یعنی ریشم کا لباس تو یہاں یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ لباس ریشم کا ہے، سوت یا کسی اور دھاگے کا نہیں، اس مقام پر من کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے ثوب حریر یعنی ریشمی لباس۔ اور بعض اوقات من "تبعیض" کے لیے استعال ہو تا ہے، مثلا تو کہے: "أخذتُ من الدراهم" میں نے چند در ہم لیے، اگر اس جگہ من کو حذف کر دیا جائے تو معنی تبدیل ہو جائے گا اور اس سے مراد یہی ہوگی کہ اس نے سارے در ہم لے لیے، یہ میں ہوگی کہ اس نے سارے در ہم لے لیے، یہ میں ہوگی کہ اس نے سارے در ہم لے لیے، یہ میں ہوگی کہ اس نے سارے در ہم لے لیے، یہ میں ہوگی۔

اس کی مثال دحیہ کلبی والی صدیث میں نمایاں ہے، جب حضرت جرائیل عَلاِئِلَام آپ مُشْطِیم کے سامنے ایک دیہاتی کا لفظ استعال کیا۔ اس طرح ایک جگہ کہا: اس محض کو میرے پاس لے آؤ، عالانکہ وہ حضرت جرائیل عَلاِئِلام تھے۔ آپ نے بھی اسی صفت سے ان کو پکاراجو اس وقت ان پر نمایاں تھی۔ بعد میں صحابہ کرام سے فرمایا: وہ جرائیل اسی صفت سے ان کو پکاراجو اس وقت ان پر نمایاں تھی۔ بعد میں صحابہ کرام سے فرمایا: وہ جرائیل سے، تمہارے سامنے اس لیے آئے کہ تمہیں تمہارادین سکھائیں۔ (شرح تدبیرات از شیخ البیای)

اسی مثال سے خود مخلوق ہیں، اور مخلوق میں یہ قدرت نہیں کہ وہ فعل کی قدرت یا تا شیر رکھتی ہو۔
اس کی مثال حضرت آدم عَلائِلاً ہیں کہ آپ نوعِ انسانی میں پہلے سبب کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی آپ اس کی مثال حضرت آدم عَلائِلاً ہیں کہ آپ نوعِ انسانی میں بہلے سبب کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی آپ کسی نطفے سے تخلیق نہیں ہوئے، آپ کی تخلیق ظاہر می سابق سبب کے بغیر ہے، آپ ہی بعد میں آنے والے تمام انسانوں کی تخلیق کا سبب بنے۔ (شرح تدبیرات از البیای)

- اا یہاں عدم محض سے مراد محال باناممکن الوجو د ہے، وہ جس کاعلم الہی میں کوئی ثبوت نہیں، اور بیہ عدم ثابت کے برخلاف ہے جو کہ علم الہی میں ثبوت رکھتا ہے۔ (شرح تدبیرات از البیتامی)
- الیم مماثلت نبی اور لغوی ہے حقیق نہیں کیونکہ ہم انہی الفاظ میں اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، ورنہ جس کی نہ کوئی صورت ہونہ شبیہ، نہ مثل نہ مثال، نہ نظیر نہ کیفیت، نہ حالت نہ حد، نہ زمان نہ مکان، اور جو ان حوادث سے پاک ہو اُس کی مثال کیے بیان کی جا سکتی ہے۔ (شرح مدیرات از شیخ البیامی، ص ۱۸)
- ان صفات میں قدرت، ارادہ، علم، حیات، ساعت، بصارت اور کلام ہے۔ ان میں سے ہر صفت کا ایخ مقتضی سے تعلق ہے ؛ سوائے صفتِ حیات کہ اس کا تعلق کسی چیز سے نہیں ؛ کیونکہ وہ سب صفات کی اصل ہے۔ یہ معنوی صفات ہیں، انہیں معنوی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے خود میں معانی ہیں، اور یہ (معانی) اس موصوف ذات سے زائد ہیں جن میں یہ قائم ہوتی ہیں۔ (شرح مدبیرات از البیامی، ص ۱۸)
- الم العنی ذات کی وہ غیبی صفات جن کے بغیر ذات کا تصور نہ ہو، یعنی اس ذات کو ذات تصور کرنے کے لیے جن صفات کا ہوناضر وری ہے یہ وہ صفات ہیں۔ (مترجم)
- ا شیخ البیتا می لکھتے ہیں شیخ اکبر کی اس بات میں عرفان شاس لوگوں کے لیے ایک اشارہ ہے، اگر مجھے شیخ کی عزت و تو قیر کا پاس نہ ہوتا کہ انہوں نے خود اسے واضح نہیں کیاتو میں اسے واضح کر دیتا، لیکن اہل اللہ کو کسی وضاحت کی کیاضر ورت، وہ تو اپنے نفوس سے بیہ جانتے ہیں۔
- الم یعنی اگر وزیر (جمعنی عقل) فیض کرتا بھی ہے تو وہ صرف تیرے نفس نباتی کو ہی سنجال سکتا ہے ؟ مطلب تیرے ظاہری اعضا کی و مکیھ بھال ہی کر سکتا ہے ، لیکن تیرے باطنی معاملات اس کی پہنچ سے باہر ہیں، لہذا باطنی معاملات کے لیے روح (یعنی خلیفہ) کا فیض ضروری ہے۔
- ا یہاں دائرے سے مراد تمام موجو دات ہیں، اور مرکز سے مراد اس کا وہ نقطہ جس پر اس دائرے کا بھر دساہو تاہے یا جس سے وہ دائرہ قائم ہو تاہے۔
- ۱۸ یہال سفلی ماؤل سے مراد نفس ہے۔ اس جانب اشارہ کرتے ہوئے شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے: أنا ابن آباء أدواح مطهرة وأمهات نفوس عنصریات. میں پاک روحوں والے آباء اور عضری نفوس والی امہات کا بیٹا ہوں۔ (شرح تدبیرات از البیتامی)

19 یعنی نفس دونول پکارول سے راضی تھا: ایک روح کی پکار اور دوسری خواہش کی پکار، ان دونوں کا معاملہ اس کے لیے برابر تھا؛ کیونکہ وہ دو قابل اطاعت سر داروں میں بچنس گیا کہ ایک اس طرف بلائے اور دوسر ااُس طرف، جبکہ دونوں کی پکار ہی اللہ کے تھم سے تھی۔ چنانچہ نفس دونوں صور توں میں اللہ کے تکم سے تھی۔ چنانچہ نفس دونوں صور توں میں اللہ کے تکوین تھم پر عمل پیرا تھا۔ (شرح تدبیرات از البیتامی، ص ۸۹)

اور اسے اللہ تعالی کی معیت نصیب ہو؟ کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ (شرح تدبیرات از البیای، ص ۸۹)

الک کافرد نیامیں ہر طرح کی شہوات میں پڑار ہتاہے، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگار ہتا ہے۔
لیکن سے نہیں جانتا کہ تکمیل شہوات اسے دوزخ سے قریب کر رہی ہیں، ان کی حقیقت ہی عذاب ہے۔ ان سے جولذت محسوس ہوتی ہے وہ بھی دراصل عذاب کی ایک صورت ہے اسی لیے تو کہا: یہ ظاہر میں نعتیں ہیں لیکن باطن میں عذاب۔ (شرح تدبیرات از البیتا می، ص ۸۹)

خلاف نہیں کرتا، اور جو اپنے رب کو جانتا ہے تو وہ اس کی جنابِ کرم میں اپنے گناہوں کو بہت حقیر یا تا ہے۔ (شرح مدبیرات ازشیخ البیتامی، ص ۹۳)

۲۳ روح نے اس سوال کے جواب میں بلی کہا، یعنی بیشک تو ہی ہمارارب ہے۔ اِس سے پتا چلتا ہے کہ روح خطاب کو سمجھتی اور عقل رکھتی ہے۔ (شرح تدبیرات از البیتامی، ص ۹۲)

۲۴ یعنی بیہ نفس پہلے ہی روح کے ماتحت ہے، روح کے احکام کو پورا کرنااس کی ذمہ داری ہے، لہذااب بیہ اس خلافت سے نکل کر کسی اور خلافت کا اہل نہیں ہو سکتا۔

۲۵ روح اور شریعت میں یہ مماثلت ہے کہ روح اللہ کا وہ تھم ہے جو مخلوقات میں پھونکا گیا، اور شریعت اللہ کا وہ تھم ہے جو اس کے بندول کی طرف اتارا گیا۔

۲۶ خواہش کے نزدیک دنیاوی خواہشات اور لذات کی پخیل ہی سراسر نجات ہے اور اسے (نجات کی)
صرف یہی صورت دکھائی دیتی ہے لہذا وہ اسی کے لیے کوشاں ہے، جبکہ روح کے نزدیک اللہ تعالی
کے احکام ونواہی پر عمل کرنا ؛ یعنی خواہشات نفس کو روکناہی دنیا اور آخرت میں اس مملکت انسانی کی
نجات کا سبب ہے، لہذا وہ اسی کے لیے کوشاں ہے۔

الم خواہش کی حقیقت آگ ہے، یہ غیریت کی زمین سے تخلیق ہوئی۔ اہل اللہ کے ہاں آگ وادی اغیار کا کنایہ ہے جس کی طرف نفوس مائل ہوتے ہیں، اسی سے خواہش اور اس کے وزیر اہلیس کی تخلیق ہوئی۔ اسی لیے اصحاب خواہش اپنی خواہشاتِ نفس کی تکمیل میں حق سے منہ پھیر کر پستی کے راہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اصحاب خواہش اپنی خواہشاتِ نفس کی تکمیل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ (شرح ہوتے ہیں۔ جس قدر پستی میں گرتے جاتے ہیں ان کی غفلت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ (شرح مدیرات از البیتا می، ص ۱۰۴)

۲۸ پیر سیاہ رنگ کا مکھی نما کیڑا ہو تا ہے جو زیادہ تر گندگی پر ہی بیٹےتا ہے، اِسے بد بو ہی مزہ دیتی ہے اور خوشبوسے دور بھاگتا ہے۔ (شرح تدبیرات از البیتامی، ص۱۰۴)

الم المرت مقام الجمع سے تخلق ہے جس میں ظاہری شریعت کا امتزاج نہ ہو جیسا کہ حضرت خضر عَلالِنیّلا اللہ عضرت معنی کو ظاہر کر سکتا نے حضرت موسی عَلالِنیّلا کے ساتھ کیا۔ خلیفہ بعض ضروری حالات میں توحید محض کو ظاہر کر سکتا ہے لیکن اسے روزانہ کی بنیاد پر اِس توحید کا اظہار نہیں کرنا چاہیے ؛ کیونکہ کثرت سے توحید محض کا اظہار رعایا کے لیے فتنے کا باعث ہے ، جس کا نتیجہ احکام شریعت کا معطل ہونا اور دین کو ترک کر دینا اظہار رعایا کے لیے فتنے کا باعث ہے ، جس کا نتیجہ احکام شریعت کا معطل ہونا اور دین کو ترک کر دینا ہے۔ یہی تو زناد قد اور ملحدین کا مذہب ہے کہ وہ بس توحید محض ہو کہ مقام الجمع ہے۔ ہی چینے

رہے ہیں، اور وہ بھی تھم الی کے بغیر، بلکہ اپنے نفس کے دھوکوں اور خیالات کی شیطانیوں ہے، پھر

اس کے نتیج میں وہ احکام شریعت ہو کہ مقام فرق ہے ۔ کو معطل کرتے ہیں چنانچہ کتاب کے ایک صفح پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ یہود و نصاری ہے بھی بڑھ کر کافر ہیں؛ کیونکہ یہ اللہ کے احکام کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اس کی حرام کر دہ چیزوں کو بھی طال جانتے ہیں۔ اس بارے میں ان کی دلیل یہی ہوتی ہے: "اب ہمیں پچھ کرنے کی کیاضرورت کیونکہ ہم تو اللہ تک ہی ہیاں، وہ ہم میں ایساسا گیا ہے کہ ہماری ذوات اللہ ہو گئیں ہیں، "یاان کا یہ کہنا کہ "صور توں میں ہم جو پچھ دیکھتے ہیں وہ سب نعوذ باللہ اللہ ہی ہے۔ " جان لے کہ اہل اللہ کا ہمب (یعنی اعتقاد) نہیں، اہل اللہ کا نہ ب تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالی انہیں تو حید محض کے مقام پر داخل کر تا ہے تو اعمال صالحہ ہے انہیں کمال بخشا ہے ادر ابنی صدور کی حفاظت کر واتا ہے، اور جب انہیں مقام فرق میں تھر اتا ہے تو اعمال کے شرک ہے بچاتا ہے، انہیں مقام فرق میں تھر اتا ہے تو اعمال کے شرک ہے بچاتا ہے، انہیں مقام فرق میں تھر اتا ہے تو اعمال کے شرک ہے بچاتا ہے، انہیں مقام فرق میں تھر اتا ہے تو اعمال کے شرک ہے بچاتا ہے، انہیں مقام فرق میں تھر اتا ہے تو اعمال کے شرک ہے بچاتا ہے، انہیں مقام فرق میں تھر اتا ہے تو اعمال کے شرک ہے بچاتا ہے، انہیں مقام فرق میں تھر اتا ہے تو اعمال کے شرک ہے بچاتا ہے، انہیں مقام فرق میں تھر تک ہے، یہی لوگ عقل الہی کے حال، انہیا ئے کرام کے وارث اور علم الہی میں دائے ہیں۔ (شرح سمیر ات الہہ اللہ میں دائے ہیں۔ (شرح سمیر ات الہہ اللہ اللہ میں دائے ہیں۔ (شرح سمیر ات الہہ اللہ اللہ میں دائے ہیں۔ (شرح سمیر ات الہہ اللہ اللہ میں دائے ہیں۔ (شرح سمیر ات الہہ از البتا ہی، میں ال

اروات ہیں، یہ اس ذات کے سواکسی کو نہیں جانتیں، اور جو کچھ اس ذات کے بارے میں معتلف اروان ہیں، یہ اس ذات کے سواکسی کو نہیں جانتیں، اور جو کچھ اس ذات کے بارے میں جانتی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں و کیھیں، انہیں اپنا بھی کوئی علم نہیں۔ (مخطوط:السفر –۱۱، ص ۹۷ب)

وداِس طرح کہ جب تو اپنے رب کی خدمت میں لگ گیا، اس پر بھر وساکیا اور بچھ یہ یقین عاصل ہوا کہ اس طرح کہ جب تو اپنے رب کی خدمت میں لگ گیا، اس پر بھر وساکیا اور بچھ یہ یقین عاصل ہوا کہ اس کے باس سب بھلائی ہے، تو پھر بچھ یہ بھی بتا چلا کہ تیرانصیب بھی جھوٹ نہیں سکتا اور جو تیرا نصیب نہیں وہ تو بھی پانیس سکتا، یوں تیرا دل غم روز گار اور طلب ِ رزق کی جبھے نے بیان کرے گاگا، تو اللہ تعالی کی طرف لوٹ آئے گا، اور ایک بلند مقام پائے گا، صبح شام اس کی تسبیع بیان کرے گاگا، تو رات دن اس کے گن گائے گا۔ پھر و نیاخود تیری خدمت کو آئے گی کہ اُس وقت تو اللہ کا بندہ ہو گا، نہ کہ در ہم و دینار کا بندہ۔ (شرح تدبیرات از شیخ البیتای، ص ۱۱۳)

اس د نیا ملعون ہے سے مرادیہ ہے کہ اس د نیا کی جو چیز اللّٰہ کی یاد سے غافل کرے وہ ملعون ہے، اسی لیے

آگے ذکر اور دیگر اعمال صالحہ کا استثنابیان کیا گیا؛ کیونکہ یہ اعمال اللہ سے غافل نہیں کرتے۔ نی

کریم وسطی کا ارشاد ہے: تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں میرے لیے محبوب بنائی گئیں ہیں: ۱-عورتیں، ۲-خوشبو، ۳-اور میری آنکھوں کا قرار نماز میں رکھا گیا۔

دنیاسے مراد: مال و دولت منصب و جاہ، کھانے پینے، پہنچ، رہنے سہنے، کھیل تماشے اور نکاح کی وہ لذات ہیں جو بندے کو اللہ تعالی سے غافل کریں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ بیشک دنیاوی زندگی کھیل تماشا، زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال و اولاد میں کثرت ہی ہے ﴾ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ بیہ سب وہ شہواتِ نفسانی ہیں جو بصیرت نہ رکھنے والے صاحب عقل کو دھوکے میں ڈالے رکھتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ بیشک و نیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے ﴾ (شرح تمیرات از البیتای، ص ۱۱۳)

سلط شیخ البیتای لکھتے ہیں: اس مذکورہ مثال سے شیخ اکبر کی مراد ہیہ ہے کہ اگر تو بغیر حاجت کے خلاف عادت کام کرے گاتو ہیہ رعونت ِنفسس سے ہو گا اور تو قابلِ مذمت کھیرے گا۔ لیکن اگر تو بوقت ضرورت مخلوق ہے لیے خرق عادت سے کام لے گاتو ہیہ ان پر تیرا احسان ہو گا، مخلوق تیرا ہے عمل سراہے گی۔ لیکن عادت کے تحت صبر کرنا اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپر دکر دینا ہی اصل مرداگی ہے۔ (شرح تدبیرات اللہیہ از شیخ البیتا می، ص ۱۲۱)

ساس شیخ اکبر فقوعات مکیہ میں لکھتے ہیں: جو شخص مخلوق میں علم الہی کا حصول چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اشیا میں ترتیب کی حکمت اپنائے، جے اللہ نے آگے رکھا اُسے آگے رکھے اور جے اللہ نے بیجھے کیا اُسے بیچھے کرے۔ بیشک المقدم اور المؤخر اللہ تعالی کے اسامیں ہے ہے، اگر تو کسی مقدم چیز کو موخر یا کسی موخر کو مقدم کرے گاتو یہ بھی ایک باریک ناموافقت ہے جو محرومی کا باعث ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿کسی بارے میں یہ مت کہہ کہ میں کل ایسا کروں گا، مگر جو اللہ چاہے ﴾ (الکہف: ٢٣-٢٣) کسی اللہ نے استثنا (یعنی جو اللہ چاہے) کا ذکر آخر میں کیا، جب حضرت موسی نے اسے پہلے ذکر کیا تو میر نہ کر سکے، اگر حضرت موسی نے اسے پہلے ذکر کیا تو میر نہ کر سکے، اگر حضرت موسی نے اسے پہلے ذکر کیا تو میر نہ کر سکے، اگر حضرت موسی علیائیلاً بھی اسے موخر کرتے تو صبر کرتے۔ (مخطوط: السفر ۱۵۰ میں کی مرضی سے وہ کام یورا ہو۔

سے بہال مملکت سے مراد صورتِ انسانی ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، یہی مبارک رات ہے ؛ اسے رات اس لیے کہا کیونکہ کائنات ظلمت میں ہے ، کائنات اند ھیر ہے اور ہر اند ھیرارات کہلا تا ہے۔ اسے مبارک اس وجہ سے کہا کیونکہ یہ اسرار اہی اور امور ربانی کے نزول کی جاہے، حق تعالی نے اس میں تمام تفاصیلِ کائنات کو جمع کرر کھاہے۔ اس طرح انسان داحد بھی ہے اور کثیر بھی، اس کے اعمال، اقوال اور احوال جیسا مخلوقِ خدا میں دوسراکوئی نہیں، اسی وجہ سے یہ انسانی صورت مبارک ہے۔ فرمایا: اس میں ہر پُر حکمت معاملہ نیٹایا جاتا ہے؛ کیونکہ یہ خدا تعالی کی آخری تخلیق ہے، اس دنیا میں انسان کے بعد بچھ تخلیق نہیں ہوا۔ یہ صورت انسانی حلال وحرام، پاک اور نجس، اچھے اور برے کے در میان میز کرتی ہے، یہ مئلہ تفصیل سے تیسرے باب میں بیان ہو چکا ہے۔ (شرح تدبیرات از البیتامی، ص تمیز کرتی ہے، یہ مئلہ تفصیل سے تیسرے باب میں بیان ہو چکا ہے۔ (شرح تدبیرات از البیتامی، ص

الله تعالی فرماتا ہے: ﴿ اور نه اپناہاتھ اپنی گرون سے باندھ رکھ (که کسی کو پچھ نه دے) اور نه ہی اسے اتنا کھلا کر (کہ سب کچھ ہی لٹا دے) کہ پھر خو د ملامت اور حسرت کا شکار ہو جا ﴾ (الاسراء: ۲۹) سے مرادیہ ہے البیامی شرح میں لکھتے ہیں: باطن میں اِس کا اعتبار اور طریقت میں شیخ اکبر کی اِس سے مرادیہ ہے کہ جب بندہ توحیدِ محض میں داخل ہو تا ہے یا اِس میں حدے زیادہ غلو کر تا ہے تو وہ تمام امور کو تخلیق، تقدیر اور فعل سے حق تعالی کی طرف منسوب کرتا اور خود کو اِن سے عاری تصور کرتا ہے۔ اس موقع پر جب اس سے صادر کی فعل پر اُس سے جواب طلب کیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ اللّٰہ کا كرنا ہے، بندے كااس ميں كياا ختيار؟لہذا بندے كو ملامت كانشانه بنانا درست نہيں۔ ایسے شخص نے حدود شریعت سے تجاوز کیا اور دعوی وجود میں افراط سے کام لیا؛ کیونکہ ایسا کہنے ہے تو بندوں پر احکام شریعت کی قید ہی ختم ہو جائے گی، اور یہ توزناد قد کا مذہب ہے جن کے پاس علوم محدید کے کمال كاعلم تك نہيں۔ دوسرى صورت ميں جب بندہ جمودِ محض كى جانب براهتاہے، جو كه مقام فرق كا دعوی ہے اور اس میں اس قدر غلو کر تاہے ؛ کہ تمام افعال کو تاثیر تدبیر اور ایجاد ہے اپنی جانب ہی منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے اور حق تعالی کو اس سے بری جانتا ہے ؛جب اس سے کسی عمل کے بارے میں یو چھا جاتا ہے تو کہتا ہے: یہ میراعمل، میری تدبیر اور میر ااختیار تھا، میں نے اللہ کی مدو کے بغیر خود سے ایسا کیا ہے۔ ایسا شخص حدود الہیہ سے تجاوز کر تاہے ادر استقلال نفس کا دعوی کرتا ہے۔ یہ مقام بھی کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے۔ یہ دونوں اطراف ہی حقیقت سے دور ہیں کہ ایک نے احکام شریعت کو پس پشت ڈالا اور دوسرے نے ظاہری معقولات میں اتنا زور لگایا کہ باطنی بصیرت اور مخلوق میں قیام حق کی معرفت، تصرفات ربانی اور تجلیات رحمانی سے اندھا ہو گیا۔

اوریہ اندھا پن اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ مخلوق کے نعل کو انہی کا نعل سجھنے لگا، خالق کا عمل دخل اس کی نظر وں سے او جھل رہا۔ پہلا زندیق ہے ؛ کیونکہ وہ ظاہری شریعت کامنکر اور تارک ہے جبکہ دوسرا کافر ہے ؛ کیونکہ وہ باطنی حقیقت کا منکر ہے۔ ان دونوں مقامات کا جامع ہی درست ہے کہ وہ بندے کے تمام افعال کو حق تعالی کی تخلیق دیکھتا ہے۔ انصاف پیند ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ تمام افعال بندے کاکسب ہیں ؛ کیونکہ بندہ تو عاجز ہے ، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور اسی طرح حق تعالی بھی بندوں کے خسیس افعال سے مبراہے ؛ کیونکہ وہ بے صورت ہے ، اسے ان افعال کی کیا ضرورت۔ اسی لیے حق تعالی نے تخلیق کو اپنی طرف منسوب کیا، فرمایا: ﴿اللّٰه ہر چیز کا خالق ہے ﴾ ﴿ اور اللّٰه نے تمہیں اور تمہارے افعال کو تخلیق کیا ﴾ اور ﴿اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور پھر اس کا اندازہ تھہر ایا﴾ اور اس کا کہنا: ﴿ یہ بچھ تخلیق نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود تخلیق کے گئے ہیں﴾ پھر اس نے افعال کو بندوں سے منسوب کیا، فرمایا: ﴿ جو کرنا ہے کرووہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہاہے ﴾ اور ﴿ جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اے دیکھ لے گا اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اے موجو د یائے گا ﴾ اور ﴿ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل ضائع نہیں کروں گا ﴾ اور ﴿ عنقریبِ الله اور اس کار سول تمہارے اعمال ویکھیں گے ﴾ وغیرہ وغیرہ۔ پس جو بندہ افراط اور تفریط کو حچھوڑ کر وسط راہ اپنا تا ہے تو وہی علوم انبیا کا حقیقی عارف اور وارث ہے ؛ یہ ایسا محقق ہے جو کفر اور زندقہ سے یاک ہے۔ کم فہم لوگوں کو ہماری بات غلط نہیں مجھنی چاہیے کیونکہ ہماری ذکر کر دہ یہ تفصیل ظاہری احکام شرع میں شریعت کی حیثیت سے مقام فرقان سے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے حادث وجود کو قدیم وجود کے ساتھ ملا دیا ہو، اور پھر اس حادث سے چند اشیا کو منسوب کر دیا ہو۔ (شرح تدبیرات از البيتامي، ص١٢٨)

سلب سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی محبت نے ایسا سلب کر رکھا ہے کہ وہ مقامات کی طرف نگاہ اور و قوف سے پاک ہیں، ان کی نگاہ میں صرف ان کا محبوبِ حقیقی سایا۔ یہی وہ نیک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے خود سے مخصوص کیا اور مقربون کا لقب دیا، اللہ کے سوانہ کوئی انہیں جانتا ہے اور نہ یہ اس کے سواکسی غیر کو جانتے ہیں۔ (شرح تدبیرات از البیتا می، ص ۱۳۰)

مراد اپنے قلب کو آراستہ کرنا ہے، چراغ جلانے سے مراد علم کی شمع روشن کرنا ہے، پر دے لئے اور صور توں کو باہر نکالنے سے مراد دل کا تعلق ہر بے وجود لئے نے مراد دل کا تعلق ہر بے وجود

صورت سے توڑ کر اس حقیق وجود سے جوڑنا ہے جو خود بے صورت ہے، اپیا کرنے سے ہی حکمت البی ایعنی اسرار و معارف ظاہر اور حقائق ربانی آشکار ہوں گے۔ یہی علم لدنی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت خضر عَلالِیًا کی بارے میں فرمایا: ﴿اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے علم سکھایا ﴾ (شرح سمیرات از البتای، ص ۱۳۲)

میں جیسا کہ شیخ حسن بھری نے کیا؛ جب ارباب مملکت میں سے ایک شخص ان کے پاس فیمتی جوڑے،
پانچ سو دینار و درہم اور (متعدّد) غلام لے کر آیا اور بولا: "فلاں شخص آپ کو سلام پیش کر تاہے اور
اس نے آپ کے پہننے کے لیے یہ جوڑے اور صَرف کے لیے یہ چیے ہیں "تو شیخ نے وہ واپس بھجوا
دیئے اور ان میں سے بچھ قبول نہ کیا۔ جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو بولے: "جو مجھ جیسے
کی مجلس میں بیٹھتا ہو تو اُسے اِس جیسے شخص سے بچھ قبول نہیں کرنا چاہیے۔" (شرح "مد ہیرات از
البیتامی، ص ۱۳۳)

الله شیخ البیتای لکھتے ہیں: ہمارے شیخ ملا البیاس الگر دی الکورانی (قدس الله سره و نور ضریحه) کا یہی حال تھا،
آپ د نیا داروں کے تحفے تحالف قبول کرتے لیکن وہ سب غریبوں میں بانٹ دیتے، اور اس میں سے

پچھ بھی اپنے پاس نہ رکھتے۔ ایک و فعہ آپ کے پاس کثیر تعداد میں سونا آیا تو آپ نے اسی دن وہ
سب بانٹ ڈالا، اس میں سے مجھے پانچ سونے کے مغربی سکے ملے۔ (شرح تدبیرات از البیتا می، ص
۱۳۳

الله وعوں انسان کا غفلت کے باعث سے کہنا ہے: میر امال، میر اعمل، میر اقول وغیرہ وغیرہ ایسا شخص الله تعالی کی طرف نظر نہیں کرتا کہ الله ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ سب وعوے اس وقت ہوتے ہیں جب حق خلق میں حجیب جائے، یول جب وہ تصرفات حق کو بھلا بیٹھتے ہیں اور اپنے تصرفات کو اسباب کے تحت پاتے ہیں تو دعوی کرتے ہیں۔ اہل اللہ کے بال یہ گناہ کبیرہ ہے ؛ کیونکہ اس میں حق کے بغیر تکمر، اللہ کے ساتھ وجود کا دعوی اور افعال میں حق کے ساتھ اشتر اک کا شائبہ ہے۔ اللہ تعالی وعوے کے تجاب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔

میں ایک مرتبہ شیخ البیامی لکھتے ہیں: ہمارے شیخ نے درس میں اِس مقام پر ایک عجیب داقعہ سنایا، کہتے ہیں: ایک مرتبہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے اپنے محل میں ایک بڑاساہال تعمیر کر دایا، اس کی ایک دیوار پر نقش وزگاری کے لیے اپنی مملکت سے بہترین نقاش بلوائے، تو اس کی دوسری دیوار کے لیے عرب کے وزگاری کے لیے اپنی مملکت سے بہترین نقاش بلوائے، تو اس کی دوسری دیوار کے لیے عرب کے

نقاشوں کو دعوت عام دی کہ وہ بھی اپنے فن کا مظاہر ہ کریں۔ اس نے ان دونوں گر ہوں کو یہ تھکم دیا کہ ایسا قیامت خیز نقش بنائیں کے دیکھ کرعقل دنگ رہ جائے۔ عرب کے نقاشوں نے ہندوستان کے نقاشوں سے کہا کہ در میان میں ایک پر دہ لگا دو، تا کہ نہ ہمارا کام تم دیکھ سکو اور نہ تمہارا ہم دیکھیں، چنانچہ ایساہی کیا گیا۔ ہندوستان کے نقاش اپنی دیوار پر ایسے عجیب و غریب نقش بناتے رہے جن کی مثال ملنا ممکن نہ تھا، جبکہ عرب کے نقاش اپنی دیوار پر شیشے جڑتے رہے اور اسے ایساسجایا کہ اس کی مثال بھی سلے نہ تھی۔ جب دونوں گروہ کام مکمل کر چکے اور در میان سے پر دہ اٹھایا گیا تو ہندوستانی نقاشوں کے بنائے گئے تمام نقوش عربوں کی دیوار پر اپناعکس دینے لگے اور عربوں کی دیوار ہے منعکس شدہ روشنی ہندوستانیوں کی دیوار پر پڑنے لگی۔ لیکن عرب اس وجہ سے فاتح قرار پائے کہ جب کوئی انسان شیشوں کے سامنے آتاتواہے اپناعکس بھی ان میں دکھائی دیتا۔ اسی طرح یہاں جب عقل کی منقوش دیوار روح کی شفاف دیوار کے سامنے آئی تو عقل کے تمام نقوش روح میں ظاہر ہو گئے اور روح کا نور اور چیک عقل پر پڑی اور یہ اس وقت جب ان دونوں کے مابین حجاب نفس اٹھا، اس مثال کوسمجھ اور ناسمجھوں میں سے مت بن۔ (شرح تدبیرات از شیخ البیتا می، ص ۱۴۴) مہم اسی مقام پر بایزید بسطامی ہے کہا گیا، جب آپ رب کی کھوج میں اپنے وطن سے دور کسی جگہ پہنچے تو تحسی نے یو چھا: اے ابویزید! کہاں کا ارادہ ہے ، بولے: رب کی تلاش میں نکلاہوں ، وہ بولا: واپس لوٹ جا کیونکہ تو اُسے وہیں چھوڑ آیا ہے جہال سے تو چلاتھا۔ یعنی اینے نفسس کی طرف لوٹ ما، تو اسے اپنے پاس ہی پائے گا۔ یہاں نفس سے مراد ہر چیز سے قطع تعلق کر کے اپنے دل میں اس کو ڈھونڈنا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے: میں زمین و آسان میں نہ ساسکالیکن اپنے بندہ مومن کے ول میں ساگیا۔لہذا جو کوئی اپنے نفس کے رائے سے اپنے دل میں داخل ہو تا ہے وہ لاز ماحق تعالی کو وہاں موجودیا تا ہے۔ (شرح سدبیرات از البیتامی، ص ۱۴۵)

40 کیونکہ ظلمت یعنی عالم اجسام کا بھی انسان پر حق ہے؛ یعنی حدودِ شریعت پر توقف کرنا اور اس کے احتاب احکام اور آداب کو اس طرح پورا کرنا کہ کتاب و سنت پر عمل اور تحریف اور تبدیلی ہے اجتناب حاصل ہو۔ جسم کے حقوق پورے کرنامثلاً اسے غذا دینا، کپڑے پہننا، اس کی حفاظت کرنا اور خیال رکھنا وغیرہ، جبیا کہ اہل اللہ میں سے کاملین کا شیوہ ہے کہ وہ اپنے اجسام کے حقوق سے بھی بے

پروائی نہیں برتنے، ظاہری اعمال میں شریعت کا دامن نہیں چھوڑتے اور باطنی معاملات کو ظاہر پر اس طرح حاوی نہیں کر لیتے کہ ظاہر کے حقوق میں کوتاہی ہونے لگے۔

۲۶ مرادیه که اگر وہ اپنی تمام توانائیاں نورِ محض کے حصول میں مرکوز کرے گا اور عقل کی بات نہیں مانے گا تو اُس کا عالم شہادت اور اس کی عبادت زائل ہو جائے گی یوں وہ مجذ و بوں اور مجنونوں سے جا ملے گا۔

کہ یعنی اپنے ظاہری معاملات کو اتنا سرپر نہ چڑھالے کہ باطنی معاملات سے بالکل ہی انجان ہو جائے،
مثلاً شریعت کی حدود و قیود اور جسم کے تقاضوں کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھے، اور اِن احکام کی روح اور
احوال پر کوئی توجہ نہ دے، تو یہ رویہ بھی قابل مذمت ہے۔ معاشرے میں بہت سے گروہ ایسے بھی
ہیں جو دین کے ظاہر کو ہی اصل اسلام سمجھتے ہیں۔

المیم شیخ البیتای لکھتے ہیں: جب یہ حجابات اٹھتے ہیں تو آئینۂ قلب صاف شفاف ہو کر اپنی اصل صورت پر لوٹ آتا ہے۔ چونکہ انسان کی حقیقت روح البی ہے۔ جو کہ عالم شہادت کی مد برہے اور جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ جو کہ اللہ تعالی کا پاک امر ہے۔ جب یہ امر کثیف اجسام کی طرف اتر ااور ان میں قناعت کر جیشا تواس کی صورت مسنح ہوگئ، یہ سفلی اجسام کے عشق میں ایساڈوبا کہ اپناعلوی مقام ومر تبہ بھلا جیشا، خود اس جیم کا مد بر بن گیا اور رب تعالی سے اپنا تعلق فراموش کر جیشا۔ ایسی صالت پر اسے زنگ یا جہالت کے حجاب، دل پر لگی سیاہ مہر اور دیگر حجابات نے آن گھیرا۔ اسی مقام پر صوفیا نے ریاضت اور خلوت سے کام لیا اور مریدین کو ان اعمال کی تلقین کی، تاکہ ان کے دلوں پر لگا یہ زنگ صاف ہو سے اور وہ علوم البی کے حقائق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ریاضت اور مجاہدے صاف ہو جاتے ہیں اور دل عالم علوی کے مشاہدے کے لیے تیار ہوں۔ دِ شرح تدبیرات از البیتا می، ص ۱۲۳)

ہم اہل ملکوت سے مراد ارواحِ مجر دہ ہیں جو اِس خاکی عضری جسم سے پاک ہیں ؛ کیونکہ جب ارواح مجر د ہوتی ہیں تو وہ عالم شہادت سے نکل کر عالم ملکوت میں چلی جاتی ہیں، اور قیود سے اطلاق کے باعث انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے اسی نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں ہر انسان اپنی موت سے پہلے جاتے ہیں۔ (شرح "مدبیرات از البینامی، ص ۱۲۵)

۵۰ یہ ارواحِ ملکوتیہ پر پھیلا وجود کا وہ نور ہے جو ان کی شاخت کا باعث ہے۔ (شرح تدبیرات از البیتا می ۵۱ کتاب حفیظ ہے مراد اس کا اعمال نامہ ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ یہ ہے ہماری کتاب جو شحیک شمیک تمہاری باتیں بتاتی ہے، جو پچھ تم کیا کرتے تھے وہ ہم لکھ لیا کرتے تھے ﴾ (الجاثیہ: ۲۹) اس روز مجر م کہیں گے: ﴿ اس کتاب کو کیا ہوا ہے کہ اس نے ہر چھوٹا بڑا عمل لکھ رکھا ہے ﴾ (الکہف: ۴۹) یہاں مراد تمام اعضا پر لکھا گیا عمل ہے، اسے محفوظ اس لیے کہا کیونکہ اللہ تعالی نے اسے اپنے نور سے محفوظ کیا۔

۵۲ پیراللّٰہ کاوہ نور ہے جس سے مومن دیکھتا ہے۔

اسی مقام پر عارف باللہ شیخ علی الخواص (قدس الله سره) نے اپنے مرید خاص شیخ عبد الوہاب الشعر انی علی مقام پر عارف باللہ شیخ علی الخواص (قدس الله سره) نے اپنے مرید خاص شیخ عبد الوہاب الشعر انی کے کہا: بیٹا" حاضر تِ جمج "سے حتی الامکان نے ؟ کیونکہ یہ ایسی حاضر ت ہے جہال (بڑول بڑول کے) قدم بھسل جاتے ہیں۔ (شرح تدبیرات از البیتا می ، ص ۱۷۴)

تشبیہ ایسے کہ وہ رب اور مربوب، خالق اور مخلوق کو ایک جیبا سمجھے۔ چونکہ کلام مجید میں رب تعالی نے اپنے لیے بہت ہے ایسے اوصاف کا ذکر کیا ہے جو مخلوق میں حادث صفات تصور ہوتی ہیں ؛ جیبا کہ اعضا میں سے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، چہرہ، کان اور افعال میں سے آنا، جانا، ہنا، تعجب کا اظہار وغیرہ ۔ اب اگر کوئی اپنی ناتص عقل سے سوچے گا کہ رب تعالی بھی ان صفات کا حامل ہے چنانچہ وہ بھی ۔ اب اگر کوئی اپنی ناتص عقل سے سوچے گا کہ رب تعالی بھی ان صفات کا حامل ہے چنانچہ وہ بھی ایک جسم ہے اور جسم حادث ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، توالی سوچ اسے تجسیم و تشبیه کی طرف لے جائے ۔ گ

موجود "تخيس، اسى ليے كہا" جو تھا؛ يه اس وقت جب وه نه تھا" مزيد تفصيل كے ليے شيخ اكبر كارساله انشاء الدوائر ديكھئے۔

۵۲ یه مقام فرق ہے مقام جمع نہیں؛ کیونکہ جمع روح کا مقام ہے جمع عرش کہتے ہیں، جبکہ فرق نفس کا مقام ہے جمع کری کہتے ہیں۔ (شرح مدبیرات از البیتای، ص ۱۸۱)

<sup>۵۷</sup> مطلب یہاں فرق نہیں کیا جاتا کہ اچھے کی تعریف ہو اور بُرے کی برائی، یہ تو مقدس علوم کی جاہے۔ تعریف اور مذمت تو جہانِ تکلیف میں سے ہے ؛جو کہ کرس کے پنچ کا عالم ہے۔ ۵۸ شیخ البیامی لکھتے ہیں: اہل تحقیق کے مشرب کے مطابق سے مبارک رات جس میں ہر پر حکمت معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے ؛وہ یہ بندہ مومن ہی ہے۔اس بارے میں ہم نے ایک متقل رسالہ لکھا ہے جس میں ان معانی کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس کا نام ہے" اشراق البدر فی اللیل البہم" بیشک مومن ہی شب قدر ہے۔ ہم یہال ایک لطیف معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ کا ارشاد ہے: "جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو ہمارارب آسان دنیا پر اتر آتا ہے اور فرماتا ہے: کوئی ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار سنوں، کوئی ہے جو مجھ سے مائلے اور میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھے سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخشوں۔" (رواہ بخاری،مسلم، ابو داود، تریذی عن ابی ہریرة) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ رات کے آخری پہر کو وہ خصوصیت اور شرف عاصل ہوا جو اس کی پہلی دو تہائیوں کو نہ ہو سکا، حالا نکہ ان میں بھی رب کا نزول ہو تا ہے، لیکن یہ گزر گئیں اور ان میں تھم نزول کا تعلق نہ ہوا، پھر آخری تہائی بچی جس میں رب تعالی آسان دنیا پر نزول فرما تاہے، یہ عالم فلک ہے۔ اصحاب اشارات کے نزدیک پہلی تہائی آسان دنیا اور دوسری تہائی زمین ہے جبکہ تیسری تبائی رات انسان کامل ہے ؛ کیونکہ آسان باب ہے اور زمین ماں اور انسان ان کا بیٹا ؛ جو کہ رات کی آخری تبائی کہلایا۔ یہاں رات سے مراد کائنات کی ظلمت ہے، حقیقت کی روشنی کے سامنے پیہ ظلمت بی ہے۔ پہلی دو تہائیاں اللہ کے اس تھم سے خالی گزر گئیں: "نه میں آسان میں ساسکانه زمین میں" پھر نزول کی توجہ تیسری تہائی کی طرف فرماتے ہوئے کہا: "اور میں اپنے بندہ مومن کے دل میں سا گیا" اس اختبار سے زمین اور آسان کا بیٹا، یعنی انسان کامل ان دونوں سے زیادہ وسعت کا حامل ہے بلکہ ہر چیز اسی میں موجو د ہے ؛ کیونکہ یہی روحانی املاک اور ربانی اساء کے نزول کی جااور اسر اررحمانی اور تکالیف شرعی کے اتار کا مقام ہے، جیسا کہ کہا گیا: اے آخر کُل، تجھ ہی میں کُل ہے۔ (شرح تدبيرات از البيتامي، ص ١٨٢)

۲۰ بیہ قول حضرت ابو بکر صدیق ر اللہ اللہ اللہ منقول ہے ؛ کیونکہ ہر چیز کا صدور اللہ تعالی سے ہے اور وہ ہر چیز چیز پر محیط ہے۔ اسی طرح کامل معرفت والا شخص بھی ہر چیز میں فاعل حقیق کو ہی دیکھتا ہے، جو ہر چیز

پر قیوم ہے۔ دوسری حالت میں جب وہ فعل دیکھے اور بعد میں فاعل کا پتا چلے تو کہتا ہے: "میں نے جو پچھے بھی دیکھا اس کے بعد اللہ کو دیکھا۔" اور جب وہ فعل اور فاعل حقیقی کو ایک ساتھ دیکھے تو کہتا ہے: "میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اللہ کو اس کے ساتھ دیکھا۔" کشف حقیقی بھی ان معانی کی تائید کر تا ہے، اللہ فرماتا ہے: وہی اول اور آخر، ظاہر اور باطن ہے۔ اور تم جہاں بھی جاؤ وہیں اللہ ہے۔ یہ محققین کے ہاں مقرر ان قواعد کے مطابق ہے کہ فاعل بھی اپنے فعل سے الگ نہیں ہوتا۔ (شرح مدیرات از البیتا می، ص ۱۸۷)

الا مرقوم ؛ علم قدیم اور غیب ہے ، جبکہ مسطور ؛ علم تفصیل اور شہادت ہے۔ (شرح تدبیرات از البیامی)

اللہ تعالی نے مسطور کی عالم شہادت میں قسم کھائی ؛ کیونکہ طور اسر ار ازل کا حامل اور حقائق اول اور معانی کاعیال کرنے والاہے ، جبکہ مرقوم کا تعلق عالم غیب سے جوڑا اور اس کے دومقام بتائے:

۱- سجین، ۲- علیین - (شرح تدبیرات از البیتامی، ص۱۸۹)

۹۳ یعنی وہ ارواح جو اجسام میں مقید ہیں، اور بیہ فرش سے عرش تک کا عالم ہے۔ (شرح تدبیرات از البیتامی)

۱۹۲۶ جو کوئی ان معانی کی مزید تفصیل چاہتا ہے تو اسے ہمارے شیخ عبد الغنی النابلسی کی "کتاب الوجود" کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کتاب کی ابتدامیں اس مقام کا کثیر حصہ زیر بحث آیا ہے۔ (شرح تدبیرات از البیتا می، ص ۱۹۰)

70 و توف سے مراد کائنات کی اشیا کوزیر خاطر لانا ہے، مثلاً جب توجہ حق تعالی سے ہٹ کر مخلوق کی جانب ہو جائے تو یہی حجاب ہے۔ مجوب لوگوں کی بھی قسمیں ہیں: ان میں سے پچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں اور غفلتوں سے مجوب ہیں، پچھ عبادات اور نمازوں سے مجوب ہیں، پچھ عبادات اور نمازوں سے مجوب ہیں، پچھ اپنے ورد و ظائف سے مجوب ہیں، پچھ جاہ اور مقام کی محبت سے مجوب ہیں اور پچھ ذو الجلال والا کرام کے قرب کی چاہت سے مجوب ہیں، یوں ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے مجوب ہے، کوئی جنت والا کرام کے قرب کی چاہت سے مجوب ہیں، یوں ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے مجوب ہے، کوئی جنت کی لالچ میں اور کوئی جہنم کے خوف سے، یہ حجابات اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک کہ ہر اُس چیز کا خیال دل سے نہ نکل جائے جو اُسے حق سے مجوب رکھے ہوئے ہے۔ (شرح سریرات از البیتا کی، ص

۱۳ اس کے تین مراتب ہیں: ۱- مخلوق پر اللہ تعالی کے احکامات؛ یہ کتاب و سنت اور اجماعِ امت کی اتباع ہے۔ ۲-راہ تصوف؛ یہ مکارم اخلاق ہیں اور یہ حُسن کر دار نبی کریم ولیسے کیا ہے اخلاق کی اتباع ہے۔ ۳- علم حقیقت؛ یہ دل سے پر دے کا اٹھنا ہے۔ پھر وہ شخص اللہ کے نور سے ہر شے میں اُس کے اسااور صفات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یوں اس پر اپنے تمام اقوال، افعال اور احوال میں ادب الہی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہو تا ہے۔ (شرح مدبیرات از البیتامی، ص ۱۰۱)

الله کی نعتوں کو استعال کر تا ہے لیکن انہیں الله کی نعتیں نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو انہیں این محنت اور کمائی سمجھتا ہے، لہذا ہر وقت ظاہر اساب کی تلاش میں خالق اساب کو بھول جاتا ہے۔ ان نعمتوں کو شہوات نفس میں استعال کرتا ہے اور اللہ کی نگرانی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، یوں وہ ان کا حقیقی شکر بھی ادانہیں کرتا؛ کیونکہ حقیقی شکر گزاری تو یہی ہے کہ بندہ نعمت دینے والے کے احسان کو مانے کہ اس نے یہ نعمت بغیر کسی سب کے خاص اپنی عطاسے دی؛ کیونکہ وہ اسباب کا محتاج نہیں بلکہ ان کا خالق ہے۔ جب وہ نعتوں کی اس شکر گزاری سے غفلت بر تناہے تو یہی تعتیں اس کے لیے باعث آزمائش بن حاتی ہیں، یوں اسے تکالیف اور مصائب کا سامنا ہو تا ہے۔ اور بعض اوقات تو سیہ سب الله سے منہ موڑنے اور اس کی نافرمانیوں میں لگ جانے کا موجب ہو جاتا ہے، دنیا کی ہوس بڑھتی جاتی ہے اور آخرت کا حباب و کتاب بھی، کہ وہ محشر کے مقامات میں کتنی ویر کھڑارہے گا، الله تعالی فرماتا ہے: ﴿اس روزتم ہے نعتوں کے بارے میں یو جھا جائے گا﴾ (التکاثر: ۸) ہے ان پر شکر نہ ادا کرنے کی صورت میں۔ اور ہو سکتا ہے کہ بیہ کفران نعمت د نیامیں بھی اسے عذاب شدید میں مبتلا کر دے، جبیبا کہ قارون کے ساتھ ہوا، کہتاہے: بیہ سب مال میں نے اپنے علم سے جمع کیا۔ یاجیبا کہ تعلبہ اور اس کے گھر کے ساتھ ہوا، جب اس نے رسول اللہ طنسے کیم کے عامل سے زکوۃ کے بارے میں کہا: یہ تو جزیہ ہے، پہلے وہ اور اس کا مکان زمین میں وصنس گیااور پھر اللہ تعالی نے اس کی منافقت سب پر ظاہر کر دی۔ بہت ہے لوگ یہی رویہ اپنائے ہوئے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دول گالیکن اگر کفران نعمت کر و گے تومیری پکڑ بہت شدید ہے ﴾ (ابراہیم: ۷) (شرح مدبیرات از البیامی، ص ۲۰۱)

۱۸ نکاح میں بہت سے فوائد ہیں یہ ایک عظیم عبادت اور کریم سنت ہے جو اسے اپنائے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے: "تمہارے جماع کرنے میں بھی صدقہ ہے" جب اس کو نیک نیتی کے ساتھ ابنی زوجہ سے کیا جائے، اور نیک اولاد سے بڑھ کر صدقہ کیا ہوگا۔ شیخ اکبر نے فتو حات مکیہ میں الکاح کی اس قدر نصلیت بیان کی ہے کہ یہ شخص مجاہد سے بھی بڑھ کر اجر و تواب کا حامل ہے۔ شیخ البیتا می لکھتے ہیں: جان لے کہ جماع کی شہوت محبوب ہے، اِسے انبیا کر ام علیہم السلام نے بھی پہند فرمایا ہے؛ یہ دل کو نرم کرتی ہے، جبکہ دیگر شہوات دل کو سخت کرتی ہیں۔ نکات جنت میں بھی قابل مغبت بنایا گیا ہے۔ اسی طرح مجر در بنے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ یہ وحشت لاتا ہے۔ نکات کو فواکد میں سے یہ بھی ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، را بطے بڑھاتا ہے، نئے رشتے بناتا ہے اور کنیہ بڑھاتا ہے، لہذا جو شخص شرعی نکاح سے منہ موڑے وہ اہل سنت میں سے نہیں؛ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے اس حکم سے منہ موڑ رہا ہے: کشرت سے نکاح کرد اور اولاد پیدا کرو کیونکہ میں قیامت والے دن تمہاری کشرت پر فخر کروں گا۔ (امام مسلم)

مالک بن دینار فرماتے ہیں: تورات میں لکھا ہے: وہ عورت جو اپنی عفت کی حفاظت نہیں کرتی وہ ایک الیے خزیر کی مانند ہے جس کے سرپر تاج ہو اور گلے میں سونے کا بار۔ کہنے والا کہے گا: یہ زیور کتنا خوبصورت اور جانور کتنا بدصورت ہے۔ ایک خبر میں آیا ہے: تمہارے بدترین اوگ کنوارے اوگ ہیں اور سب سے بری موت کنوارے پن کی موت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے: مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے وہ شخص ؛ جس کے پاس مال و دولت تو ہو لیکن بیوی نہ ہو، اور مسکینہ ہے، مسکینہ ہے، مسکینہ ہے وہ عورت ؛ جس کے پاس مال و دولت ہو لیکن شوہر نہ ہو۔ (شرح تدبیرات از البیتا ہی، ص

19 کیونکہ اگر وہ ایساکام کرے گا جس میں دنیاوی تھکاوٹ ہوگی تو تھک جائے گا، اور پھر ان عبادات میں بھی کم ہمتی دکھائے گا جس کا اُسے مکلف کیا گیا۔ اگر ایساکام کرے گا جس پر پکڑ ہوگی تو آخرت میں عذاب کاحق دار تھہرے گا اور اپنی عاقبت برباد کرے گا۔ جہاں تک ایسے کام کا تعلق ہے جس پر کوئی اجر نہیں تو یہ سب وہ مباح کام ہیں جنہیں اگر عبادت کی نیت سے نہ کیا جائے تو ان پر اجر مرتب نہیں ہوتا جیسے کہ کھانا پینا سوناو غیرہ۔ اور جہاں تک اس تھم نامے میں نفس برزخی کو یہ تھم ہے کہ وہ ان کاموں کو اجرکی نیت سے نہ کرے تو یہ تھم نفس کو ہے روح کو نہیں اور مکلف روح ہے جس فی نیت سے ان کاموں کو کر وانا ہے۔

<sup>24</sup> یہ سکھنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ کہ جور ہنمائی میں اسے دے رہا ہوں تو بھی اس سے بہرہ یاب ہو۔

اک اسی مقام پر ابلیس جابل عبادت گزار کے پاس آکر اسے یہ کہتا ہے: عبادت کی کثرت کر اور اپ قیام اور قعود میں تیزی لا تاکہ زیادہ نمازیں پڑھی جا سکیں، اور دن میں روزے رکھ اور رات کو قیام کر اور کسی لیحے بھی عبادت سے غافل نہ ہو تاکہ اللہ کے ہاں تیرا اثواب بڑھتا جائے، جس سے تیرے درجات میں اضافہ ہو گا اور لوگوں میں تیری مثال دی جائے گی۔ یوں وہ اسے کثر تِ اعمال کی گھسن گھیر یوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ کثرت اعمال اور تھکاوٹ کے باعث اتنا نحیف اور لاغر ہو جاتا ہے کہ پھر واجب شرعی اعمال کی ادائیگی کے قابل بھی نہیں رہتا، یوں سلوک الی اللہ کا مقصد ہملا کر ثواب اور عذاب کے چکر میں بھن جاتا ہے۔ (شرح سرج سیرات از البیتا می، ص ۱۲۱۸)

الله بینک ہر آسان کا ایک دروازہ ہے جس پر ایک دربان مقررہ ، جو خاص قسم کے انمال کو اس آسان میں داخل نہیں ہونے ویتا۔ مثلاً پہلے آسان کا دربان ایسے انمال کو پہلے آسان میں داخل نہیں ہونے سے دو کتا ہے جن میں غیبت کا عضر ہو۔ دو سرے آسان کا دربان ایسے انمال اس میں داخل نہیں ہونے دیتا جن میں دنیاوی طلب نمایاں ہو۔ تیسرے آسان کا دربان ایسے انمال داخل نہیں ہونے دیتا جن میں تکبر ہو۔ چوشے آسان کا دربان ایسے انمال کو داخل ہونے ہے رو کتا ہے جن میں خود پندی ہو۔

میں تکبر ہو۔ چوشے آسان کا دربان ایسے انمال کو داخل ہونے ہے رو کتا ہے جن میں خود پندی ہو۔

یا نجویں آسان کا دربان ایسے انمال کا مانع ہے جن میں حسد ہو۔ چھٹے آسان کا دربان ایسے انمال کو داخل ہو۔ اور ساتویں آسان والا کی ایسے عمل کو جانے ہے روک یا گیا ہو۔ اور ساتویں آسان والا کی ایسے عمل کو جانے ہے روک لیتا ہے جو لوگوں میں مرتبے کے حصول کے لیے کیا گیا ہو۔ جو انمال ان غلاظتوں سے پاک ہوتے ہیں وہی بارگاہ حق جل جالا ہے کہ پہنچائے جاتے ہیں۔ فرشتے تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب نیک انمال ہیں لیکن اللہ تعالی ان حد یوں مخاطب ہو تا ہے: تم میرے بندے کے انمال پر مگران ہو اور میں اس کی نیت کو دیکھا ہوں، اس نے یہ انمال خالص میری رضا کے لیے نہیں کے بلکہ ان میں ریاکاری ہو اور میں معاذ بن جبل ہے۔ (شرح میرات از الیتای، عبراک نے اپنی کتاب زہد میں معاذ بن جبل ہے۔ (شرح میرات از الیتای، عبراک نے اپنی کتاب زہد میں معاذ بن جبل ہے۔ (شرح میرات از الیتای، عبرات از الیتای، میرات)

سائے پہال پر اہل ظاہر اور اہل باطن کے علم کا فرق ظاہر ہو تا ہے۔ بیشک اس علم میں اہل باطن کی نگاہ اپنے رہوتا ہے۔ بیشک اس علم میں اہل باطن کی نگاہ اپنے رہوتی ہے تو انہیں یہ کائنات مقدس ارداح اور پوشیدہ اسرار و کھائی دیتی ہے، جن پر اسا اور افعال کے تنوع کے باعث حق کا رخ ظاہر ہوتا ہے، یوں وہ اپنے علوم میں صرف اللہ تعالی، اِس کی صفات، اسا اور افعال کا تذکرہ کرتے و کھائی دیتے ہیں۔ جبکہ اہل ظاہر اپنا علم مخلوق سے اخذ کرتے

<sup>22</sup> فرمایا: ﴿ اور بائیں طرف والے ، بائیں طرف والے کون ہیں؟ یہ دوزخ کی لپیٹ ، کھولتے پانی اور سیاہ د صوئیں کے سائے میں ہیں﴾ (الواقعہ: ۳۱–۳۳) یعنی دوزخ میں ہیں۔

کی کوئلہ علم باللہ ایک نور ہے جو اند چروں کو مناتا ہے۔ جب تک کوئی اند چروں میں نہ چلے وہ علم کی روشنی تک نہیں پہنچ پاتا، اور جو نور میں پہنچ جائے وہ نار ہے نج جاتا ہے۔ اسی لیے علم حاصل کر ناتمام عبادات سے بڑھ کر ہے؛ کیونکہ تمام عبادات بھی علم ہے ہی درست ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:
﴿ بینک اللہ کے بندوں میں ہے علم والے ہی اس کا خوف رکھتے ہیں ﴾ (فاطر: ۲۸) اور ﴿ کیا بھی عالم اور جائل بر ابر ہو سکتے ہیں ﴾ (الزمر: ۹) رسول اللہ شریعیم کا ارشاد ہے: "عالم کی ایک رکعت جائل کی ایک برار رکعت ہے بہتر ہے۔ " (جامع الصغیر از اہام السیوطی) اسی طرح فرمایا: "علم کی مجلس ساٹھ برس کی عبادت ہے بہتر ہے۔ " اور علما کی سیابی شہدا کے خون سے بڑھ کر ہے۔ " ہیشک فرشتے برس کی عبادت ہے بہتر ہے۔ " اور علما کی سیابی شہدا کے خون سے بڑھ کر ہے۔ " ہیشک فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ " اور اگر اللہ کے اولیا علما نہ ہوں تو اللہ کا کوئی ولی نہ ہو۔ (شرح تد بہرات از البساتی، ص ۲۲۷)

<sup>29</sup> چونکہ شیخ اکبر اوپر بیان کر چکے بیں کہ پبلا جفت عدد دو ہے اور پبلا طاق عدد تین ہے تو جفت طاق ہے ۔ سے پہلے ہوا۔ اس مثال میں اعداد کی طبعی تر تیب بیان کی گئی ہے ، کہ تین کے بعد چار اور چار کے بعد پانچ آتا ہے ، اور دو تین سے پہلے ہے جو کہ پہلا جفت عد د ہوالہذا پہلے جفت ہے پھر طاق۔

\* اور مین اور خالق کے در میان فرق دید اس کا مطلب ہے ذات کو واحد جانا اور مخلوق اور خالق کے در میان فرق نہ کرنا۔ اور حق تعالی کو ہر چیز پر یوں محیط دیکھنا ہے کہ مخلوق نظر نہ آئے، یہ امت مسلمہ کے بھتے ہوؤں کی توحید ہے۔ شیخ اکبر نے انہیں بھتے ہوئے اس لیے کہا کیونکہ یہ لوگ اس توحید کو شریعت کے احکام معطل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جبکہ عالم عناصر میں تکلیف شرع سے کی صورت چھٹکارا نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جب توحید میں غلو کیا تو یہ غلوانہیں توحید احدیث کی جانب لے آیا؛ اسی لیے انہیں بھتے ہوئے کہا گیا۔

الم توحید فردانیت سے مراد اله کی الوہیت میں توحید ہے، یعنی ایک وہی اله ہے باتی سب مالوہ ہیں۔
۸۲ یہاں حضرت محمد مُلْتَظِیم اور حضرت موسی عَلالِاً اللہ کے مابین مناسبت شب معراج کا وہ مکالمہ ہے کہ آپ حضرت موسی عَلالِدِیم کے کہنے پر بار بار رب تعالی کی بارگاہ میں لوٹے اور اپنی امت پر سے

نمازوں کی تخفیف کروائی، چنانچہ یہ توحید احکام شرعی پر مبنی ہے۔ (شرح تدبیرات از البیامی، ص ۲۴۱)

۸۳ یعنی تجھے شریعت مطہر ہ کے داضح راتے سے نہ ہٹا دے۔

۱۳ میے جہت حق سے غالب ہوتی ہے اور جہت مخلوق سے مغلوب ہوتی ہے، لہذا اس کے غلبے کی جہت پر اس کو تھام لے، یعنی اس کا بندہ بن جا جیسا کہ وہ تیرارب ہے۔ اور جب بیہ توحید مغلوب ہو تو توحید احدیث کو تھام لے؛ کیونکہ وہی اول، آخر، ظاہر اور باطن ہے، وہ ہر چیز پر محیط ہے اور تمام جہانوں سے بے پرواہے۔ (شرح تدبیرات از البیامی، ص ۲۴۱)

۸۵ ای جانب اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم طُنٹے علیم نے فرمایا: میں تمہارے جیسا نہیں، جب میں اپنے رب کے ساتھ ہو تا ہوں تو وہ مجھے کھلا تا پلاتا ہے۔ اللہ والوں کو بھی اس وراثت سے وافر حصہ ملا ہے چنا نچہ ہم سنتے ہیں کہ بعض اللہ والے بھی کئی گئی دن، مہینے یا سال کھائے ہے بغیر زندہ رہتے ہیں۔ (شرح تدمیرات از البیتا می، ص ۲۴۲) شیخ اکبر نے فتوعات مکیہ میں بھی اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ اس مقام پر آئے تو انہوں نے کھانا پینا جھوڑ دیا لیکن وہ دن بدن موٹے ہونے لگے لوگ الٹا ان سے سے کئے کہ لگتا ہے آپ آج کل زیادہ کھاتے ہیں۔

۱۹۸ روز قیامت نبی کریم طنت کی می طنت کی می این بیت کا اُن دوبارہ کبی پیاس نہ گئی ۔ اہل ظاہر کے مختلہ اہوگا، اس میں ہے جو کوئی ایک و فعہ پانی بیتے گا اُنے دوبارہ کبی پیاس نہ گئی گی۔ اہل ظاہر کے نزدیک حوض ہے مراد یہی معروف مقام ہے جو جنت کے دروازے پر ہوگا اور جس نے اس میں ہے پانی پی لیا اے نہ کبھی بیاس گئی گی اور نہ وہ بد بخت ہوگا، جبکہ اہل اللہ کے نزدیک حوض ہے مراد نبی کریم طنت کیا کی اور معرفت ربانی ہی ہے، جس کسی نے اس علم میں ہے کچھ پالیا نبی کریم طنت بیس نہیں گئی گی، اہل اللہ کے ہاں یہی وسیع علم الهی کا حوض ہے، اور اس ہے پیلا اے پھر کبھی پیاس نہیں گئی گی، اہل اللہ کے ہاں یہی وسیع علم الهی کا حوض ہے، اور اس سے پیلا مطلب اس علم کو اخذ کرنا اور اس سے خود کو مختلق کرنا ہے۔ (شرح سدیرات از البیتای، ص ۲۲۷)

مطلب اس علم کو اخذ کرنا اور اس سے خود کو مختلق کرنا ہے۔ (شرح سدیرات از البیتای، ص ۲۲۷)

آزماتشیں بندہ بر داشت کر تا ہے اور پھر بہی شرعی اعمال ایک نئی راہ کا پتا دیتے ہیں۔ اس کو ان علوم تک بندے کی تک لے جاتے ہیں جن تک جانے کا کوئی اور راستہ نہیں چنانچے جب ان لطیف علوم تک بندے ک

رسائی ہوتی ہے جنہیں علوم لدنیہ کہا جاتا ہے تووہ اِن سختیوں اور تکلیفوں کو بھول جاتا ہے۔ شیخ اکبر کی مرادیمی ہے کہ ان علوم کی ایک جھلک دنیامیں بھی تُو اللّٰہ کے اس قول میں دیکھے چکا ہے۔ ٨٨ حضرت عمر رفی تعنی کے علم کی گواہی تو خود حبیب خدا طیسے علیم نے دی اور آپ کی رائے بھی نزول قر آن سے موافقت اختیار کر گئی، چنانچہ آپ علم شریعت کے امام ہیں جبکہ ابو بکر طالفنی علم حقیقت کے امام ہیں۔ فرمایا: "اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تا تو وہ عمر ہی ہو تا۔ " (شرح تدبیرات از البیتا می ، ص ۲۵۱) ۸۹ طالب علم سے مراد علم باللہ کا طالب ہے، کیونکہ جب اس کی رسائی سی ایک علم تک ہوتی ہے تو وہ اس سے آگے کی طلب میں لگ جاتا ہے یوں اس کا یہ سفر کھی ختم نہیں ہوتا، جبکہ دنیا کے لیے علم حاصل کرنے والے جب اپنی غرض کو پوراہوتے ویکھتے ہیں تو علم پر قناعت کر لیتے ہیں۔ یہ بھی جان کہ دنیا کے دورخ ہیں: ایک حق تعالی کی طرف اور دوسرا مخلوق کی طرف، جو کوئی دنیا کو حق تعالی کے رخ سے طلب کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نعمت تصور ہوتی ہے اور وہ خوش نصیب کہلاتا ہے جیسا کہ حضرت سلیمان عَلِائِلًا کا معاملہ تھا، جب انہوں نے رخِ حق کے لیے دنیا مانگی تو کہا گیا اب عام اس د نیا کو اپنے استعال میں لا چاہے کسی دوسرے کو دے تجھے پر کوئی صاب کتاب نہیں۔لیکن جو کوئی د نیا کو بغیر حق کے مانگتا ہے تو وہ گر اہی اور ضلالت کے اندھیروں میں گر کر بدبخت کہلاتا ہے۔ آ تحضرت ولنسطيني كاكہناہے:" درہم كابندہ ہلاك ہوا، دينار كابندہ ہلاك ہوا۔" اسى طرح علم كے بھى دورخ ہیں: ایک مخلوق کی طرف اور دوسرا خالق کی طرف۔ جو کوئی حق کے لیے علم حاصل کر تاہے تو بیہ علم اس کے لیے نور اور ہدایت کا سامان ہو تا ہے اور جو کوئی د نیاوی اغراض کے لیے علم حاصل كرتا ہے تو يہى اس كے ليے گر اہى اور آزمائش كامقام ہوتا ہے۔ (شرح تدبيرات از البيتامی) ۹۰ قدموں کے نیچے سے پانے سے مراد کسب کرنا ہے یہ عقلی علوم ہیں جن پر تیری عقل حاکم ہوتی ہے، یعنی جن کا فیصلہ تواپن سمجھ سے کر تاہے۔ قدموں کے نیچ سے مراد ان پر تیراتھر ف ہے۔ 9۱ ان کی طرف دھیان جانالازم ہے کیونکہ تواب کی طلب اور عذاب سے نجات کا دار دیدار انہی پر ہے۔ ۹۲ مشابہت کی بہت سی اقسام ہیں: جبیبا کہ حق اور خلق میں مشابہت، یا خلق کی آبس میں مشابہت، یا جیسے کہ کائنات اصغر اور کائنات اکبر میں مشابہت وغیرہ۔ اسی وجہ سے دولوگوں میں مشابہت اور مناسبت ہوتی ہے اور یہی ان کے رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے،اگریہ مناسبت نہ ہو تو دولوگ ایک گھنٹہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام غزالی نے دیکھا کہ ایک کبوتر ایک کوے کے ساتھ اڑ رہاہے، بہ

د کھے کر اسے بڑا عجیب لگا جب وہ پنچ اترے تو یہ ان دونوں کو دیکھنے گیا، معلوم ہوا کہ وہ دونوں ہی لگڑے سے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک الله والا کی سفر پر تھا کہ قافلے میں ایک شخص سے اس کی ایچی خاصی دو سی ہوگئ لیکن بعد میں اسے جب پتا جلا کہ یہ صاحب تو مشرک ہیں تو اسے بڑا عجیب لگا، دل میں سوچنے لگا میرے اور اس کے در میان کیا چیز مشترک ہے جو ہماری دو سی کی وجہ بنی، جب اس نے اپنے احوال پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے سوا مخلوق سے احسان کی طبح کی وجہ بنی، جب اس نے اپنے احوال پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے سوا مخلوق سے احسان کی طبح کے در میان مناسبت یہ شرک ہی کی ہے اس کو یہ بات سمجھ آئی تو اس نے اسی وقت سمجی تو ہہ کی اور اپنے دل کو غیر اللہ کی طبع سے بھی حساس کو یہ بات سمجھ آئی تو اس نے اسی وقت سمجی تو ہہ کی اور اپنے دل کو غیر اللہ کی طبع سے پاک کر لیا، اسی وقت وہ مشرک اسے چھوڑ گیا اور اس کے بعد ان کی نہ بنی۔ (شرح سمبیرات از البیتای، ص ۲۵۹)

اسی لیے اے سالک اگر توکسی کے احوال سے آگائی چاہتاہو تواس کے دوستوں اور ساتھیوں کو دیکھ،

اگر وہ ہدایت اور کمال پر ہوں تو یہ بھی دیبائی ہو گا اور اگر وہ گر انی اور کوتائی پر ہوئے تو یہ بھی ان

حبیبائی ہوگا۔ یہ سب اس نسبت اور مناسبت کے باعث ہے۔ کی نے کیاخوب کہا ہے: اس شخص

سے مت پوچھ جس سے پوچھنا چاہتا ہے بلکہ اس کے دوست سے پوچھ کیونکہ لوگ اپنے جیسوں کوئی

دوست بناتے ہیں۔ (شرح تدبیرات از البیتائی، ص ۲۱۰)

<sup>۹۴۷</sup> یمی تواس کی قدیم صفات اور ہماری حادث صفات کے مابین کا فرق ہے اگر نعوذ باللہ ایسانہ ہوتا تو وہ بھی ہماری طرح حادث ہوتا، جبکہ ایساہونانا ممکن ہے کیونکہ وہ اینی ذات، صفات، اسا، افعال اور احکام میں قدیم ہے۔ اور ہم میں اس کی طرف ہے پیدا کی گئیں یہ صفات حادث ہیں۔ (شرح تدبیرات از البیتای، ص ۲۲۲)

90 یعنی جو مشاہدہ حق جھوڑ کر اس جسمانی حجاب کی اوٹ میں آگیاتو وہ دیدار کی جنت سے شہوات کی جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ جنت دیدار اور نعتوں کانام ہے جبکہ جہنم غفلت حجاب اور عذاب کا مقام ہے۔ (شرح تدبیرات از البیتامی، ص ۲۲۵)

94 جیسا کہ خانہ کعبہ زمین کے وسط اور بیت المعمور آسانوں کے وسط میں ہے اسی طرح قلب انسانی جسم کے وسط میں ہے۔ ایسا صاحب حال کاملین میں سے نہیں اور نہ ہی ہے اللہ والوں کا حال ہے۔ بعض اوقات شیطان ہی اس طرح کے حال والوں پر غالب ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے باطل حق کی صورت میں اور جموٹ بچ بنا کر چیش کرتا ہے، ایسا مخفس اپنے صحیح الحال ہونے کے دعوے کرتا ہے جبکہ وہ شیطان کی مکاری کا شکار ہے، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال مزین کر کے چیش شکار ہے، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال مزین کر کے چیش کیار ہے ہوں اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال مزین کر کے پیش کیار ہے ہوں اللہ تعالی مزین اللہ کی اللہ تعالی ہوئے کے ہوئے اللہ تعالی ہوئے کہ اللہ تعالی مزین اللہ ہوئے کے ہوئے عبد الغی النابلہ بی نے اپنی کتاب کا آئینہ حق میں اس طرز کی مثالیں دی ہیں اور اسی طرح ہمارے شیخ عبد الغی النابلہ بی نے اپنی کتاب کشف النور فی اصحاب القبور میں اس جانب اشارہ کیا ہے۔ ہمارے اکثر معاصرین کا حال تو ان دونوں کے جدا ہے۔ (شرح تدبیرات از البیتا ہی، ص ۲۷۳)

9۸ اصحاب ساع و وجد کے بارے میں شیخ اکبرنے اپنی کتاب ردح القدس (اصلاح نفس کا آئینہ حق) میں تفصیل سے کلام کیاہے۔

99 اس کی بہترین مثال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جرائی الله کا طرز عمل ہے، آپ خلوت میں بیٹے ذکر البی میں مشغول سے کہ اچانک دیوار سے بہت شدید روشن ظاہر ہوئی، پھر آواز آئی: "اے عبد القادر! میں مشغول سے کہ اچانک دیوار سے بہت شدید روشن طاہر ہوئی، پھر آواز آئی: "اے عبد القادر! میں تیرارب ہوں، میں نے تیرے لیے حرام چیزیں بھی حلال کر دیں۔ "آپ اسی وقت ہوئے: چل بھاگ یہال سے اے مردود... (یعنی کہ وہ شیطان تھا) چند سال بعد جب کسی نے آپ سے بوچھا کہ آپ نے اس کی آواز سے اے کسے بہچانا، ہوئے: اس کے اس قول سے کہ "میں نے تیرے لیے حرام چیزیں بھی حلال کر دیں۔ "

۱۰۰ مشترک اس طرح که فعل کاکسب اور صدور بندے کی طرف سے ہے اور اس کی تخلیق رب کی طرف سے ۔ طرف ہے۔

ا ۱۰ چنانچہ آدمی کی دو آ بھیں ہیں ایک ظاہری آ نکھ جس سے وہ ظاہری اشیا کو دیکھتا ہے اور دوسری باطنی آنکھ جو کہ دل کی آنکھ ہے۔ ان دونوں آنکھوں کا خاص نور اور ادراک ہے۔ اسی نور بھیرت کی جانب اللہ تعالی نے اپنے اس قول میں توجہ دلائی: ﴿جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے پاس کوئی نور نہیں ﴾ (النور: ۲۰۰۰) اور نبی کریم النہ کے ارشاد فرمایا: "مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ "(شرح "مدیرات از البیتای، ص ۲۸۷)

۱۰۲ مطلب جس کی صفات جانوروں جیسی ہوں، مثلاً: کھانا، پینا، شہوات خوری، غفلت اور اسراف سے کام لینا، تو یہ شیطانی وصف ہیں، چنانچہ نفس شیطان کے دستر خوان پر ہے جبکہ روح رحمن کے دستر خوان پر ہے۔ (شرح مدبیرات از البیتامی، ص۲۸۸)

۱۰۳ اچھے اعمال کی طرف اس طرح کہ جب وہ ان کی طرف نظر کرتا ہے تو اسے ان میں نقص و کھائی و بتا ہے ہوں اس کا دل تنگ ہوتا ہے اور برے اعمال کو دیکھتا ہے تو انہیں تقدیر کا لکھا پاتا ہے جس سے مفر نہیں، لہذا پھر بنگی محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ ان اعمال کی طرف نظر نہ کرے اور یہ سوچ کہ وہ کی چیز پر قادر نہیں بلکہ اللہ تعالی ہی اس کے ان اعمال کا خالق ہے، جیسا کہ اللہ والوں کی حالت ہوتی ہے کہ وہ اعمال پر بھر وسا نہیں کرتے بلکہ ان کا بھر وسا تو اللہ پر ہوتا ہے۔ جب وہ بھی ایسا کرے گاتواس کی گھٹن اور عگی انشراح صدرہ تبدیل ہو جائے گی۔ (شرح مدیرات از البیتای) میں اور جو ان میں اور جو ان دونوں کے مابین فرق کرتا ہے تو وہ مقام فرق ہے۔ کیونکہ جس بارگاہ سے نبی اینی ولایت کی حیثیت میں افذ کرتا ہے اسی بارگاہ سے ولیت لینی ولایت کی حیثیت مام افذ کرتا ہے اسی بارگاہ سے ولی بھی علم افذ کرتا ہے اسی بارگاہ سے ولی بھی علم افذ کرتا ہے اسی بارگاہ سے ولی بھی علم افذ کرتا ہے اسی بارگاہ سے ولیت بینی دونوں جدا ہیں کہ ایک نبی ہے اور واسطہ علم افذ کرتا ہے اسی بارگاہ سے ولی ہیں مقام نبوت میں دونوں جدا ہیں کہ ایک نبی ہے اور ورسرانی نہیں۔ (شرح مدیرات از البیتای، ص ۲۹)

۱۰۵ قلم دوات کے علوم کو مفصل لکھتا ہے ؛ دوات میں تو صرف سیابی تھی جو الفاظ کی اشکال میں ڈھلنے کی صلاحیت رکھتی تھی لیکن قلم نے بی اس سیابی کو ان الفاظ کی اشکال میں ڈھالا اور اِس دوات کے علوم کو تفصیل بخشی۔ لہذا ولی دوات اور سیابی کا ایک بی رنگ اور ایک بی انداز دیکھتا ہے ہے مقام الجمع ہے جبکہ نبی اس کے مختلف رنگ اور متعدّ و معانی کا مشاہدہ کر تا ہے سے مقام فرق ہے۔ نبی اور ولی دوات کو دیکھتے تو ہیں لیکن مختلف انداز سے ۔ ہی جان لے کہ یہال دوات سے مراد بارگاہ حق تعالی بی ہے جو کہ ہر چیز پر جامع اور محیط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے دوات کی بھی قسم کھائی اور قلم کی بھی، فرمایا:

حو کہ ہر چیز پر جامع اور محیط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے دوات کی بھی قسم کھائی اور قلم کی بھی، فرمایا:

حو کہ ہر چیز پر جامع اور جو وہ لکھتے ہیں کھو رائقلم: ۱) محققین کے ہاں ن سے مراد دوات بی ہے جو کہ علوم اجمالی ہیں۔ (شرح مدیرات از البیتا می، ص ۲۹۱)

- ایک جو اجسام کی تدبیر کرتے ہیں یہ ملائکہ ارداح ہیں جو کہ اجسام میں نزول کرتے ہیں اور ہر
   جاندار کی تدبیر کرتے ہیں لیکن انسان میں ان کی تدبیر بہت زیادہ ہے۔
- ۲- انہی میں رزق اور بارش کے فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ تعالی نے یہ لگائی ہے کہ وہ بارش
   برساتے ہیں تا کہ مخلوق کے کھانے کے لیے رزق پیدا ہو سکے۔
- س- کچھ مجر د اور عابد فرشتے ہیں ؛ یہ دعا اور استغفار کے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں بندے کے اعمال سے تخلیق کر تاہے اور ان کی عبادت روز قیامت تک بنی آدم کے لیے دعا اور استغفار کرناہے۔
- ۷- اسی طرح چوتھی قسم بھی مجر د فرشتوں کی ہے لیکن سے ملا نکہ عرش ہیں جو کہ اللہ کے عشق میں ایسے گم ہیں کہ وہ اس کے سواکسی کو نہیں جانتے۔ (شرح تدبیرات از البیتامی، ص ۲۹۱)
- المنافی المست بین ایک مرتبہ میں نے خواب میں رب عزوجل کا دیدار کیا، کہ میر ارب کرسی پر بیٹے المینا می لکھتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے خواب میں رب عزوجل کا دیدار کیا، کہ میر ارب کرسی پر بیٹے اسے بیٹے اس کے ہونٹ نہیں و کھائی دیئے۔ رب تعالی نے لطیف پیرائے میں مجھ سے بات کی جبکہ میں اس کے سامنے تھا، میں نے سنا کہ یہ آواز تو میرے دل سے آربی ہے یامیرے تمام اعضا سے یا پھر تمام زمین و آسان سے حتی کہ میں نے دیکھا کہ میں بی بات کر رہا ہوں اور مجھ بی سے بات کی جارہی ہے، میں نے بہت قریب سے آواز سی جو کہ دور بھی نہ تھی اور مجھے یہ بھی پتانہ چلا کہ یہ آواز کہاں سے آربی ہے جبکہ میں رب تعالی کو دیکھ رہا تھا، وہ ایک شخص کی صورت میں کرسی پر بیٹھاویسے ہی بات کر رہا تھا جے جبکہ میں رب تعالی کو دیکھ رہا تھا، وہ ایک شخص کی صورت میں کرسی پر بیٹھاویسے ہی بات کر رہا تھا جیتے عموماً بات کی جاتی ہے۔ جب میں جاگا تو مجھے اس خواب سے یہ سبتی ملا کہ یہ خواب اطلاق کی حقیقت کو بیان کر رہا تھا جس میں کوئی قید نہ ہو۔ (شرح تدبیرات از البیتا می، ص ۲۹۳)

۱۰۸ مثلاً میہ کہ جب اُس سے پچھ پوچھ تو فورائی اُس کے جواب کا منتظر مت رہ، کہ یہ شیخ کے ساتھ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، بلکہ پوچھ کر چپ ہو جا، اگر اس نے چاہا تو وہ بچھے جواب دے گا، اور اس کا ارادہ نہ ہواتو وہ خاموش رہے گا، معاملے کی در سگی شیخ کی رائے پر مو قوف ہے۔ ہاں اگر مسائل شریعت پر تمہاری بات چیت ہو رہی ہے اور تو شرعی جواب سننا چاہتا ہو تو تُو شیخ سے کسی معاملے کا شرعی محم یوچھ سکتا ہے۔ (شرح مدبیرات از البیتا می، ص ۲۹۷)

۱۰۹ اس کی وجہ ہے ہے کہ مرید صادق کی نگاہ سے شیخ کامل کبھی او جھل نہیں ہوتا اور مرید کو ہر لمحہ یہی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کاشیخ اسے دیکھ رہاہے۔ اسی اعتبار سے سلسلہ مولویہ کے شیوخ اسپنے شیخ کی بیٹھک کوسلام کرتے ہیں کیونکہ یہ روحانیت والی جگہ ہے اور وہ دراصل شیخ کوسلام کر رہے ہوتے ہیں نہ کہ اس بیٹھک کو لیکن جاہل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بیٹھک کے سامنے جھکتے اور بوسے دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں۔ (شرح تدبیرات از البیتامی، ص۲۹۹)

• الکیونکہ شیوخ عادت کے غلام نہیں ہوتے اور نہ ہی اپنی مرضی سے بچھ کرتے ہیں بلکہ وہ اللہ کے تکم سے کرتے ہیں۔ لہذا تجھے تمام امور میں اس کی پیر دی کرنی چاہیے، چاہے تو اس کا مطلب جانے یانہ جانے۔ (شرح تدبیرات از البیتامی، ص ۴۰۰)

ااا چونکہ وہ شریعت اور طریقت میں تیراامام ہے لہذا تجھے اس سے پیچھے ہونا چاہیے اور حتی الامکان کوشش کر کہ اس کی طرف پیٹھ نہ ہونے پائے، نماز میں بھی اور نماز کے سوابھی۔

اا ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے مرید شخ کے ساتھ کھاتے ہیں سوتے ہیں ہذاق کرتے ہیں اور بے تکلف ہوتے ہیں وہ اپن طرف ہے اسے قربت شخ سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی اکثر باتوں کے خلاف کرتے ہیں، اس کے مشورے کے بغیر بہت کچھ کرتے ہیں، کھانے کے ایک لقمے کے لیے اسے شہر کرتے ہیں، اس کے مشورے کے بغیر بہت کچھ کرتے ہیں، کھانے کے ایک لقمے کے لیے اسے شہر کے ایک سرے سے اٹھا کر دوسرے سرے تک لے جاتے ہیں یااس طرح کی دوسری وہ باتیں جو کہ طریقت میں ممنوع ہیں یہ سب آج کل کے مریدوں میں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے ایسے مرید ساری ساری زندگی شیخ کے پاس گزار دیتے ہیں اور ان کے درجے میں ایک درجہ بھی ترقی نہیں ہو پاتی۔ یہ تو سب سے بڑی مصیبت ہوئی انا للہ وانا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ (شرح سبہرات از البیتای، ص ۲۰۰۱)

سال شیخ البیتا می لکھتے ہیں: ایسامیرے ساتھ ایک و فعہ پیش آیا کہ میں اپنے شیخ ملا البیاس الکر دی کے ہمراہ وستر خوان پر بیٹھا تھالیکن ادبِ شیخ اور حاضرین کو دکھانے کی غرض سے میں نے بہت تھوڑا کھایا تاکہ وہ سمجھیں کہ میں بھی زاہد ہوں، لیکن میرے شیخ میری نیت بھانپ گئے اور میری طرف بڑے غور سے ویکھا، جب ہمیں تنہائی میسر آئی تو آپ نے مجھے خوب سنائیں اور دوبارہ ایسا کرنے سے منع کیا، فرمایا: تو اس خبیث نفس کی وجہ سے دکھاوا کرتا ہے اللہ سے توبہ کر۔ میں نے پوچھا: یا شیخ کیے اس سے بچا جائے بولے: جب کھانا ہوتو اپنی ضرورت کے مطابق اپنی پندکی چیز کھا اور تیرے دل

میں دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کی بات سی اور پلے باندھ لی۔ (شرح سیرات از البیامی، ص۳۰۹)

اگر تم لوگ سے مراد بندے کا اپنے تمام معاملات کو رب تعالی کے سپر دکرنا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ پر دیسے توکل کر وجیے توکل کا حق ہے تو اللہ تعالی تہمیں بھی دیسے رزق دے گا جیسے وہ پر ندوں کو دیتا ہے ؛ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے لوٹے ہیں۔ بیشک اللہ تعالی کا اپن مخلوق سے معاملہ یوں ہے کہ جو کوئی غیر اللہ پر اعتماد اور بھر وسا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اسی کے سپر دکر دیتا ہے اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کی کفایت کرتا ہے اور اسے ہر چیز سے بے پر واکر دیتا ہے اور جو کوئی اللہ پر بھر وسا کرنا اللہ سے دوری ہے جبکہ اللہ تعالی پر توکل کرنا اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ (شرح تدبیرات از البیتا می، ص ۲۰۹)

النی مرید صادق کے لیے اس سے خطرناک چیز کچھ نہیں کہ اِس کی شہرت کھیل جائے؛ کیونکہ یہ نفس کی چال ہے جو اسے ترک مجاہدہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے عارف ابن عطا اللہ اسکندری فرماتے ہیں: اپنے آپ کو بے نام زمین میں دفن کر لے؛ یعنی لوگوں میں غیر معروف ہو جا، اور اپنے فرماتے ہیں: اپنے آپ کو بے نام زمین میں دگارہ؛ کیونکہ یہی آفت عظمی ہے۔ اسی طرح بشر ابن الحارث کا کہنا ہے: وہ شخص حلاوت آخرت کو نہیں پاسکتاجو یہ پہند کرے کہ لوگ اسے پہچا نمیں۔ لہذا شہرت کی محبت بندے کے اخلاص کو عیب دار کرتی ہے۔ حضرت عیسی علائی آئے اپنے حوار یوں سے شہرت کی محبت بندے کے اخلاص کو عیب دار کرتی ہے۔ حضرت عیسی علائی آئے اپنے حوار یوں سے بوچھا کہ دانا کہاں اگتا ہے؟ وہ بولے زمین میں، فرایا: اسی طرح حکمت بھی اس دل میں جنم لیتی ہے جو پست زمین کی مانند ہو۔ اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ فرمایا: مردہ لوگوں کے پاس مت بیٹھا کرو کہ کہیں تہمارے دل بھی مردہ نہ ہو جائیں، پوچھا گیامردہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا: جو دنیا ہے محبت رکھتے ہیں اور اس کی طلب میں سرگرداں ہیں۔ (شرح سمیرات از البیتا می، ص ۱۳۰)

۱۱۱ یعنی نماز کے لیے معجد جاتے وقت یا جنازے میں شرکت کرتے وقت تیزی مت و کھا کیونکہ توایک نیکی کو چھوڑ کر دوسری نیکی میں جلدی کر رہاہے، وہ جس کا کہ ابھی وقت بھی نہیں آیا۔ کیونکہ وقار کے ساتھ مسجد کی طرف جانا بھی عبادت ہے اور جب تو تیزی و کھا تا ہے تو اس عبادت کو ترک کر تا ہے لہذا ایسی غلطی مت کر۔ (شرح تدبیرات از البیتامی، ص ۳۱۸)

الشیخ اکبر محی الدین محمد بن علی ابن العربی نے اپنی کتاب اصلاح نفس کا آئینہ حق میں ساع کے بارے میں تفصیل سے کلام کیاہے، لہذا وہاں دیکھ لیا جائے۔

المنتخ البيتامي لكھتے ہيں: جان لے كه ميں نے قطب العار فين نخبه العلما والمحققين شيخ محي الدين ابن العربي الطائي الاندلسي قدس الله سره كي اس لطيف كتاب اور شريف متن پر جو تعليقات ثبت كي ہيں وه ا بناب کے ساتھ مشورہ کرنے اور اپنے شیخ عارف باللہ المحقق المدقق مولانا الشیخ عبد الغی ابن الشخ اساعیل النابلسی قدس الله سرہ کے سامنے اس متن کو پڑھنے کے بعد ہیں۔ یہ تمام عمل صالحیہ ومشق میں شیخ کے گھر میں ایک عظیم محفل میں یابیہ تکمیل کو پہنچا۔ ہم نے تدبیرات الہی کتاب کے بہت سے نسنج اکٹھے کیے حالا نکہ نسخول میں فرق نمایاں تھالیکن شیخ کی توجہ اور برکت ہے ہم درست متن ترتیب دینے میں کامیاب ہوئے اور پھر میں نے اس درست متن پریہ شرح کھی۔ یہ شرح زیادہ ترشیخ عبد الغنی النابلسی کی طرف ہے ہے، اسی لیے جو تسلیم و اخلاص ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے گایہ اس کی کفایت کرے گی، جو اِس سے اپنے دل کے روگ کا علاج چاہے گایہ اسے شفا بخشے گی۔ صاحب عقل حضرات میں سے جو اپنی عقل اور رائے سے اس میں غور کرنا چاہیں گے تو ان پر معانی نہیں کھل یائیں گے کیونکہ عقل عالم اجسام سے مربوط اور مقید ہے جبکہ بیہ معانی عالم ارواح سے منسوب ہیں۔ یہ عارفین اور اصطلاحات قوم سے واقف لوگوں کے نزدیک واضح اور درست ہیں اور كتاب وسنت سے سند يافتہ ہيں۔ يہ مجھى جان لے كہ مجھے يہ سعادت اور اس شرح كى توفيق اپنے شيخ كى برکت سے ہوئی، ان کا ادب کرنے اور ان سے تربیت یانے کی وجہ سے ملی، جیبیا کہ کہا گیا ہے: اگر مرنی نہ ہو تا تو میں اپنے رب کو نہ بہجانتا اور جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ یہ بھی جان لے کہ یہ عظیم کتاب شیخ اکبر محی الدین محد ابن العربی رماینمید کی کتابوں میں ایک نمایاں كتاب ہے جو حقائق سلوك، آواب شرعيه، مجاہده، باطنی تدبير و سياست اور ظاہري رابطوں پرمشمل ہے۔ بیر گمر اہ کے لیے نشانی اور سالک کے لیے رہنمائی ہے ، اسی طرح بیر حاضرت معرفت میں واضلے كا دروازه ہے۔ إس كے مصنف شيخ اكبر محى الدين ابن العربي رالله عليه توعلوم كاسمندر اور مفہوم كا باغ ہیں، آپ کے اسرار حیران کن اور معارف ظاہر ہیں۔ غافلین اور منکرین میں سے جو بھی آپ کے علوم کا انکار کرتا ہے تو وہ مجوب ہے، وہ غلامی نفس میں محبوس ہے، نہ وہ آپ کے حال سے واقف ہے اور نہ ہی آپ کے علم اور قول ہے۔ بڑے انسوس کی بات ہے کہ ایک جماعت نے شیخ اکبر کے

بارے میں کلام کر کے د نیااور آخرت کی گمر اہی خرید لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جاہلوں اور گمر اہوں کے شرسے بچائے۔

یہ شرح محض اللہ تعالی کی مدد اور حسن توفق سے کھمل ہوئی۔ میں نے اسے لکھتے وقت کسی کتاب کا سہارا نہیں لیا، بلکہ یہ تورب الوہاب کا فیض ہے ؛اسی لیے اللہ تعالی نے مجھ سے درست بات لکھوائی۔ اور درود ہوں ہمارے آقا محمہ طلطے لیم خاتم الانبیا، آپ کی آل اور تمام اصحاب پر۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس کی نعمت سے تمام صالح اعمال ابنی پیکیل کو پہنچتے ہیں اور وہ رب العالمین ہے۔ اللہ کی توفق اور امداد سے کتاب کی شرح جمعہ کیم رجب المبارک سن ۱۰۴۸ھ کو پایہ العالمین ہے۔ اللہ کی توفق اور امداد سے کتاب کی شرح جمعہ کیم رجب المبارک سن ۱۰۴۸ھ کو پایہ ہمکیل کو پہنچی۔ اللہ سے دعاہے کہ جو اسے تھام لے یہ اُس کے لیے رہنمائی کا سبب سے، سفر طریقت

میں اس کے لیے روش چراغ، روحانی مراتب کے حصول کے لیے غیر متزلزل سیڑھی اور حقائق توحید پر ثابت قدمی کے لیے مرشد اور دلیل ہو۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وهو حسبنا ولغم

الوكيل نغم المولى ونغم النصير \_

عربی فہارس



فهارس ۱ -فهرس الآيات

| صفحة | الآية                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162  | ﴿ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً ﴾ [الحديد ٥٧/ ١٣]                                              |
| 150  | ﴿ أُعَبُّدُوا اللَّهَ ﴾ [الأعراف ٧/ ٥٩]                                                                     |
| 62   | ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثاً ﴾ [المؤمنون ٢٣/ ١١٥]                                        |
| 332  | ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد ١٣/ ٢٨]                                              |
| 94   | ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلُّقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالِمِينَ ﴾ [الأعراف ٧/ ٥٤]                   |
| 296  | ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمُ          |
| 290  | حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان ٢٥/ ٧٠]                                                                                 |
| 98   | ﴿الرَّحْمَنُ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه ٢٠/ ٥]                                                         |
| 164  | ﴿ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾                     |
| 104  | [غافر ۲۰ / ۲۷]                                                                                              |
| 340  | ﴿ اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور ٢٤/ ٣٥]                                                    |
| 190  | ﴿ إِلَّهِ النَّاسِ ﴾ [الناس ١١٤/ ٣]                                                                         |
| 262  | ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر ٣٥/ ١٠]                  |
| 206  | ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا   |
| 296  | يَكْسِبُونَ﴾ [يس ٣٦/ ٦٥]                                                                                    |
| 220  | ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِنِّي﴾ [الأحقاف ٢٦/ ٩]                                                  |
| 326  | ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ |

|          | [الأعراف ٧/ ٢٠١]                                                                                          |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 164,252, | ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالَّبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا﴾                         |  |
| 298      | [الإسراء ١٧/ ٣٦]                                                                                          |  |
| 182      | ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل ١٦/ ٩٠]                                          |  |
| 106      | ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء ٤/ ٥٨]                 |  |
| 186      | ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران ٣/ ١٩٠]                                       |  |
| 222,198  | ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر ١٥/ ٨٥]                                             |  |
| 186,334  | ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق ٥٠ / ٣٧]                                       |  |
| 262      | ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ [المطففين ٨٣]                                               |  |
| 262      | ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ [المطففين ٨٣/ ٧]                                               |  |
| 142      | ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ ﴾ [آل عمران ٣/ ٥٩]                                      |  |
| 282      | ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقًتَنِي مِنَّ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ [الأعراف ٧/ ١١٢]                   |  |
| 144      | ﴿ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ﴾ [الأنفال ٨/ ٩]                                        |  |
| 326      | ﴿ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ﴾ [المجادلة ٥٨/ ٢٢]                                        |  |
| 98       | ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء ١١٠ / ١١]                                 |  |
| 102      | ﴿بِأَسْمَاءِ هُؤُلَاءِ﴾ [البقرة ٢/ ٣١]                                                                    |  |
| 110      | ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ [فصلت ٤١ / ٥٤]                                                                   |  |
| 190      | ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ ﴾ [الملك ٢٧/ ١]                                                    |  |
| 312      | ﴿ ثُمَّ رَدَدُناهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ [التين ٩٥/ ٥]                                                    |  |
| 162,332  | ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ [الفرقان ٢٥/ ٤٦]                                         |  |
|          | ﴿ ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيُمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ |  |
| 274      | [الأعراف ٧/ ١٧]                                                                                           |  |
| 66       | ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ [الكهف ١٨/ ٧٧]                                                          |  |

| 292     | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ ﴾ [يونس ١٠/ ٢٤]                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ ﴾            |
| 240,326 | [سبأ ٣٤/ ٣٣]                                                                                          |
|         | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِهَا كَانُوا |
| 252     | يَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت ٤١ / ٢٠]                                                                          |
| 64      | ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ ﴾ [الرحن ٥٥/ ١٤]                                                 |
| 130,132 | ﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾ [الفجر ٨٩/ ٢٨]                                                               |
| 62      | ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [فصلت ٤١ / ٥٣]                              |
| 242     | ﴿ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد ١٣ / ٣٣]                                                |
| 226     | ﴿ فَاتَّبِعُونِي يُحَبِّبِكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران ٣/ ٣١]                 |
| 132     | ﴿فَادُّخُلِي فِي عِبَادِي﴾ [الفجر ٨٩/ ٢٩]                                                             |
|         | ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَّاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ   |
| 290     | [الحبح ۲۲/ ٥]                                                                                         |
| 360     | ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النور ٢٤/ ٦١]                         |
| 128     | ﴿فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا﴾ [الشمس ٩١/ ٨]                                                    |
| 100     | ﴿ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هِؤُلَاءِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة ٢/ ٣١]                 |
| 66      | ﴿ فَلَمَّا تَحَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ [الأعراف ٧/ ١٤٣]                                            |
| 74      | ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ ﴾ [يونس ١٠/ ٣٢]                                           |
| 54      | ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ [الزلزلة ٩٩/٧]                                   |
| 170     | ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات ٣٧/ ٨٩]                          |
| 168     | ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ﴾ [التوبة ٩/ ١٩٣]                                  |
| 100     | ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْنَنَا ﴾ [البقرة ٢/ ٣٢]                       |
| 58      | ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴾ [البقرة ٢/ ٦٠]                                             |

| <ul> <li>أبرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ ﴾ [الناس ١١٤ / ١-٣]</li> <li>أمرِ رَبِّ ﴾ [الإسراء ١٧ / ٨٥]</li> <li>مَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنعام ٦/ ٩١]</li> <li>إلا النساء ٤/ ٨٧]</li> <li>إلا عنْدِ الله ﴾ [النساء ٤/ ٨٧]</li> </ul> | ﴿ قُلِ الرُّو<br>﴿ قُلِ اللهُ ثُهُ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| مَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام ٦/ ٩١]<br>بنُ عِنْدِ اللهِ ﴾ [النساء ٤/ ٧٨]                                                                                                                                                                           | ﴿ قُلِ اللهُ ثُدُ                  |
| بنَ عِنْدِ اللهِ ﴾ [النساء ٤/ ٧٨]                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | ﴿ قُلُ كُلُّ مِ                    |
| رِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾                                                                                                                                                                                          | ﴿ قُلُ مَا أَدُ                    |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                     | [الأحقاف                           |
| قُومٌ ﴾ [المطففين ٨٣/ ٩]                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿كِتَابٌ مَرّ                      |
| تَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ ﴾ [إبراهيم ١٤/ ١٨]                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ كَرَمَادِ اشْ                    |
| بِقِيعَةٍ﴾ [النور ٢٤/ ٣٩]                                                                                                                                                                                                                                               | ﴿كَسَرَابٍ بِ                      |
| لِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ [النور ٢٤/ ٤١]                                                                                                                                                                                                                           | ﴿كُلُّ قَدْ عَلِ                   |
| مَوُّ لَاءِ وَهَوُّ لَاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ ﴾ [الإسراء ٢٠/ ٢٠]                                                                                                                                                                                                        | ﴿كُلَّا نُمِدُّ هَ                 |
| مُوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ ﴾ [البقرة ٢/ ٢٦٤]                                                                                                                                                                                                                              | ﴿كَمَثَلِ صَهْ                     |
| الرعد ١٣/ ٤١] <u>الرعد ١٣/ ٤١</u> ]                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿لَا مُعَقَّبَ                     |
| عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء ٢١/ ٢٣]                                                                                                                                                                                                                  | ﴿لَا يُسْتَلُ عَ                   |
| ى﴾ [طه ۲۰ ٪٥]                                                                                                                                                                                                                                                           | ﴿ لِأُولِي النُّهَ                 |
| الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين ٩٥/ ٤]                                                                                                                                                                                                                     | ﴿لَقَدُ خَلَقُنَا                  |
| الْيَوْمَ للَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر ٤٠ / ١٦]                                                                                                                                                                                                                | ﴿ لَمِنِ الْمُلْكُ                 |
| رُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ [الكهف ١٨/ ١٠٩]                                                                                                                                                                                                               | ﴿لَنَفِدَ الْبَحْرُ                |
| مَا آلِمَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء ٢١/ ٢٢]                                                                                                                                                                                                                | ﴿لُوْ كَانَ فِيهِ                  |
| ب الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام ٦/ ٣٨]                                                                                                                                                                                                                              | ﴿مَا فَرَّطُنَا فِي                |
| نَّفُوادُ مَا رَأَىٰ﴾ [النجم ٥٣/ ١١]                                                                                                                                                                                                                                    | ﴿مَا كَذَبَ الْ                    |
| وَلِيَاتُ الله ﴾ [لقيان ٣١ / ٢٧]                                                                                                                                                                                                                                        | ﴿مَا نَفِدَتُ كَ                   |
| رِ﴾ [الناس ١١٤/ ٢]                                                                                                                                                                                                                                                      | ﴿مَلِكِ النَّاسِ                   |

| 117     |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64      | ﴿مِنْ مَا مِسْنُونِ﴾ [الحجر ١٥/ ٢٦، ٢٨]                                                        |
| 240     | ﴿ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف ٧/ ١٤٥]                  |
| 104     | ﴿ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف ٧/ ١٤٥]                                    |
| 318     | ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ [الشعراء ٢٦/ ١٩٣]                          |
| 336     | ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ [النور ٢٤/ ٣٥]                                                          |
| 64      | ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ [غافر ٤٠ / ٦٧]                                        |
| 300     | ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة ٢/ ٢٨٢]                                 |
| 132     | ﴿ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ [الفجر ٨٩/ ٣٠]                                                         |
| 90,150  | ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة ٢/ ٣٠] |
| 292     | ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتُ ﴾ [التكوير ٨١]                                                  |
| 66      | ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيبًا﴾ [مريم ١٩/٤]                                                    |
| 108     | ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها ﴾ [الزمر ٣٩/ ٦٩]                                      |
| 182     | ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ [لقهان ٣١/ ١٩]                              |
| 164     | ﴿ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل ١٦/ ٨]                          |
| 300     | ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت ٢٩/ ٦٩]                  |
| 238     | ﴿ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور ٥٢/ ٢]                                               |
| 294     | ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْنًا ﴾ [النحل ١٦/ ٧٨] |
| 178,328 | ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات ٣٧/ ٩٦]                                    |
| 282     | ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [آل عمران ٣/ ٥٤]                                            |
| 342     | ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النساء ٤/ ٢٦]                                                   |
| 94      | ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ [الأحزاب ٣٣/ ٤]                       |
| 166     | ﴿ وَأَمُرْ بِالْمُعْرُوفِ وَانَّهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [لقهان ٣١/ ١٧]                           |
| 144     | ﴿وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ [المجادلة ٥٨/ ٢٢]                                              |

| هارس    |                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66      | ﴿ وَسَئَلِ الْقَرِّيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ [يوسف ١٢/ ٨٢]          |
| 100     | ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة ٢/ ٣١]                                                     |
| 78      | ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ [الكهف ١٨/ ٦٥]                                                      |
| 62,192  | ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات ٥١ / ٢١]                                                |
| 110     | ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَرْ تَكُ شَيْئاً ﴾ [مريم ١٩/ ٩]                                           |
| 74      | ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ [الإسراء ١٧/ ٨١]                                               |
| 80,26   | ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه ۲۰/ ۱۱٤]                                                                |
| 238     | ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً ﴾ [الأحزاب ٣٣/ ٣٨]                                                 |
| 104     | ﴿ وَكَتَبَّنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف ٧/ ١٤٥]                                     |
| 220     | ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ [يس ٣٦/ ١٢]                                              |
| 104     | ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ [يس ٣٦/ ١٢]                                             |
| 262     | ﴿ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾ [النساء ٤/ ١٧١]                                                  |
| 168     | ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَ انَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ [النحل ١٦/ ٩٤]                                       |
|         | ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُها كُلَّ الْبَسْطِ ﴾                        |
| 184,254 | [الإسراء ١٧/ ٢٩]                                                                                             |
|         | ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾                         |
| 182     | [الإسراء ۱۷/ ۱۱۰]                                                                                            |
|         | ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلْ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله ﴾                            |
| 168     | [الكهف ١٨/ ٣٣]                                                                                               |
| 166     | ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً ﴾ [الإسراء ٢٧/ ٣٧]                                                      |
| 168     | ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل ١٦/ ٩١]                                         |
| 122,338 | ﴿ وَلَكِنْ تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج ٢٢/ ٤٦]                                        |
| 148     | ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزِالُونَ مُحْتَلِفِينَ، إِلَّا مَن رَحِمَ |
|         |                                                                                                              |

|         | رَبُّكَ﴾ [هود ١١٨/١١-١١٩]                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المُوْتُ قَالَ  |
| 296     | إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ [النساء ٤/ ١٨]                                                                          |
|         | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالَّإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ﴾                |
| 164     | [الذاريات ٥١/ ٥٦–٥٧]                                                                                          |
| 62      | ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ﴾ [ص ٣٨/ ٢٧]                              |
| 170,198 | ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾ [الكهف ١٨/ ٨٢]                                                              |
|         | ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا |
| 220     | فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الأحقاف ٤٦ / ٥١]                                                           |
|         | ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾    |
| 252     | [فصلت ۲۱ / ۲۲]                                                                                                |
| 74,170  | ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ﴾ [النجم ٥٣ ]                                                                  |
|         | ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾    |
| 164     | [القصص ۲۸/ ۷۳]                                                                                                |
| 340     | ﴿ وَمَنْ لَرَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [النور ٢٤/ ٤٠]                             |
| 54      | ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة ٩٩/ ٨]                                           |
| 234     | ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ [الشمس ٩١ / ٧-٨]                              |
| 128     | ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشمس ٩١/ ٧]                                                                      |
| 152     | ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام ٦/ ١٦٥]                                            |
|         | ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ        |
| 60      | فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ ﴾                 |
|         | [الرعد ١٣/٣]                                                                                                  |
| 244,36  | ﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام ٦/ ١٤]                                                            |
|         |                                                                                                               |

| 274             | ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة ٢٩/ ١٧]                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَىٰ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ |
| 182             | وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴾                   |
|                 | [المطففين ٨٣/ ١ – ٥]                                                                                         |
| 108             | ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ ﴾ [الفجر ٨٩/ ٢٧- ٢٨]                      |
|                 | ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي    |
| 130             | عِبَادِي، وَادْنُحِلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر ٨٩/ ٢٧-٣٠]                                                           |
|                 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾               |
| 76              | [المائدة ٥/ ١٠١]                                                                                             |
| 64              | ﴿ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُويً لَكُمْ ﴾ [محمد ٧٤/ ١٢]         |
| 62              | ﴿ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾ [الطلاق ٦٥/ ١٢]                                                        |
| 336             | ﴿ يَجْعَلَ لَكُمْ نُوراً مَمْشُونَ بِهِ ﴾ [الحديد ٥٧/ ٢٨]                                                    |
| 158             | ﴿ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ [النور ٢٤/ ٣٧]                            |
| 64              | ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشِاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ [الروم ٣٠/ ٥٤]                                         |
| 140             | ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفُتُرُونَ ﴾ [الأنبياء ٢١/ ٢٠]                                    |
| 00              | ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾                     |
| 90              | [الروم ٣٠/ ٧]                                                                                                |
| 336             | ﴿ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور ٢٤/ ٣٥]                                                      |
| 78              | ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة ٢/ ٢٦٩]                                                         |
| 164,252,<br>296 | ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيمِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمِ كَانُوا يَعْمَلُونَ              |
|                 | [النور ۲۶/ ۲۲]                                                                                               |
|                 |                                                                                                              |

#### ٠٢ - فهرس الأحاديث

| 222,198 | «اتَّقُوا فراسة المؤمن فإنَّه ينظر بنور الله»                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 136,152 | «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»                                      |
| 124     | «إذا صلحت صلح سائر الجسد»                                                    |
| 184     | «ارفع مِن صوتك ولعمر اخفض»                                                   |
| 302     | «أُريت كأنّي أتيت بقدح لبنٍ فشربته حتّى خرج الريّ من أظفاري»                 |
| 102     | «المؤمن مرآة أخيه»                                                           |
| 98      | «إنّ الله خلق آدم على صورته»                                                 |
| 120     | "إنّ الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»            |
| 122     | "إنّ في الجسد بضعة إذا صلحت صلح سائر الجسد»                                  |
|         | «أنَّ له وادِيَيْن من نارٍ وماءٍ، فمن قصد النار وجد الماء، ومن قصد الماء وجد |
| 132     | النار»                                                                       |
| 66      | «إنَّما أُنزل القرآن بلساني؛ لسان عربيّ مبين»                                |
| 74      | «إنّه لَيُغان على قلبي فأستغفر اللهَ مائة مرّة»                              |
| 218     | «إنّي أراكم من وراء ظهري»                                                    |
| 170     | «إيّاكم وخَضُرَاءَ الدِّمَنِ»                                                |
| 132     | «حُفَّتُ الجِنَّة بالمكاره، وحُفَّتُ النار بالشهوات»                         |
| 344     | «كنت سمعَه الذي يسمع به»                                                     |
| 160     | «لا تساوي عند الله جناح بعوضةٍ»                                              |
| 212     | «لي وقتٌ لا يَسعُنِي فيه غير ربّي»                                           |
| 120     | «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي»                                    |
| 142     | «متیٰ کنت نبیًا»                                                             |
| 122     | «مثل ما تكونوا يولّي عليكم»                                                  |

| 308    | «من عرف نفسه عرف ربّه»                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 302    | «منهومان لا يشبعان طالب علم، وطالب دنيا»                               |
| 142    | «وآدم بين الماء والطين»                                                |
| 160    | «وأنّها ملعونةٌ، ملعونٌ ما فيها إلّا ما كان مِن ذكر الله»              |
| 146    | «و جف القلم»                                                           |
| 82,142 | «ولا يزال العبد يتقرّب إليّ بالنّوافلِ حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه |
|        | وبصره»                                                                 |
| 146    | «وهؤلاء للجنّة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي»                       |
| 160    | «يا ابن آدم إن رَضِيتَ بما قسمتُ لك، أرحتَ قلبك وبدنك»                 |
| 164    | «يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي»                      |
| 160    | «يا دنيا اخدمي من خدمني و خَدِّمِي مَن خدمك»                           |

### ٠٣-فهرس الأقوال

| 114 | «إنّ الأرواح تتنعّم وتتعذّب»                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 126 | «إنّ الروح نكح النفس فتولّد ما بينهما الجسم» (إمام أبو حامد الغزالي) |
| 74  | «إنّ المحدّث إذا قورن بالقديم لريبق له أثر» (جنيد البغدادي)          |
| 168 | «جاهد هواك، فإنّه أكبر أعداك»                                        |
| 74  | «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين»                                     |
| 282 | «طلبنا العلم لغير الله فأبي العلم أن يردّنا إلّا إلى الله»           |
| 182 | «عَدّل السلطان أنفع للرعيّة من خصب الزمان»                           |
| 184 | «لا تكن حُلِّوا فتسترط، ولا مُرَّا فتعقى»                            |
| 72  | «لا يبلغ الإنسانُ دَرَج الحقيقة حتّى يشهد فيه ألف صدّيق أنّه زنديق»  |
|     | (جنيد البغدادي)                                                      |

| 1 | 7 | 5 |
|---|---|---|
| 4 | L | J |

| نهارس | س | ر | ها | 4 |
|-------|---|---|----|---|
|-------|---|---|----|---|

| 238 | «ما رأيتُ شيئا إلّا رأيت الله قبله» (أبو بكر الصديق)         |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 58  | «وليس أبدع من هذا العالر في الإمكان» (إمام أبو حامد الغزالي) |
| 30  |                                                              |

## ٤٠- فهرس الأعلام

| صفحة                               | أسياء                                                                                                            | صفحة                      | أسماء                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                    | روح القدس                                                                                                        | 90, 92                    | أبا محمد الموروري            |
| 72                                 | الشريف الرضي حفيد علي<br>بن أبي طالب                                                                             | 158, 238                  | أبا يزيد البسطامي            |
| 114                                | عبد الملك ابن الحبيب                                                                                             | 328, 282,<br>242, 322     | إبليس                        |
| 142                                | عيسى عليه السلام                                                                                                 | 184                       | أبو بكر الصديق               |
| 302, 184                           | عمر ابن الخطاب                                                                                                   | 116, 94                   | أبو حامد الغزالي             |
| 282                                | فرعون                                                                                                            | 104                       | أبو الحكم بن بَرِّجان        |
| 160                                | كعب الأحبار                                                                                                      | 236                       | أبي جهل                      |
| 182                                | لقمان الحكيم                                                                                                     | 106, 190,<br>188          | أبو مدين شيخ الشيوخ          |
| 56, 142,<br>202, 288               | محمد صَلُوالْعُلَيْهِ الْبِرِيلِ                                                                                 | 132, 144,<br>100, 142, 98 | آدم عليه السلام              |
| 76, 132,<br>202, 302,<br>170, 178, | رسول الله صَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ | 132, 218,<br>318          | النبي صَلْحُالِيَ الْمِرْارِ |
| 226                                | إدريس عليه السلام                                                                                                | 302                       | إسرافيل                      |
| 50                                 | محيي الدين ابن العربي                                                                                            | 294                       | آل فرعون                     |
| 78                                 | موسىي                                                                                                            | 132                       | الحواء عليها السلام          |
| 302                                | ميكائيل                                                                                                          | 302                       | جبريل                        |
| 78                                 | خضر                                                                                                              | 74                        | الجنيد البغدادي              |
| 90                                 | ذي القرنين                                                                                                       | 132                       | الدجال                       |

## ٥ • - فهرس الكتب

| 302 | الصحيح البخاري                            | 66, 164,<br>188, 286,<br>326, 338 | القرآن الكريم                                |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 154 | كشف المعنى عن سرّ أسهاء<br>الله الحسنى    | 56                                | التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية |
| 188 | كتاب المثلثات                             | 310                               | إنشاء الجداول                                |
| 126 | لباب الحكمة                               | 160, 164                          | التوراة                                      |
| 102 | مطالع الأنوار الإلهيّة                    | 80                                | جلاء القلوب                                  |
| 72  | مناهج الارتقاء إلى افتضاض<br>أبكار البقاء | 90                                | سر الأسرار                                   |

## فتوحات مكسيته اردوتزهم

ممیں یہ اعلان کرتے ہوئے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے ابن العربی فاؤنڈیشن میں شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی رسین علیہ کی سب سے بڑی اور مشہور کتاب فقوحات مکیہ کے اردو ترجے کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدا میں ہم شیخ اکبر کے مرتب کردہ طریقے کے مطابق (۳۷) سینتیں اجزامیں سے دواجزا شائع کے ہیں۔

فقوعات مکیہ شخ اکبر کا ایک ایبا شاہ کار ہے جس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ "ایسی کتاب نہ پہلے کبھی لکھی گئی ہے اور نہ آیندہ کبھی لکھی جائے گی۔ "آپ نے اس تصنیف کا آغاز میں ہم ۵۹۸ میں مکہ مکر مہ سے کیا فرماتے ہیں: "اس کتاب میں میں نے زیادہ تروہ با تیں بیان کی ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے عزت والے گھر کے طواف، یا اس کے پاس بیٹے کے دوران مجھ پر کھولیں۔ "اور ٹھیک ۴ سال بعد ۱۲۹ ہے دمشق میں آپ نے اسے مکمل کیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو صحیح معنوں میں شخ اکبر کے علوم کا خلاصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں: "میں نے اس کتاب میں اس کے کثیر الحجم ہونے کے باوجود بھی راہ طریقت کی کسی ایک خاطر کو پوری طرح بیان نہیں کیا اور نہیں داہ طریقت کا کوئی نقطہ اس کتاب میں شامل ہونے سے رہ گیا ہے۔ "لہذا فتوحات مکیہ ہی اس نہ ہی راہ طریقت کا کوئی نقطہ اس کتاب میں شامل ہونے سے رہ گیا ہے۔ "لہذا فتوحات مکیہ ہی اس راہ طریقت کا جامع اختصار ہے۔

آج الله تعالی کی توفیق اور مدد سے ابن العربی فاؤنڈیشن میں ہم اِس عظیم کتاب کو سہل معاصر اردو میں شائع کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔ الله سے دعاہے کہ وہ ہمیں اس عظیم کام کے لیے منتخب کرلے، اس کام کو ہمارے لیے آسان بنادے اور ہمارے لیے اسبب مہیا کرے جن سے ہم محض اس کی توفیق سے اس کام کو احسن طریقے سے پایہ شمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین یارب العالمین۔

ابراراحدستابي

# ابن العسر بي فاؤندش فهرست

## عَنْقا فَي مُغْرِبِبُ فِي مَعْرِفَة خَتْم الأولياءِ فَوْمُسِ الْمَعْرِبِ

ختم الاولیاء کی معرفت کے حوالے سے شیخ اکبر کی مستند ترین شخفین۔ اس کتاب میں آپ نے کشفی اور شرعی دلائل سے خاتم الاولیا کی تحدید کی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ذات الہیہ، صفات الہیہ، اسمائے الہیہ اور حقیقت محدید کے حوالے سے بہت بہترین شخفیق پیش کرتی ہے۔ سالکین کے لیے تخفہ خاص۔

PAGES: 472, EDITION: 1ST, 2020

ISBN: 978-969-9305-14-6



الفتوحات المكية في في معرفة الأسرار المالكية والملكية



Coopered with ComCooper

ISBN: 978-969-9305-14-6

The same of the same of the same of the same of

## الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية

شخ اکبر کی مشہور ترین کتاب فتوحات مکیہ کا آخری باب پہلی مرتبہ تحقیق شدہ عربی متن اور سلیس اور قابل فہم اردو ترجیے کے ساتھ شالع کیا گیا ہے۔ یہ دو جلدی کتاب کے آخری باب پر مشتمل ہیں اور یہ باب اس قدر آسان ہے کہ ہر کوئی اسے پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ ان شاء اللہ اگر اللہ نے جا ہا تو باقی جلدوں پر بھی کام ہوگا۔

PAGES: 448, EDITION: 1ST, 2016 ISBN (VOL-36): 798-969-9305-092 ISBN (VOL-37): 798-969-9305-108



### مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِفِيْمَا رُوِيَ عَنِ اللَّهِ مِنِ الأَخْبَارِ 101 احاديث قدسي

شیخ اکبر ابن العربی رطبتیانے نے سن 599ھ میں شہر مکہ میں احادیث قدسی کا یہ بیش قیمت مجموعہ مرتب کیا۔ ابن العربی فاونڈیشن کی طرف سے کتاب مکمل اعراب شدہ عربی متن اور سہل اردوتر جے اور منتخب احادیث کی شرح پر مشتمل ہے۔

PAGES: 256, EDITION: 2ND, 2016

ISBN: 978-969-9305-03-0



ابن العربی فاونڈیشن کی تمام کتابیں بذریعہ ڈاک حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں:03345463996،

## ابن لعب بي فاؤندشن فهرست

حِتَابُ الإِسْفَارِ عَن نَتَائِخِ الأَسْفَارِ روحِ الى المُفَارِ روحِ الْ الْسَفَارِ عَن نَتَائِخِ الأَسْفَارِ وحلى اللهِ اللهُ الل

روب في المغاداة التأكد ثمرات

PAGES: 256, EDITION: 2ND, 2016

ISBN: 978-969-9305-11-5

روح القدس في مناصحة النفس اصلاح فنس كا آئين رق



ISBN: 978-969-9305-11-5

## روح القدس في مناصحة النفس اصلاح نعنس كا آيين رحق

شیخ اکبر ابن العربی میسید کی بیر کتاب نفس کے ساتھ ایک مکالمہ ہے۔ کتاب پانچ حصوں پر مشتمل ہے، اس میں صحابہ کرام کے احوال سے لے کر اپنے دور تک کے شیوخ کے واقعات کے ذریعے نفس کو نیکی کی رغبت دلائی گئی ہے۔ راہ طریقت کی حقیقت جاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ اور اس پر عمل ضروری ہے۔

PAGES: 472, EDITION: 2ND, 2017

ISBN: 978-969-9305-12-2

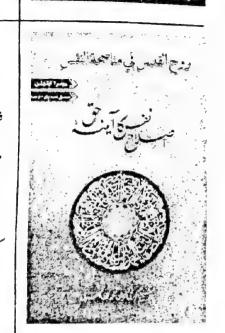

## مَواقِعُ الْجُومُ وَضَطَالِحُ الْفِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْجُلُقُ الْمُعْلِدِينَ الْجُلُقُ الْمُعْلِقُ

میں نے اِسے شہر المرب میں رمضان المبارک بن ۵۹۵ ھے گیارہ ایام میں تالیف کیا۔ یہ (کتاب) شیخ سے بے نیاز کرتی ہے بلکہ شیخ کو اس کی ضرورت ہے، بے شک شیوخ میں عالی بھی ہیں اور اعلی بھی، اور یہ کتاب اس اعلی مقام پر ہے کہ جس پر کوئی شیخ ہو سکتا ہے سویہ (کتاب) جس کے ہاتھ گئے تو اُسے چاہیے کہ اِس پر توفیق الہی سے اعتماد کرے ؛ کیونکہ اِس کا فائمہ عظیم

PAGES: 584, EDITION: 1ST 2019

ISBN: 978-969-9305-13-9



ابن العربي فاونڈيشن كى تمام كاييس بذريعه واك حاصل كرنے كے ليے رابطه كريں: 03345463996،

## ابن لعب بي فاؤندشن فهرست

فَصُولُ لَكُمْ وَحُصُولُ لَكُمْ

یہ آپ کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے جو آپ کو خواب کی صورت میں القاکی گئی۔
اس مبارک خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا: یہ کتاب فصوص الحکم ہے،اسے لو اور لو گول تک پہنچاؤ تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ہم نے اس کتاب کو بہترین عربی متن اور سلیس اردو ترجے کے ساتھ شائع کیا ہے

PAGES: 664, EDITION: 2019 ISBN: 976-969-9305-14-6



رسبائل بن العسبر بي جلاول



## رسائل بن العسبر بي جلاول

ال مجموعے میں شخ اکبر کے پانچ رسائل کو جمع کیا گیا ہے۔ اور یہ پانچوں رسائل پہلی مرتبہ سخقیق شدہ عربی متن، اردور جے کے ساتھ شائع کیے گئے ہیں، جو کہ ایک اعزاز ہے۔ ان رسائل میں کتاب الحجب اہمیت کا حامل ہے جس میں شخ نے مختلف اقسام کے تجابات کا ذکر کیا ہے۔ ویگر رسائل میں کتاب البا، کتاب الازل، نقش الفصوص اور مختصر الدرۃ الفاخرہ شامل ہیں ہے۔ ویگر رسائل میں کتاب البا، کتاب الازل، نقش الفصوص اور مختصر الدرۃ الفاخرہ شامل ہیں

کاسپرانجسپری مشدی کاسپراپ، کاسپریش مشفل هفهم سهنج بیری های

منفسط كولى كالمانها للاعتبالي

PAGES: 512, EDITION: 1ST, 2014

ISBN: 978-969-9305-05-4

كشف المعنى عن سرأسماء الله الحسنى اسمائ الهيب كاسرار ومعانى

اسائے الہیہ کے حقائق پر مبنی اپنی طرز کی ایک منفر دکتاب جس میں شیخ اکبر نے 99 اسائے الہیہ سے تعلق، تحقق اور تخلق کی حقیقت بیان کی ہے۔ جو حضرات اسائے الہیہ کے اصل معانی تک رسائی چاہتے ہوں اُن کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ شخقیق شدہ عربی متن اور ترجے کے ساتھ ساتھ اسائے الہیہ کی مطالب کی شرح بھی ساتھ دی گئی ہے۔

كشف المعنى عن سراسما الله الحسنى

اسمأت البهيب سكه اسرار ومعاني



مشيخ كرفي الإن موالت العب في

PAGES: 432, EDITION: IST, 2014

ISBN: 978-969-9305-07-8

ابن العربی فاونڈیشن کی تمام کتابیں بذریعہ ڈاک حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں:03345463996،

میں نے اس میں اُن باتوں کو بھی واضح کیا جو وہ فلسفی اِس بڑی باد شاہت کی تدبیر میں جھوڑ گیا تھا۔ اور بیہ سب میں نے شہر مورور میں جار ایام اسے بھی کم وفت میں تحریر کیا۔ اُس فلسفی کی کتاب میری اس کتاب کی ضخامت کا ایک نہائی یا ایک چوتھائی ہو گی۔ (میری) اِس کتاب سے بادشاہوں كا خادم ان كى خدمت مين، اور راهِ آخرت كا مسافر اییخ نفس کی اصلاح میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہر ایک کا حشر اس کی نیت اور ارادے کے مطابق ہی ہو گا۔ والله المستعان\_

مستضيخ اكبرم لاين مُحدّا بالعَبْ رَبي



اما بعد: الله تیری روح پر وصل کے حقائق کھولے، اور تیراشار صبح و شام اُس کے سجدہ گزاروں میں کرے۔ میں نے اِس کتاب کو کم ضخامت اور چند صفحات پر استوار کیا، لیکن اِس میں بڑا فائدہ اور کثیر علم ہے، کہ بیہ علم لَدُنّی اور قابِ عدنانی سے نکالی گئی ہے، اور امام مبین ۔ کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ۔ میں اِس کا نام "التدبیرات الإلهیة فی اِصلاح المملکة الإنسانیة" (اصلاح انسان کی خدائی تدبیرات) ہے۔ یہ مقدمہ، تمہید اور توحید کے اُن اکیس ابواب پرمشتمل ہے، جو نہ ختم ہونے والی باوشاہت کی پُر حکمت الهی تدبیر بتاتے ہیں، یہ ابی شان میں جرت انگیز ہے، جو نہ ختم ہونے والی باوشاہت کی پُر حکمت الهی تدبیر بتاتے ہیں، یہا ہی شان میں جرت انگیز ہے کہ اِس کا بیان رُمز آمیز ہے، اِسے خاص اور عام سبحی پڑھتے ہیں، چاہے شان میں جیرت انگیز ہے کہ اِس کا بیان رُمز آمیز ہے، اِسے خاص اور عام سبحی پڑھتے ہیں، چاہے معلوم کر لیا پہلے میں بیات نہ بھر شون کی بیات کے میں بیات کی بیات

اس میں خواص کے لیے ظاہری اسٹ رہ ہے توعوام کے لیے واضح طریقہ ہے۔ یہ تصوف کا جو ہر اور معرفت کا وہ راستہ ہے جو کشف و مشاہدات تک جاتا ہے۔ سالک اور واصل اس پر فریفتہ ہیں، جبکہ آقا اور غلام اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت اور تمام ذی حیات سے اس کا بلند مرتبت ہونا بتاتی ہے؛ کہ انسان اِس عالم محیط کا اختصار ہے، کہ انسان کثیف اور بسیط کا امتزاج ہے، اور یہ کہ امکان میں ایسی کوئی شے نہیں جو اس (انسان) کی اول نشات اور بنیاد میں نہر کھی گئی ہو، یہاں تک کہ انتہائی کمال پر (انسان) کا اظہار ہوا، اور یہ بر ازخ میں جلال اور جمال کے مابین آشکار ہوا، سحن اوت میں کوئی بخل نہیں اور قدرت میں کوئی کمی نہیں۔

مخدابرالعتث تربى

